HI THE TEST علامه محرّد بن تحييلي ما في جرالله يقال عليه

لوريني موني بال كيسن 11 كين فرد لام و 7313885

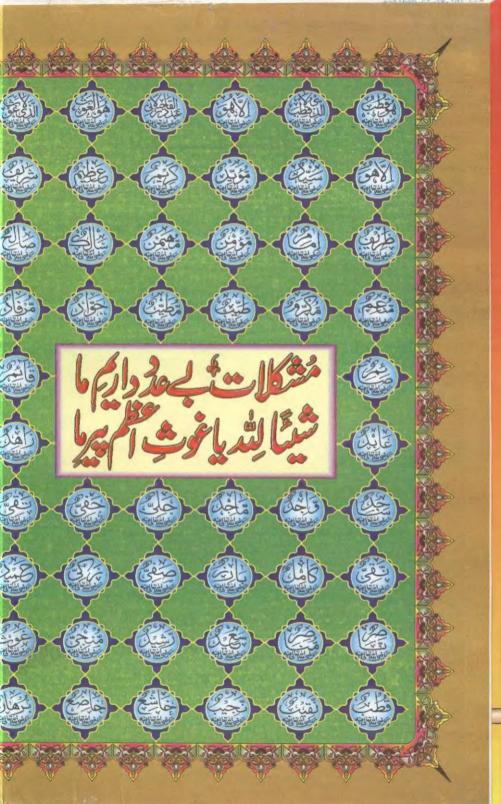

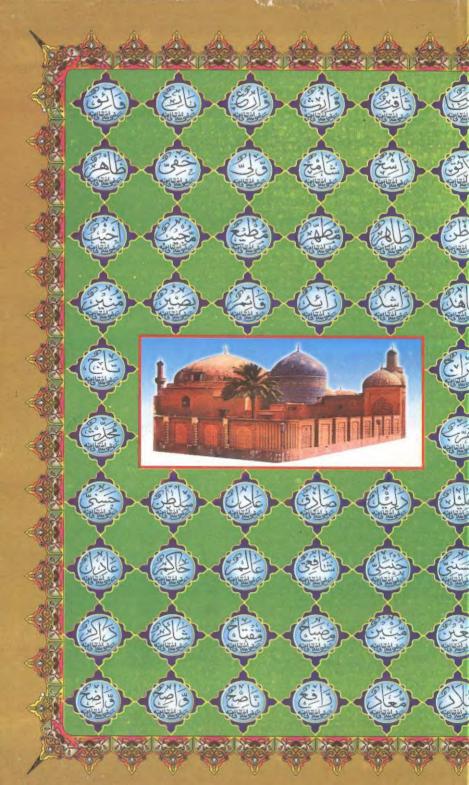



عظ ضوالله تعالى عنه كفنا أل المرام الله المرام والله تعالى عنه كفنا أل المرام الله المرام والله والمرام وا فلا مدالجوا برقى مناقب يج عالقاركيلاني المناثة كاارُدُوترجَه و المالي علام محمد من يجيى ما وفي والتيقال عليه موجه علام مُحرّع براكت ارفادري توتيب وتدوين : ستير مُحرَّ صَراقت رول نورىيد رصوبير بالى كيشنز-اا- گنج بخش رود لامور company by de comme

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيس

ملنے کا پہت

نوریه رضویه پبلیکیشنز 11 گغ بخش روزلا مورون 7313885

> مکتبه نوریه رضویه گلرگانفیمل آبادنون 626046



مُولات صلِ وسلِم دائمًا أبدًا على حبيك خيرالخلق كلهم مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكُونِينِ وَالنَّقَلِين وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عَجَم صَالِينَ الْعَالِيَ الْمُنْ اللَّهِ عِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ عِلْمُ لِللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ لِلْمُنْ اللَّهِ عِلْمُ لِللَّهِ اللَّهِ عِلْمُنْ اللَّهِ عِلْمُ لِللَّهِ عِلْمُ لِللَّهِ عِلْمُ لِللَّهِ عِلْمُ لِللَّهِ عِلْمُ لِللَّهِ لِللَّهِ عِلَيْكُ الْمُنْ اللَّهِ لِللَّهِ عِلْمُ لِللَّهِ لِلِلْمُ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلْمُنْ لِللَّهِ لِللْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلِّلْمِلْ لِلْمُنْ لِلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمُلِلِلْمُلِلِلْم

# ضرورى وضاحت

قلا کد الجواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عنہ جے علامہ محمہ بن کی التا ذفی رحمتہ اللہ علیہ نے 950ھ بیس تحریر فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیر ت واخلاق اور بالحضوص فضائل و مناقب پر ٹھوس ' مد لل اور جامع مواد کی حامل نادر اور قدیم کتاب ہے۔ اصل عربی مقن میں روایات کو کسی باب اور عنوان کی بندش کے بغیر بیان کیا گیا ہے۔ عربی متن کو بنیادی طور پر تین حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے جے میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات ' اخلاق و عادات ہور فضائل و کر امات کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے جے میں آپ کے ارشادات اور آپ کی اولادیا کی کا تذکرہ ہے۔ جبکہ تیسرے جے میں ان مشائخ عظام کا بیان ہے جواب فی این عہد میں آپ کی شان و عظمت کا پر چار کرتے رہے۔ پہلے دو حصول میں مضامین قدیم انداز تحریر کے مطابق بلاتر تیب و تبویب بیان کے گئے ہیں۔

ند کورہ کتاب کے اس ترجے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مضامین کو جدید تر تنیب و تصنیف کے نقاضوں کومد نظر رکھتے ہوئے مرتب کیا گیاہے۔ جس کے مطابق ایک عنوان کے تحت مختلف جگہوں پر بیان کی گئی روایات کو یکجا کر کے اور نئے عنوانات قائم کرے کتاب کوبارہ ابواب میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ترجمہ اصل عربی متن کا ہے۔
اس میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی نہیں۔ تبدیلی صرف تر تیب میں کی گئی ہے تاکہ اس
پڑھنے والے کے لئے زیادہ سے زیادہ دلچیپ اور معلومات افزا بنایا جاسکے۔ جن احباب
نے اصل عربی کتاب کا مطالعہ کرر کھا ہے۔ دہ اس شے ایڈیشن کو بظاہر مختلف پائیں گئ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اس وضاحت کو ذہن میں رکھ کر کتاب کا مطالعہ فرمائیں اور اگر کہیں کوئی کمی یا غلطی نظر آتے تو بغرض اصلاح ادارہ کو اس سے آگاہ فرمائیں۔

いないとからいかんというからいないというという

# ما المعالمة المعالمة

| مني نبر | عنوانات عنوانات                                | فبراثار |
|---------|------------------------------------------------|---------|
| re      | حمرونعت                                        | 1       |
| ro      | سبب تاليف                                      | r       |
| 72      | باب اول: تام ونب اور ولادت وانقال              | ٣       |
| rA      | نام ونب                                        | ~       |
| п       | والدماجد                                       | ۵       |
| п       | والدهاجده                                      | 4       |
| п       | حضرت عبدالله صومعي رضى الله تعالى عنه كي فضيلت | 4       |
| r9      | حضرت عائشه بنت عبدالله رضى الله عنباكي فضيلت   | ٨       |
| r.      | تاريخ ومقام پيدائش                             | 9       |
| M       | تاريخ ومقام وفات                               | 10      |
| ~~      | بابدوم: بحين كے حالات                          | 11      |
| 49 44   | ایام شیر خواری میں احر ام رمضان المبارک        | 11"     |
| 89      | بجوں کے ساتھ کھلنے سے بازر ہنا                 | 11-     |
| 99      | بچین میں ولایت کاحال معلوم ہو جانا             | 114     |
| ro      | بغداد كور دانكي ادراس كاسبب                    | 10      |
| ry .    | سر بغداد میں آپ کے قافلے کالٹ جانا             | H       |
| 1       |                                                |         |

| منۍ نبر        | عنوانات                                                  | مبر شار |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|
| m2             | باب سوم: حصول علم أبيعت أرياضت اورسياحت                  | 14      |
| r <sub>A</sub> | بقد ادرواعلى                                             | IA      |
| 91             | حفرت خفر عليه السلام كاآپ كوبغداد مين داخل ہونے سے روكنا | 19      |
| 179            | حصول علم                                                 | r.      |
| ٠٠)            | خرقه شريف پهٽايا جانا                                    | rı      |
| 11             | قیام بغداد میں پیش آنے والی مشکلات                       | rr      |
| 0              | ن <u>ې روز کانا ت</u> ه                                  | rr      |
| ١٣١            | بغداد کی قبط سالی                                        | 10      |
| rr             | فلیہ بھوک بیں کمال مبر                                   | ra      |
| N 8m           | <i>مبدئش</i>                                             | 171     |
| ~~             | مبر واستقلال                                             | 14      |
| 10             | سزی فروش سے قرض لین                                      | ۲A      |
| 20             | بحقوبا کے بزرگ کی فسیحت                                  | 19      |
| ۲۳             | ریاضت و مجامدے میں آپ کی کیفیات                          | ۳.      |
| 11             | احوال سياحت ورياضت                                       | FI      |
| 44             | مجيب حالات كاطارى وونا                                   | rr      |
| R              | شياطين كالمسلح موكرآنا                                   | rr      |
| ۵۰             | تزكيه نشس                                                | 77      |
| 01             | فی من کر دا کووں کا تھبر اجانا                           | ro      |
| -              | في طريقت سے ملاقات                                       | 17      |
| or             |                                                          | 12      |
| or             | مجامره                                                   | ۳۸      |
|                |                                                          |         |

| صخه نمبر | عنوانات                                              | بر شار |
|----------|------------------------------------------------------|--------|
| ۲۵       | لقب" محي الدين "عطا بونا                             | 14     |
| ۵۵       | باب چبارم: آغاز و عظ ونصیحت اور احوال مجالس          | ۱۳۰    |
| ra       | وعظ ونفيحت كا آغاز                                   | ۱۳۱    |
| 0        | مدرسكاوسي كياجانا                                    | יויי   |
| ۵۸       | آپ کے تلاہ                                           | 44     |
| ۵۹       | آپ کی ذات مجمع علوم و ننون                           | ~~     |
| 4+       | وعظ وهيحت                                            | 60     |
| 91       | شر کائے مجلس پر شفقت فرمانا                          | MA     |
| 00       | آپ کے لئے غلہ الگ ہویا جانا                          | 14     |
| 41       | مجانس وعظ کے متعلق آپ کا بیان                        | ۳A     |
| H        | حضور عظی کا آپ کوه عظ کیلے حکم دینا                  | 14     |
| 41"      | حفرت خفر عليه السلام كاآپ سے امتحان لين              | ۵۰     |
| 70       | كل مدت وعظ                                           | ۵۱     |
| Н        | يېږد و نصاري كااسلام قبول كرنااور فاستون كاتوبه كرنا | or     |
| 40       | آپ کے درسہ ے مشائح کرام کی عقیدت                     | ٥٣     |
| 77       | ا کے مرید کاہوایل چلنے سے تاب ہونا                   | ٥٣     |
| 46       | علىمشاغل                                             | ۵۵     |
| u .      | فوئى د ينا                                           | ra     |
| AF       | عِب وغريب فتويل                                      | 04     |
| ***      | مجربن ابوالعباس كاخواب                               | ۵۸     |
| 79       | مجلس وعظ ميس جنات كاآنا                              | ۵۹     |
| **       | ر جال غيب كالمجلس عن آنا                             | 4.     |
|          |                                                      |        |

| الم المجلس وعظ عمل وجد کی کیفیت الا الحکم و المنیا کے تمام افر او کی آب کی آب اور کہ تھا تا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منۍ تبر | عنوانات                                                | بر شار |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------|
| الم الكدوانبيات كرام كا مجالس على تقريف النا الله وانبيات كرام كا مجالس على تقريف النا الله الله وانبيات كراة الله وانبيات كو عظى تاكيد كرنا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.      | مجلس وعظ ش وجدكي كيفيت                                 | 41     |
| ۱۱ الله المستان الما الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11      | مجلس کے تمام افراد تک آپ کی آواز پہنچنا                | 44     |
| ۲۵ کی جاری کا آپ کوه عظی تاکید کرتا اور علی تاکید کرتا کرتا اور تاکید کرتا کرتا کرتا کرتا کرتا کرتا کرتا کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11      | ملائکہ وانبیائے کرام کا مجالس میں تشریف لانا           | 41"    |
| ۱۹۷ میز پر عمروں کا مجلس بیس آتا اور خلفا کے اور خلفا کے راشدین رضی اللہ عنہم کا تھر یف لاتا " ۱۹۷ حضور علی اور خلفا کے راشدین رضی اللہ عنہم کا تھر یف لاتا " ۱۹۷ حمیت الهی اور خلفا کے راشدین رضی اللہ عنہم کا تھر یف لاتا " ۱۹۷ حمید مباد ک دو اللہ اللہ علی مباد ک دو اللہ اللہ علی مباد ک دو اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41      | سبز پر ندے کا آپ کی آسٹین میں غائب ہو جانا             | 70     |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | н       |                                                        | ar a   |
| ۱۹ حضور علی اور خلفا نے راشدین رضی اللہ عنبم کا تشریف لانا اللہ عنبہ کا تشریف لانا اللہ عنبہ کا تشریف لانا اللہ عبد اللہ علیہ میارک اللہ علیہ میار نشل اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45      | *                                                      | 44     |
| ال الم الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61      |                                                        | 44     |
| علیہ میارک کا اللہ علیہ کی مرزنش کا اللہ علی آپ کا تذکرہ کا اللہ کی آپ کی تعنیف ہے کا دورہ کا اللہ کی تعنیف ہے کا دورہ کا اللہ کی تعنیف کے کا دورہ کی کا دورہ کا دورہ کی تعنیف کے کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی تعنیف کے کا دورہ کی تعنیف کے کا دورہ کی کی تعنیف کے کا دورہ کی کی کا دورہ کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کی کی کا دورہ کی کا دورہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **      | حضور عظی اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا تشریف لانا | ٨٢     |
| حليه مبارك عيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44      | ممبت البي                                              | 44     |
| ال المسائل جميده الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40      | باب پنجم سير ت واخلاق                                  | ۷٠     |
| المحافظة على مرزنش المحافظة على مرزنش المحافظة على المرزنش المحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة الم      | 24      | مليد مبادك                                             | ۷۱     |
| عافظ ذبی کابیان کا تذکرہ کا اللہ علی آپ کا تذکرہ کا اللہ علی آپ کا تذکرہ کا اللہ علی آپ کا تذکرہ کی این نجار کابیان کے کا تذکرہ کے کا تذکرہ کی این نجار کابیان کے کا تذکرہ کی منیف ہے کا تذکرہ کابیان آپ بی کی تعنیف ہے کا دور کابیان آپ بی کی تعنیف ہے کابیان کے کابیان کی تعنیف ہے کہ کی تعنیف ہے کابیان کی تعنیف ہے کابیان کی تعنیف ہے کہ کی تعنیف ہے کابیان کی تعنیف ہے کابیان کی تعنیف ہے کابیان کی تعنیف ہے کہ کی تعنیف ہے کابیان کی تعنیف ہے کابیان کی تعنیف ہے کابیان کی تعنیف ہے کابیان کی تعنیف ہے کہ کی تعنیف ہے کہ کا      | . 11    | فصائل جيده                                             | 2r     |
| الرخ المام عن آپ كاتذكره الله على الله        | 61      | خلیفه کی مرزنش                                         | ۷٣     |
| ا الن نجار كاينان كاتذكره النانجين آپ كاتذكره النانجين آپ كل تعنيف م النانجين آپ كل تعنيف م مادت كان كاندن       | 44      | ما فظ ذ بی کابیان                                      | ۷۳     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48      | تارخ اللام من آپ کا تذکره                              | ۷۵     |
| رم کا ترک این این کا ترک        | 10      | ير ټالدلاه يس آپ کاتذ کره                              | ۷۲     |
| ا کا نفیخ الطالیمن آپ بی کی تعنیف ہے ۔<br>۱ - خاوت ، بی کی تعنیف ہے ۔<br>۱ - داست کوئی ، است | ۷۸      | ابن نجار کابیان                                        | 44     |
| ۸۰ خاوت ۸۰<br>" مراست کوئی ۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | كآب طبقات من آپ كاتذكره                                | ۷۸     |
| " ما راست کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11      | لمنية الطالبين آپ بن كي تعنيف ب                        | 49     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۰      | شخاد ت                                                 | ۸٠.    |
| ۱۱ آپ کے اخلاق حسنہ ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11      | رات کوئی                                               | ΛΙ     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41      | آپ کے اخلاق حسنہ                                       | Ar     |

| صغی نمبر | عوانات                                                     | بر شار |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|
| AI       | د گر خصا کل مبارک                                          | ۸۳     |
| Ar       | خلیغہ وقت کو سر کشی ہے رو کنا                              | Ar     |
| 99       | مکارم اخلاق آپ کے رخ سے عیاں تھے                           | ۸۵     |
| AF       | ظیفہ وقت کی طرف ہے آپ کے لئے خلعت آنا                      | YA     |
| ٨٢       | ول برست آور كه ج اكبراست                                   | ٨٧     |
| ۸۵       | باب ششم: فضائل و مناقب                                     | ۸۸     |
| M        | شخ حماد رحمته الله تعالى مليه كاآپ كى تعظيم كرنا           | 14     |
| 14       | الله تعالى سے عدم مواخذه كاعبد ليرا                        | 9+     |
| ۸۸       | يانى پر چلنا                                               | 91     |
| A9       | پانچ بزاریبودو نصاری کااسلام قبول کرنا                     | 91     |
| 9.       | خليفه پر خوف طاري مونا                                     | 91"    |
| 00       | کوہ قاف کے اولیاء کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا              | 91".   |
| 91       | شیطان کے مرسے محفوظ رہنا                                   | 90     |
| 11       | آپ کاطریت                                                  | 94     |
| gr       | فيخ عبدالقادر رضى الله تعالى عنه جيسي قوت كى كو نعيب نبيس  | 94     |
| 91"      | آپ کامقام شک وشیے سے بالاتر ہے                             | 44     |
| 69       | تغبزان                                                     | 99     |
| 914      | رسول الله على كاآب كوخلام بهناة                            | 1++    |
| 71       | آپ کاقد م ہر دلی کی گردن ہے                                | 1+1    |
| 44       | قلمی هذه علیٰ رقبه کل ولی اللہ کے معنی                     | 1+1"   |
| 11       | مشائخ عالم كاآپ كى تغظيم شركر دنيس جهكادينا                | 1+1"   |
| 99       | هيخ مسلمه بن نعمة سر دجي رحمة الله تعالى عليه كي پيش كو ئي | 1+1"   |
|          |                                                            |        |

| صغحہ نمبر | عنوانات                                                   | فبرشار      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 99        | شخ ابوالوفا رحمته الله تعالى عليه كي مجلس مين آپ كي تعظيم | 100         |
| 100       | شخ عدى بن مسافر رحمته الله تعالى عليه كا قول              | 104         |
| 101       | یشخ ماجدالکر وی رحمته الله تعالیٰ علیه کابیان             | 1.4         |
| 101       | طلا تک کا حضور ملک کی طرف سے آپ کوخلعت بہنانا             | I+A         |
| tt        | حضور عليه الصلوة والسلام كاآپ كى تصديق فرمانا             | [+ <b>9</b> |
| 1+1"      | فيخ حيات بن قيس حرا في رحمته الله تعالى عليه كابيان       | 11+         |
| 11        | روئے زمین کے تین سوتیر ہاولیاءاللہ کاگر د نیس جھکادینا    | file        |
| 1-0       | اولیا ہے وقت اور رہال غیب کا آپ کو مبار کباد دیتا         | IIr         |
| 1+4       | ا کیے بزرگ کی حکامت                                       | 111"        |
| 1.4       | محبت البي                                                 | 110"        |
| 11        | شیخ طریقت کے مزار پران کے لئے دعاما نگنا                  | 110         |
| 110       | فشخ بقا بن بطور حمته الله تعالى مليه كاخواب               | HH          |
| 111"      | تمام لوگوں پر آپ کی نضیلت کا وجہ                          | 114         |
| 119-      | شیخ مطرالباز رانی رسته الله تعالی علیه کی همیت            | HA          |
| 110"      | فقہائے بغداد کابغ نے متحان آپ کے پاس آنا                  | 119         |
| 110       | مخنى د لات كا فلابر آريا                                  | 11"+        |
| 02        | مانپ کے سرخے آپ کا متقال                                  | 1111        |
| 0A        | عاش منصوری میں جن کا از دھائن کر آنا                      | IFF         |
| 119       | ليتى كياك ان عب تن مريخ كي وجه                            | 16.60       |
| -11       | او باے وقت کا آپ سے مبد                                   | 11.4        |
| 17.0      | وزقیامت حنور نوت اعظم رشی اید تعالی عنه کی نضیلت          | 173         |
| irr       | ایک محالی جن سے ط قات                                     | 174         |
| 11        | صعور ملف كاز إرت مد مشرف بون                              | 112         |

| صغحه نمبر | عنوانات                                                            | ببر شار |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| irr       | شيخ ابوعمر عثمان رحمته الله تعالى عليه كاخواب                      | IFA     |
| irr       | ر جال غیب کا آپ کی خد مت میں حاضر ہونا                             | 11.4    |
| ira       | ایک بزرگ کا آپ کے مر احب و مناصب کی خبر وینا                       | 1124    |
| 69        | شخ احمد الر فاعی رحمته الله تعالی علیه کا آپ کی تعظیم کرنا         | 1121    |
| ITT       | ر جال غیب پر آپ کی حکومت                                           | 1177    |
| 112       | ر جال غیب میں ہے ایک مخض کاؤ کر                                    | IPP     |
| IFA       | في بيت الله كاسفر                                                  | 11-14   |
| 19~ +     | حغرت خضر عليه السلام كاقول                                         | 110     |
| 11        | يشخ جا كيرر من الله تعالى عنه كا آپ كى شان ميں قول                 | 124     |
| 1111      | حالیس سال تک عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز پڑھنا                      | 12      |
| 11        | آ-انون من آپ كالقب بازاهب                                          | IP'A    |
| 19~ 1     | شیخ ابونصیر رحمته الله تعالیٰ ملیه کا آپ کی شان میں قول            | 11-9    |
| 11        | خلیفه وفت کی تقریب ولیمه میں شرکت                                  | H"+     |
| Ilm la    | مشائخ کا آپ کی تو قیر وادب کرنا                                    | 1671    |
| ira       | هیخ ابو بکرین موارار حمته الله تعالی علیه کا آپ ک، لایت ک خبر وینا | IME     |
| 12        | باب بمفتم : كرامات                                                 | ۳۳۱     |
| IF A      | موت کی خبر دینا                                                    | الدلد   |
| 59        | كآب كے مضامين كوبدال، يا                                           | 100     |
| 11-9      | ا کیک ولی اللہ کے انتقال کی خبر ، یے                               | IL.A    |
|           | كرامت واشدراج كافرق                                                | 147     |
| 11        | آپ ے کراہات کا بتواڑ تا ہے بو:                                     | 1MA     |
| וריו      | آپ کے علم ہے د جلد کی طغیان کم مو جانا                             | 114     |
|           |                                                                    |         |

| صفحه نمبر | عنوانات                                            | تبرشار |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|
| 1rr       | آپ کے مصا کاروش ہوجانا                             | 10+    |
| "         | ایک گوئے کا آپ کے ہاتھ پر تائب ہونا                | 101    |
| IL. L.    | آپ کے مدرسہ کے سواہر طرف بارش برسنا                | 141    |
| 114       | علم كلام كوعلم معرفت عيدل دينا                     | 101"   |
| In'A      | بھول کر بے وضو نماز پڑھنے والے کو خبر کرنا         | 101    |
| 1179      | خليفه و نت کا آپ کی خد مت ميں مدييه چيش کر نا      | 100    |
| 11        | روافض کااپے رفض ہے توب کر:                         | PG!    |
| 100       | آپ کے تھم سے بچو کامر جانا                         | 102    |
| 101       | چند سر گندم پانچ سال تک استعمال میں رہنا           | IDA    |
| n l       | ایک روشی کا آپ کے و بن مبارک سے قریب ہوتا          | 109    |
| li i      | بلاد بعيده كاسفر لحول بيس طے كرليا                 | 14+    |
| ior       | جنات پر آپ کی تحر انی                              | 141    |
| 100       | ا کی آبیب زده کی دکایت                             | 144    |
| 100       | ایک صاحب مال کے افر کرنے پراس کامال سب ہو جانا     | 1414   |
| 11        | مسافر خاند کی حجے گرنے ہے پہلے او گوں کو بٹالین    | 141    |
| rai       | ایک فاضل ک حکامت                                   | 40     |
| rai       | ايك بداخلاق بالفرائر ك كانت ب-ونا                  | IYY    |
| 104       | آپ کادعاےم یش واشنایاب و:                          | 142    |
| 19        | مريقي استنقاء كاشدر ست: وجان                       | AFI    |
| 101       | مرض بخار آپ ئے تھم سے دور دوج:                     | 144    |
| н         | آپ ک د عات کبوتری کا اخدے دیناله رقم ی ه بور پر تا | 14+    |
| 109       | آپ کے تھم سے بوت کاد و کوے: وجانا                  | 121    |
| 17+       | ا یک منحرف کا آپ کا ضرمت اختیار کرایما             | 121    |

| صنحه نبر | عنوانات                                                     | برغار |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| ITT      | مر دهم غی کو بحکم الخبی زنده کرنا                           | 121   |
| 00       | اولیاءاللہ کی حیات و ممات میں ان کے تقر فات پر انعقاد اجماع | 120   |
| 1415     | شیطان کے وحوکے سے آگاہ کرنا                                 | 140   |
| וארי     | دل كامال جان ليري                                           | 144   |
| 170      | شیخ جمال الدین ابن الجوزی کا قال سے حال کی طرف رجوع کرنا    | 144   |
| ITT      | آپ کی توجہ سے آفتاب کا قبلہ رخ ہو جانا                      | 144   |
| 99       | جونے باز کا آپ کے دست مبارک پر تائب ہونا                    | 149   |
| MA       | ایک خائن کی گرفت کرنا                                       | FA+   |
| 144      | خلیفه مشنجد کا آپ ہے کرامت کی خوابش کرنا                    | IAI   |
| 10       | تاجر کو نقصان ہے بچالیا                                     | IAF   |
| 141      | ا کیے بزرگ کی حکامت                                         | IAP   |
| 10       | لو گوں کے دلوں پر محمر انی                                  | IAM   |
| 144      | آپ کی زوجہ محتر مہ کا مال                                   | IAD   |
| п        | مشكل كروات آپ كويكار _ كى مدايت                             | PAI   |
| 121      | اكي تافله ك متعلق آب كركر امت                               | IAZ   |
| 146      | آپ ک دعاے ایک وال کا مرکز زنده وو:                          | IAA   |
| 86       | جيوش مجم كاآپ كے تكم سے الى بوج                             | 1/4   |
| 124      | باب بشتم م يدين پر شفتت                                     | 19+   |
| 144      | آپ کاکونی مریر بر قربه شین مرا                              | 191   |
| 99       | مريدول كيليز جنعة كي ضانت                                   | 191   |
| 10       | جوائية وكي بيرا مريدول بلي وشال ب                           | 195   |
| 141      | آپ کے مدر سے در وازے سے گزرے والے پر دھت                    | 190   |
|          |                                                             |       |

| منحد نمبر | عوانات                                                           | برغر |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------|
| ۱۷۸       | آپ سے حسن محن رکھے والے پر حمت                                   | 190  |
| 149       | مريدول كيليح الله تعالى عبدليرا                                  | 194  |
| 11        | مثا في وت آپ كريد تي                                             | 194  |
| iA•       | مريدول كى شفاعت اوران كاضامن بنا                                 | 19.5 |
| Ħ         | شخ علی بن بیتی ر مته الله تعالی ملیه کا قول                      | 199  |
| IAI       | كنابكارون يرشفقت                                                 | 700  |
| 41        | حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی نضیات             | 1.41 |
| 60        | ا يك م يدي شفقت در حمت                                           | 1.1  |
| IAT       | ايك مريد كالشد تعالى كن زيارت كرنا                               | 1+1- |
| IAM       | مريد كو تنابوب سے بچانا                                          | 4.4  |
| jt        | ایک شخ کے مرید کا آپ کی بارگاہ سے تعلیم فقر ماصل کرنا            | 1.0  |
| 1/0       | ایک مرید کی سرزانشی فر مانا                                      | 7+4  |
| PAI       | مريع كى خوا بش جان ليذاور إدرى قرماه ينا                         | 1+4  |
| IAZ (     | باب نیم بعضور خوث اعظم رمنی الله تعالی عنه کے ارشادات اور دعائم  | r.A  |
| IAA       | الله الله الله                                                   | 1-4  |
| 19+       | شخ مصور من رست الله تعالى لميه كي بار عين آپ كا قول              | l'i• |
| 11        | و ماكينية آپ كود سيدين نا                                        | MH   |
| 191       | ty 25 1 = 1 = 1                                                  | rir  |
| 89        | بِ عمر نقير لي ٠٠٠                                               | rim  |
| 191       | ماجت، والى كيلخ آپ وه سيد ال                                     | *11* |
| 29        | بنيادر آخرت                                                      | ۲۱۵  |
| 191"t     | مسلمان کے دل پر ستار و تعمت نوہتاب عم اور آنتاب معرفت کا طلوع ہو | PH   |
|           |                                                                  |      |

| منۍ نبر | ٠ انوانات                          | برثار  |
|---------|------------------------------------|--------|
| 191"    | د جائے در بے                       | r12    |
| 1917    | آپي د مائيس                        | riA    |
| 144     | بحو كهاخداكي اقت ب                 | 119    |
| 192     | فطبه وحظ                           | rr.    |
| P+I     | مهد گلی پر گرفت کرنا               | PPI    |
| 1"+1"   | تقوی اور قرب البی                  | rrr    |
| 1.04    | مقام فائيت كياب؟                   | rrm    |
| 1+0     | صدق اور قرب الجي                   | rrr    |
| rey     | الله جل شاند کی پیچان              | rra    |
| 111+    | پیدائش انسان اور نفس وروح کی جنگ   | rry    |
| rir     | اسم اعظم کیاہے؟                    | rrz    |
| rim     | علم كي ايميت                       | TTA    |
| riff    | زېدوورع                            | rrq    |
| riz     | صفات وار ادات المهيه وطوارق شيطاني | rr.    |
| 96      | مجت اور الل محبت كے احوال          | ١٣١    |
| 10      | توحيد                              | rrr    |
| MA      | 4%                                 | 1-1-1- |
| 11      | معرفت                              | ***    |
| 66      |                                    | 750    |
| 18      | هيقت                               | rma    |
| P19     | اعلى در جات ذكر                    | rr2    |
| 10      | شوق                                | rra    |
| . 10    | ترکل                               | rre    |

| صفحہ نمبر | عنوانات                                                             | بر شار |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 11.       | انا بت (توجد الى الله)                                              | 1100   |
| 20        | الوب                                                                | 1771   |
| . 11      | ريا                                                                 | rer    |
| 88        | تضوف                                                                | 464    |
| rri       | تغوزاور تكبر                                                        | rrr    |
| 10        | J. S.                                                               | rra    |
| rrr       | ļ.                                                                  | 444    |
| 0         | حسن خلق                                                             | rrz    |
| 41        | مدق                                                                 | rra    |
| rrr       | ¢.                                                                  | 779    |
| 89        | ti <sub>2</sub>                                                     | 10-    |
| 11        | ij,                                                                 | rai    |
| 11        | رضائےالی                                                            | ror    |
| 51        | 193                                                                 | rar    |
| rrr       | نون                                                                 | ror    |
| 89        | ر چاه(امیدر حت)                                                     | roo    |
| rro       | دياء                                                                | 101    |
| ŧŧ        | شابره                                                               | roL    |
| 14        | سكر (متى مشق البي) اور صفات فقير                                    | ran    |
| rra       | باب د بم : حضور غوث اعظم ر منى الله تعالى عنه كى از واج اور او لا د | 709    |
| 779       | ازواج                                                               | 14.    |
| н         | او لا د                                                             | PYI    |
|           |                                                                     |        |

| مخدنمر | عنوانات                                                            | برغار |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 11.    | يفخ عبدالوہاب رحمته الله تعالیٰ علیه                               | ryr   |
| rmi    | بيني رحمته الله تعالى عليه                                         | ryr   |
| rer    | يشخابو بكر عبدالعزيز رحمته الله تعالى عليه                         | MAL   |
| ***    | فجخ مبدالجباد رممتدالل تليا                                        | 140   |
| 11     | فخنخ حافظ عبدالرزاق رحمته الله تعالى عليه                          | PYY   |
| 144    | فجخ ايراجيم رحمته الله تعالى عليه                                  | 142   |
| rro    | فينح محمد الله تعالى عليه                                          | FYA   |
| 19     | عن مبدالله رحمته الله تعالى عليه                                   | 144   |
| 99     | مجع يجيار مته الله تعالى عليه                                      | r2.   |
| rmy    | مجع مولی رحمته الله تعالی علیه                                     | 141   |
| r=2    | حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كي او لا دكي او لا د              | 127   |
| 11     | شخ سلیمان بن عبدالرزاق رصته الله علیه                              | 72    |
| н      | شخ عبدالسلام بن عبدالوباب رحمة الله عليه                           | 121   |
| 99     | شخ محر بن شخ عبد العزيز رحمته الله مليه                            | 140   |
| rra    | شخ نفرين شخ عبدالرزاق رحمته الله عليه                              | 724   |
| rmi    | شخ عبدالرجيم بن شخ عبدالرزاق رحمته الله عليه                       | 744   |
| rer    | هج نعنل الله بن هج عبد الرزاق رحمته الله عليه                      | 121   |
| 99     | مخخ ابو صالح نصر بن مخ عبد الرزاق رحمته الله عليه كى او لاد        | 129   |
| rra    | قايره على آپ كاذريت                                                | 14.   |
| **     | ماة ش آپ کاذریت                                                    | PAI   |
| rr2    | شیخ تحی المدین عبد القادر بن محمد بن علی رحمته الله علیه کی او لاد | rar   |
| 11     | شخ عفیف الدین رحمته الله تعالی علیه اور کتاب بدای تالیف            | rar   |
| rea    | شخ بدالدین حسن بن علی رحمته الله علیه کی اولاد                     | PAF   |

| صغی نمبر | عنوانات                                                    | برغار   |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|
| rea      | هج مش الدين محمد اور شخ اصل احمد رحمته الله عليه كي او لاد | ۲۸۵     |
| 1179     | هج حسن بن علا وَالدين رحمته الله عليه كي او لا ذ           | PAY     |
| 100      | هيخ صالح مش الدين محد بن قاسم د حشہ اللہ عليہ              | raz     |
| roi      | فيخ شهاب الدين احمد بن قاسم رحمته الله عليه                | PAA     |
| 99       | شجخ عبدالقادرين قاسم رحمته الله عليه                       | 1749    |
| ror      | فيخ يركات بن قاسم رحمته الله عليه                          | 14.     |
| 11       | فيخ صالح محمد ابوالوفاين قاسم رحمته الله عليه              | 791     |
| ror      | هج محمر بن هيخ عبد العزيز الجيلي رمته الله عليه كي اولاد   | 191     |
| roo      | معريس حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه كي ذريت             | ram     |
| ray      | طب ش آپ کي در عت                                           | 197     |
| 102      | تابره ش آپ کودرے                                           | 190     |
| 10       | بقداد می آپ گذریت                                          | 144     |
| r09      | آپ ک ذریت کو تکلیف دیے والا صفحہ ستی ہے مث جاتا ہے         | 192     |
| 141      | بابیاز و ہم شان غوث اعظم میں مداح سر اسادات مشائح کابیان   | 791     |
| 747      | هخابو بكرين مواراالبطائحي رحمته الله تعالى عليه            | 199     |
| н        | آپ کے ار شادات                                             | r       |
| ryr      | ابتدائي حالات                                              | 1741    |
| יארי     | نشاكل وكرامات                                              | P**+ *  |
| PYY      | جيخ محراهبك رمشة الله تعالى عليه                           | ha o ha |
| 919      | ابتدائي حالات اور فضاكل                                    | p (r    |
| 142      | رابات<br>ا                                                 | r.0     |
| MA       | فيخ ابوالوفا محمه بن زيد الحلواني رضى الله تعالى عنه       | P-4     |
| r44      | ابتدائي مالات                                              | P.2     |

| منۍ نمبر | عنوانات                                                        | بر شار |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 14.      | فضائل                                                          | r-1    |
| 11       | شخ حماد بن مسلم بن دود ة الدباس رضى الله تعالى عنه             | 1-4    |
| 121      | فشاكل وكرابات                                                  | 10-10  |
| 121      | شخ عزاز بن مستودع البطائحي رحمته الله تعالى عليه               | PII    |
| 121      | يشخ منصور البطائحي رمنى الله تعالى عنه                         | PIP    |
| r24 -    | سيدالعار فين ابوالعباس احمد بن على رفاعي رحمته الله تعالى عليه | la la  |
| 144      | فطناكل وكرامات                                                 | mile   |
| 149      | نسب 'پيدائش اوروفات                                            | 110    |
| ra-      | شیخ عدی بن مسافر بن اساعیل اموی رضی الله تعالی عنه             | 1717   |
| 11       | آپ کے ارشادات                                                  | riz    |
| PAI      | كرامات                                                         | MIA    |
| ram      | مرد. الم ينكم الحي زعره كرنا                                   | 1"19   |
| H        | صونیا کی جماعت کا متحان کی غرض ہے آپ کی خدمت میں آنا           | Pr Pr  |
| rar      | ایک بزرگ کامبر وص کو تنورست کردینا                             | Pri    |
| PAY      | آپ کر یوں کا مال                                               | rrr    |
| raz      | فضاكل                                                          | rrr    |
| 1.4.     | تاري اين کيريس آپ کاتذ کره                                     | rre    |
| **       | تارخ ذبی علی آپ کاتذ کره                                       | rro    |
| 791      | تاري فلقان من آپ کا تذكره                                      | rry    |
| rar      | شیخ علی بن البیتی رضی الله تعالی عنه                           | rrz    |
| rgr      | حضور غوث اعظم رض الله تعالى عنه كى بار گاه مين ماضري           | rra    |
| rer      | آپ کے ارشادات                                                  | rrq    |
| 10       | كرابات                                                         | mm.    |

| منۍ تبر     | عنوانات                                                    | برشار   |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 794         | وفات                                                       | rri     |
| 11          | ينخ ابو العيز المغربي رضى الله تعالى عنه                   | mmr     |
| 194         | آپ کے ارشادات                                              |         |
| 10          | ابتدائي مالات وكرامات                                      |         |
| 199         | فيخابونعمت مسلمه بن نعمه سروجي رضي الله تعالي عنه          | rrs     |
| 91          | كرايات                                                     | rry     |
| 17-1        | شخ مقبل محمی رحمته الله تعالی علیه                         | -172    |
| 91          | فضائل وكرامات                                              | TTA     |
| h. + h.     | ليخ على و بب الربيعي رحمته الله تعالى عليه                 | 779     |
| Par +   Par | ابتدائي مالات                                              | الم الم |
| r.0         | فضائل وكرامات                                              | 12.61   |
| r.2         | شخ مونی بن ہامان الرولی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ             | 2-4-    |
| r-A         | فيخرسلان دمشتل رمنى الله تعالى عنه                         | -44     |
| 19          | ر الالاث                                                   | 4       |
| 1"10        | گرامات                                                     | 200     |
| MIL         | فيخضياءالدين الوالجيب عبدالقاهر سهروردي رضي الله تعاتى عنه | rry     |
| MIM         | آپ کے ارشادات                                              | 774     |
| mile        | فضائل وكرامات                                              | rr^     |
| 110         | پيدائش وب                                                  | mmq     |
| 1717        | شخ ابو محمد قاسم بن عبد المبصر ر منى الله تعالى عند        | r0.     |
| 11          | آپ کاکلام                                                  | ۲۵۱     |
| 1-19        | فغائل وكرامات                                              | rar     |
| rrr         | يشخ ابوالحن الجوسنى رضى الله تعالى عنه                     | ror     |

| منحه تمبر | عزانات                                                            | 12/   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| mrm       | آپ کے ارشادات                                                     | 200   |
| 188       | دعائے ستجاب                                                       | roo   |
| rrr       | فغاكل                                                             | roy   |
| rry       | يشخ عبدالرحمن الطفسو فجى الاسدى رمنى الله تعالى عنه               | 704   |
| 69        | فضائل                                                             | ron   |
| MLV       | شخ بقابن بطو رضى الله تعالى عنه                                   | r09   |
| rrq       | شخ ابو سعید علی القیلوی رحمته الله تعالی علیه                     | 174.  |
| PPI       | للجيخ مطرالباذرانى رحمته الله تعالى عليه                          | 14.41 |
| rrr       | مجع عاجدا لكروى رحمته الله تعالى عليه                             | P"YP  |
| 444       | فيخ ابورين شعيب المغربي رضي الله تعاتى عنه                        | 444   |
| rro       | فعنا كل                                                           | male  |
| mm2       | فيخ صنحو بن مغربن مسافرالد موى رمنى الله تعالى عنه                | 240   |
|           | آ پاکلام آ                                                        | 777   |
| rra       | کرایات                                                            | 742   |
| عليه ١١٣  | في ايوالمفافر عدى بن صنعو بن صفر بن مسافر الدموى رحمت الله تعالى  | PYA   |
| 10        | فيخ يوسف بن ابوب رحمته الله تعالى عليه                            | 7"19  |
| rer       | في شباب الدين عمر بن محمد بن عبد الله سبر وردى رضى الله تعالى عنه | m2+   |
| h. U. L.  | فيخ جا كيرالكروي رحمته الله تعالى عليه                            | 121   |
| 4.4       | فيخ عثان بن مر زوق القرشى رضى الله تعالى عنه                      | 727   |
| T72       | شیخ سوید السنجاری رمنی الله تعالیٰ عنه                            | -24   |
| 279       | فيخ حيات بن قيس الحراني رمني الله تعالى عنه                       | -24   |
| ra-       | شخ ابو عمروین عثانی بن مزروة البطائحی رمنی الله تعالی هنه         | 720   |
| rai       | ابتدائي مالات                                                     | 727   |

| منحه تمبر | عنوانات                                                                | بر شار |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| rar       | كرامات                                                                 | -44    |
| ror       | مشخ ابوالمثنامحودين عثمان بن مكارم النعال البغدادي رضى الله تعالى عنه  | TZA    |
| r00       | ليح تضيب البان الموصلى رضى الله تعالى عنه                              | 1-49   |
| ray       | فضاكل                                                                  | ۳۸۰    |
| ran       | شخ ابوالقاسم عمر بن مسعود رضى الله تعالى عنه                           | MAI    |
| 209       | هیخ مکارم بن ادر یس النبرخالصی رضی الله تعالی عنه                      | MAT    |
| 1741      | فضاكل وكرامات                                                          | -      |
| PHF       | یشخ خلیفه بن موسٰی النهر ملکی رمنی الله تعالی عنه                      | MAP    |
| ייורייו   | يشخ عبدالله بن محمد بن احد بن ابراهيم القرشى الباشى رضى الله تعالى عند | 200    |
| מריין     | آپ کاکلام (ارشادات)                                                    | PAY    |
| MYA       | يشخ ابواسحاق ابراهيم بن على المقلب رضى الله تعالى عنه                  | -14    |
| P79       | كرالمت                                                                 | TAA    |
| r_r       | فيخابوالحن بن ادر لي أيعقو في رحمته الله تعالى عليه                    | PA9    |
| r 2r      | تصحيح ابو محمد عبدالله الجبائي رضي الله تعالى عنه                      | 1-4-   |
| r20       | شخ ابوالحن على بن حميد رصى الله تعالى عنه                              | MAI    |
| FLA       | فضائل وكرامات                                                          | 14.01  |
| PAI       | اعت ميه از مولف                                                        | 1-91-  |
| 4         | شخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند کے دیگر فضائل ومنا قب           | 1 90   |
| r'Ar      | علامه عسقلاني رحمته الله تعالى عليه كابيان                             | 1790   |
| MAM       | فيخ عفيف الدين ابومحمر عبدالله كل رحمته الله تعالى عليه كاميان         | 1794   |
| MAA       | بستان العارفين عن آپ كاتذكره                                           | 194    |
| FA9       | قميد أمدحت                                                             | m44    |
|           |                                                                        |        |

## يم الله الرحل الرحيم

## حمرو نعت

الحمد لله الذي فنح لا و ليائه طرق الهدى اجرى على ايديهم انواع الخيرات و نجاهم من الردي فمن اقتلى بهم انتصر واهتدي ومن عرج عن طريقهم انتلس وتردلي ومن ام حماهم افلح وسلك ومن اعرض عنهم بالانكار انقطع وهلك احمده من علم ان لا ملجاء منه الا اليه واشكره شكرا من اعتقد أن النعم والتقم بيديه واصلى واسلم على سيدنا محمدو على الهعددانعام اللهوافضاله ترجمہ: تمام تریقی اس ذات پاک کے لئے ہیں جس نے بدایت کے طریقے این اولیاء ماللہ پر واضح اور منکشف کرکے ہرایک شم کی خیرو برکت ان کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ اور منلالت و ممرای کی ہلاکت سے انہیں مامون و محفوظ رکھلہ جو کوئی ان کی پیروی کر آ ہے انس و شیطان پر فالب مو کر نیک راہ کی ہدایت پاتا ہے اور جوان کی چردی سے گريز كرما ہے وہ فوكريں كماكر اوندمے منہ كر ما اور كراہ ہوكر افي جان كمو ما ہے۔ ان ك زمرك مي واهل موت والا منول مقصود كو يني كرفائز المرام موتاب اور السي برا جان کر ان سے بھاگنے والا راہ راست سے دور ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یس اس بات كاليقين كركے اس كى حمدو شاكر ما مول-كه اس كے سوا اور كيس ميرا فحكانا شيس اور بيد اعتقاد کرکے میں اس کی شکر گزاری کرنا ہوں کہ دنیا کی نعتیں دنیا اور پھر ان کا چھین لیتا ای کے بعنہ قدرت میں ہے اور جنب مرکار کائٹت علیہ العلوة والسلام اور آپ کی آل و امحاب پر الله تعالی کے کل انعام و احسانات کے برابر درود و سلام بھیجا ہوں۔

### سبب باليف

حمد صلوة کے بعد ضعف و حقیر تنقیم گناہ گار امیدوار رحمت پروردگار محر بن کی الناونی غفراللہ لہ ولوالدیہ واحسن الیہما والیہ عرض کرتا ہوں کہ کتاب "التاریخ المعنبر فی انباء من غبر" قاضی القضاة مجیر الدین عبدالرحمن التعلیمی العمیری المقدسی الحنبلی رحمته الله تعالی علیه کی تایفات ہے ہمرے مطاحہ ہے گزری۔ جس نے دیکھا کہ مولف محدوح نے سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحنبلی علیه الرحمته کے موائح بیان کرتے جس نمایت انتقار ہے کام نے کر آپ کے مرف تموڑے ہے کی من مناقب کو ذکر کیا ہے جس سے بندے کو نمایت تجب ہوا۔ بندے نے اپنے بی جس کما کہ شاید مولف محدوح نے باتی مناقب کو ذکر کیا ہے جس سے بندے کو نمایت تجب ہوا۔ بندے نے اپنے بی جس کما کہ شاید مولف محدوح نے باتی مناقب کو ان کی شرت کی وجہ سے چھوڑ ویا ہے۔ اور علامہ ابن جوزی کی چروی کرکے آپ کے طلات کو ایک مختم طریقہ جس بیان کیا اور علامہ ابن جوزی کی چروی کرکے آپ کے طلات کو ایک مختم طریقہ جس بیان کیا ہوار آپ کے مشہور واقعات کیلئے صرف شمرت کو کائی سمجماہے۔

اس لئے احتر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کے پورے طلات کو ایک جگہ جمع کرکے بندہ بھی سعاوت دارین عاصل کرے اور آپ کے ان تمام مناقب کو جنہیں بندہ نے متفق کتابوں میں دیکھا یا تقد لوگوں سے سلیا جو پکھ خود بندے کو یاد ہیں ایک جگہ لکھے مناقب منقب کی جمع ہے، جم کے سمی بردی و مایہ ناز اور نفیلت کے ہیں اور مناقب سے نفائل و اوصاف عیدہ مراد ہوتے ہیں۔

اور اس کے بعد آپ کا نب بیان کرکے آپ کے اخلاق و علوات آپ کے علم و عمل آپ کے طریقہ دمنا و نفیحت آپ کے اقوال و افعال آپ کی اولاد کا آپ کی معمت و بزرگ كا اعتراف كرت موت ويكر اوليائ عظام كى تعليم كرت كا مال كلمے اور جن اولیائے عظام نے آپ کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کرکے آپ کی مدح سرائی کی ہے ان کے اور جن لوگوں کو کہ آپ سے تعلق رہا ہے یا جنہوں نے آپ کی خدمت سے فیض بایا ہے ان کے مناقب بھی ذکر کے 'کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اتباع و وروان کی عظمت و بزرگ بھی مقتراء و چیوا کی عقمت ویزرگی سے فلام ہوا کرتی ہے اور نسول ک نفع یانی چشے کے زیادہ شیری اور اس کے بیاے مولے یر بنی ہے اس کے بعد آپ کی پیدائش اور وفات کا مال لکھ کر خاتمہ میں ہمی آپ بی کے پکھ مناقب انیز آپ کے مناقب اور آپ کے کشف و کرامات کے متعلق اولیائے مظام کے کیا کھ اقوال ہیں۔ مختم طور سے بیان کرکے کتاب کو ختم کیا ہے ' آکہ زیادہ طوالت ناظرین پر بار خاطرنہ كررے واقع احتر في بعونہ تعالى ابنى اس تالف كو شروع كيا اور "قلائد الجواهر في مناقب شيخ عبدالقادر" الى كالم ركما و بالله استعين وهو حسبي ونعم المعين.

باب اول

نام ونسب اور ولادت و انتقال

#### نام و تسب

ا القطب الربانى و الغرو الجامع العمدانى سيدنا حطرت فيخ عبدالقادر جيلانى عليه الرحت متقدات ادبي متقدات ادبي عليات مقدات المرى متقدات ادبي على المرف رجوع كرنا است سعادت ابدى حاصل موتى محى الدين آپ كا لقب اور ابو محمد آپ كى كنيت اور عبدالقادر آپ كا بام م

آپ کا نب اس طرح ہے کی الدین ابو مجھ عبدالقادر بن ابی صالح جنگی دوست یا بحول بعض جنگا دوست موئ بن ابی عبداللہ یکی الزاہد بن مجھ بن داؤد بن موئ بن عبداللہ بن موئ الجون بن عبداللہ الحض (جنبیں عبداللہ الجس بحی کھتے ہے) بن حسن المشنی بن امیرالمومنین علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمنف بن قصی بن کلاب بن موہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فرزن مالک بن نضر بن کنانہ بن مزید بن مرد کہ بن یاس بن معزبی نزارین معدب بن عدنان القریش الماشی العلوی الحنی الجیلی الحدنبلی۔

#### والدماجد

مافظ زہی و مافظ ابن رجب نے بیان کیا ہے کہ آپ یعنی حظرت بھن عبدالقاور جیلائی میلئ میلئ کے والد ماجد حظرت ابو صالح جگی دوست تے ۔ مواف کمتا ہے کہ جگی دوست قاری لفظ ہے جس کے معنی جنگ ہے انسیت رکھنے والے ہیں۔

#### والده لمجده

آپ کی والدہ ماجدہ کی کنیت ام الخیراور امتد الجبار ان کا لقب اور فاطمہ ہام تھا آپ حصرت عبداللہ السومعی الزام الحسینی کی وخر اور مرایا خیروبرکت تھیں۔

## حضرت عبدالله صومعي والهوكي فضيلت

آب سیدنا حفرت عبدالله الصومعی الزابد کے نواسے تھے۔ حفرت عبدالله صومعی

جیلان کے مشارکے و روسا میں سے ایک نمایت پر بیزگار و صاحب فضل و کمل فضی سے۔ آپ کی کرامتیں لوگوں میں مشہور و معروف تھیں، عجم کے برے برے مشاقنحوں سے آپ کے طاقات کی۔ شخ ابو عبداللہ محمد قروبی کتے ہیں کہ شخ عبداللہ صومتی متجاب الدعوات فضی سے، اگر آپ کی پر غصہ ہوتے تو اللہ تعلق اس سے آپ کا بدلہ لے لیتا اور جے آپ دوست رکھتے خدا تعلق اس کے ساتھ اچھا معللہ کرتا آپ کو ضعیف و نحیف اور مسکین فض سے، لیکن آپ نوافل بھوت پرما کرتے بیشہ ذکر و اذکار میں معروف رجے۔ ہر ایک سے عابرتی و اکساری سے بیش آتے، اپنا طل کی سے نہیں آپ اور واقعہ کی سے، این کی خبر دیتے ای می سے بیلے ان کی خبر دیتے ای مور واقعہ ہوتے سے بیلے ان کی خبر دے وا کرتے اور پھر جس طرح وہ واقعات ہوتے۔

ابر عبداللہ محمد قروبی نے بھی بیان کیا ہے کہ ہمارے بعض احباب ایک تاقلہ کے ساتھ تجارت کا بال لے کر سمر قد کی طرف گئے جب وہاں ایک بیابان میں پنچ تو ان پر بہت ہے سوار ٹوٹ پڑے۔ قافلہ والے کتے ہیں کہ ہم نے اس وقت شخ عبداللہ صومی کو پکارا تو ہم نے دیکھا کہ آپ ہمارے ورمیان کھڑے ہوئے سبوح قلوس ربنا اللہ تفرنی یا خبل عنا پڑھ رہے ہیں کینی ہمارا پروروگار پاک اور بے عیب ہے تم اے سواروا ہمارے پاس سے ہماگ کر منتشر ہو جائی۔ آپ کا یہ کمنا تھا کہ تمام سوار منتشر ہو کھے ہماگ کر جنگل کی تمام سوار منتشر ہو کر کھے تو پھاڑوں کی چینوں پر چڑھ گئے اور کھے ہماگ کر جنگل کی طرف چلے گئے اور بھی ان کی دست برد سے مامون و محفوظ رہے اس کے بعد ہم نے آپ کو طاش کیا تو ہم نے آپ کو خش پیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کمال چلے گئے؟ آپ کمال والی آئے تو ہم نے لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے ہم سے جدا نہیں ہوئے۔

حضرت عائشه بنت عبدالله رضى الله عنهاكي نضيلت

ھے ابوالعباس احمد اور صالح ملبتی نے بیان کیا ہے کہ ایک وقعہ جیلان میں خک

سائی ہوئی لوگوں نے ہر چد دعا میں ماتھیں نماز استفاء بھی پڑھی گر بارش نہ ہوئی لوگ

آپ کی پھوچی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دعائے استسقاء کے خواشگار ہوئے' آپ نیک بخت اور صالح بی بی تھیں اور آپ کی کرامات سب پر ظاہر تھیں آپ کی کنیت ام مجر تھی۔ آپ کا نام عائشہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ نے لوگوں کے حسب خواہش اپنے وروازے کی چو کھٹ سے باہر ہو کر زمین جھاڑ دی اور جناب باری کی درگاہ میں عرض کرنے گئیں کہ اے پروروگار! میں نے دمون کو جھاڑ کر صاف کر دیا تو اس پر چھڑکاؤ کر دے آپ کے اس کنے کو تھوڑی بھی دیر جس کرری تھی کہ آسان سے موسلادھار بانی گرنے لگا اور یہ لوگ بانی میں بھیگنے ور جسی کرری تھی کہ آسان سے موسلادھار بانی گرنے لگا اور یہ لوگ بانی میں بھیگنے ور جسین کرری تھی کہ آسان سے موسلادھار بانی گرنے لگا اور یہ لوگ بانی میں بھیگنے

## تاريخ ومقام پيدائش

قطب الدین بوئنی ملیجہ نے بیان کیا ہے کہ آپ 470 جری میں پیدا ہوئے اپ
کے صاحبزاوے حطرت عبدالرزاق ملیجہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے آپ
کا مقام پیدائش بوچھا: تو آپ نے فرملیا! مجھے اس کا حال ٹھیک طور سے معلوم جس محر بال: مجھے اپنا بنداد آنا یاد ہے کہ جس سال حمی کا انتقال ہوا اس سال میں بغداد آیا اس
وقت میری افعارہ برس کی عمر تھی اور حمی نے 488 ہے میں وفات پائی۔

طامہ فی حمس الدین بن عاصر الدین محدث ومثق نے بیان کیا ہے کہ آپ کی واقع ہوئی اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی واقع ہوئی اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے کہ گیل دومقام کا عام ہے۔

اول : ایک وسع ناحید کا جو بلاد دلیم کے قریب واقع ہوا ہے اور بت سے شہول پر مشتل ہے، مگر ان میں کوئی بوا شر نہیں۔

دوم: سردنا معرت ملح عبد القاور جیلانی مالج کے شرکا نام ہے ' جے جیل بکس جیم اور کیل و گیل (فاف عملی اور فاری) بھی کتے ہیں۔

اور مافظ او مرداللہ محد بن سعد میٹنی مالجے نے اے کال کما ہے انہوں نے س

لفظ ابن طاح شامر کے اشعار سے افذ کیا ہے 'کیونکہ ابن طاح شامر نے اپنے بعض اشعار میں کیل کو کل کما ہے 'جو بلاد فارس کے مضافات میں سے ایک قصبہ کا نام ہے۔ طافظ محب الدین مجر بن نجار نے اپنی تاریخ میں ابو القضل احمد بن صالح حنبلی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت مجع عبدالقادر جیلانی میلجہ کی ولادت با سعادت 471ھ میں واقع ہوئی اور ابو عبداللہ مجمد الذہبی نے بھی بھی میان کیا ہے۔

الروش المظاہر كم مولف نے آپ كے ملات ميان كرتے ہوئ لكما ہے كہ آپ مقام جيل ( بكر چيم و سكون يائے تختانی ) كى طرف منسوب جيں 'جے كيل و كيلان جى كيتے جي۔

مولف بہد الاسرار نے بیخ ابوالفضل احمد بن شاخ کا قول نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ معنرت بیخ عبدالقادر جیلائی میٹر کی ولادت با سعادت 471ھ میں بمقام نیق جو بلاد جیلان سے متعلق ایک قصبہ کا نام ہے اور جیلان طبرستان کے قریب ایک چموٹے سے حصہ (مثلاً ہندوستان میں اور م) کا نام ہے 'جو شروں اور بستیوں پر مشتل ہے۔

# تاريخ ومقام وفات

آپ نے اپنی عمر بے بها کا ایک بہت ہوا حصہ شربغداد میں گزارا اور وہیں پر شنبہ کی رات کو ہماریخ جشتم رکھ الگانی 561 میں آپ نے وفات پائی اور وو سری شام کو اپنے مدرسہ میں جو بغداد کے محلّہ بلب المازج میں واقع تھا' مدفون ہوئے

ائن جوزی کے نواسے علامہ عمر الدین ابوا لمظفر بوسف ملطح نے اپی آریخ یس لکھا ہے کہ آپ نے 561ھ یس وفات پائی اور بھوم ظلائق کی وجہ سے آپ شب کو مدنون ہوئے کو تکہ بغداد میں ایا کوئی فخص نہ تھا جو آپ کے جنازے میں شرک

نوٹ: مولف مدون نے آپ کی ولادت و وفات کا حال کتاب کے آخر میں خاتمہ سے پہلے بیان کیا' حمر ہم نے مناسب خیال کرکے اسے شروع کتاب میں بیان کیا ہے اور آگے بھی' اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو نقتہ م و آخم کو عمل میں لائیں کے ورنہ نہیں۔

نہ ہوا ہو۔ بغداد کے محلّم ملبہ کی تمام سردکیس اور اس کے مکانات لوگوں سے بمر مجے تھے۔ ای لئے آپ کو دن میں وفن نہیں کر سکے۔ ابن اشحر اور ابن کیرنے بھی اپنی اپنی آریخ میں کی میان کیا ہے۔

ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ شنبہ کی رات کو بتاریخ وہم رہے اللّٰ ا 56 میں کے آپ کے آپ نے وفات پائی اور آپ کی جینرو تھنین سے شب کو فراغت ہوئی۔ آپ کے ماجزادے حضرت عبدالوہاب نے ایک بوی جماعت کے ماجے جس میں آپ کے دیگر ماجزادے اور آپ کے فاص احباب اور آ کے تلافرہ و فیرہ سب موجود سے آپ کے جانزے کی نماز پڑھی اور آپ بی کے مدرسہ کے مائبان میں آپ کو وفن کرکے دن جانزے کی نماز پڑھی اور آپ بی کے مدرسہ کے مائبان میں آپ کو وفن کرکے دن نکلنے تک مدرسہ کا وروازہ بند رکھا چر جب دروازہ کھا تو آپ کے مزار پر لوگ نماز پڑھے اور زیارت کرنے کیا بھرت آنے گے جس طرح سے کہ جمعہ یا حید کو لوگ آیا کرتے ہیں۔

اس وقت بغداد کا ظیفہ المستنجد باللہ ابوالمنفر یوسف بن المقتضى الربای تما جو 518ھ میں پیدا ہوا اور 555ھ میں اپنے باپ المقتضى لا مراللہ کی وفات کے بعد مند ظافت پر بیٹا اور اڑ آلیس برس کی عربی صرف گیاڑہ برس ظافت کرکے 566ھ میں رائی طلک بقاء ہوا۔ یہ ظیفہ عدل و انصاف سے موصوف ماحب الرائے تیز قیم تما شعرو محن کا غراق اور اضطراب وغیرہ آلات فلک میں ممارت تمام رکھا تھا۔ مترجم حافظ زین الدین بن رجب نے اپنے طبقات میں بیان کیا ہے کہ نصیرالنمیری نے جس شب کو آپ وفن ہوئے اس کی میچ کو آپ کے مرھیم ایک قصیرہ کما: جس کا پہلا شعریہ تھا۔

مشكل الامر ذا الصباح الجديد ليس له الا مرمن ذلك السنا المعهود

ترجمہ: یہ مج کا جدید واقعہ تمایت مشکل ہے جس سے مج کی مقررہ روشی مطلق نیس ری

نیز بیان کیا ہے کہ نعرالنمیری نے آپ کے مرفیے میں اس کے سوا ایک اور مجی تصیدہ کما تھا۔

باب دوم

بحین کے مالات

# ايام شيرخواري ميس احرام رمضان المبارك

آپ کی والدہ ماجدہ فرمایا کرتی تھیں کہ میرے فرزند ارجمند عبدالقاور جب پیدا ہوئے تو وہ رمضان کے دنوں میں وودھ نہیں چیئے سے پھر انتیں ماہ رمضان کو جب مطلع صاف نہ تھا اور بدلی کی وجہ ہے لوگ چاند نہ دیکھ سکے ' تو صبح کو لوگ میرے پاس پوچھے آئے کہ آپ کے صاجزادے عبدالقاور نے دودھ پیا یا نہیں میں نے انہیں کمال بھیجا کہ نہیں پیا جس سے انہیں معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے جیلان کے تمام شہروں میں اس بات کی شہرت ہو گئی تھی کہ شرفائے جیلان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے ' جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب حالمہ ہو کیں تو کہتی ہیں کہ اس وقت ان کی ساٹھ برس کی عمر میں کہتے ہیں قریش کے سوا ور جیاس برس کی عمر میں کہتے ہیں قریش کے سوا ور جیاس برس کی عمر میں کہتے ہیں قریش کے سوا ور جیاس برس کی عمر میں کہتے ہیں قریش کے سوا

# بچوں کے ساتھ کھلنے سے باز رہنا

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں اپنے گر پر صغیر من تھا اور بھی بچوں کے ساتھ کھیئے کا قصد کر آ تو مجھے کوئی پکار کر کہنا کہ آؤ تم میرے پاس آ جاؤ ' تو میں گھرا کر بھاگ جا آ اور والدہ ماجدہ کی آخوش میں چھپ رہتا اور اب میں یہ آواز خلوت میں بھی نمیں سنتا

# بحین میں ولایت کا حال معلوم ہو جانا

آپ سے کی نے پہلا کہ آپ کو یہ بلت کب سے معلوم ہے کہ آپ اولیاء اللہ سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جبد میں اپنے شریص بارہ بری کے من کا تھا اور پر منے کے لئے کتب جلیا کرآ تھا، تو میں نے اید گرد فرشتوں کو چلتے دیکھا تھا اور جب میں کتب میں پنچنا تو میں انہیں کتے سنتا کہ ولی اللہ کو بیٹنے کی جگہ دو۔

ایک روز میرے پاس سے ایک مخص گزرا' جے میں مطلقاً نمیں جانا تھا' اس نے بیٹے کے لئے جگہ خلل کرود بب فرشتوں کو یہ کئے جگہ خلل کرود

تواس مخف نے فرشتوں سے بوچھا کہ یہ کس کالڑکا ہے؟ ایک فرشتہ نے ان سے کماتہ کہ یہ ایک شریف گرانے کالڑکا ہے انہوں نے کماتہ کہ یہ عظیم الثان مخض ہوگا۔ پھر چالیس برس کے بعد میں نے اس مخض کو پہچانا کہ ابدال ۱۔ وقت سے تھے۔

بغداد کو روائگی اور اس کا سبب

منه قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہو گا۔

پھر آپ نے فرایا؛ جبکہ میں اپنے شرمیں صغیر من تھا، تو میں ایک روز عرفہ کے دن دیمات کی طرف نکلا اور کھتی کے تیل کے پیچے ہو لیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کملہ عبدالقاور! تم اس لئے پیدا نہیں ہوئے ہو میں گجرا کر اپنے گھرلوث آیا اور اپنے گھرکی چھت پر چڑھ گیا اور لوگوں کو میں نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جمھے دا کی راہ میں وقف کر دیں اور جمھے بغداد جانے کی اجازت دیں کہ میں دہاں جا کر علم عاصل کروں۔ آپ نے جمھے حاسل کروں۔ آپ نے جمھے اس کا سبب وریافت یا تو میں نے انہیں کی واقعہ سا دیا آپ چھم جمریہ ہو کی اور 80دینار جو والد ماجد نے آپ کے پاس چھوڑے تھے میرے پاس لے کر آئی میں اور 80دینار جو والد ماجد نے آپ کے اور چالیس وینار میرے گاری میں کی حال میں ہوں اور جمھے بغداو جانے کی اجازت دی اور آپ نے جمھے خواہ میں کی حال میں ہوں راست گوئی کی آ کید کی میں چلا اور آپ باہر سے جمھے رخصت کرنے آئیں اور قرابیا:

ا ابرال سے اولیاء اللہ کا وہ گروہ مراد ہے جن کی برکت سے زیمن قائم ہے ان کی کل تعداد 70 بیان کی گئی ہے 40 ملک شام میں اور 30 ویگر ممالک میں موجود رہتے ہیں جب ان میں سے کمی کا انقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے اپنے برگزیرہ بندوں میں سے اور کمی کو اس کا قائم مقام کر ویا ہے - حرجم

پھر میں آپ سے رخصت ہو کر ایک چھوٹے سے قافلہ کے ساتھ جو بغداد جاتا تھا مولیاجب ہم مدان سے گزر کر ایک ایسے مقام میں پنج جمال کیچڑ بکوت متی تو ہم پ ساٹھ سوار ٹوٹ پڑے اور انہوں نے قافلہ کو لوث لیا اور جھ سے کی نے بھی تعرض نہ کیا، مر تحوری دور سے ایک مخض میری طرف کو لوٹا کنے لگا کیوں تیرے پاس بھی میں نے کما میری کدڑی میں میری بغل کے نیچ سلے ہوئے ہیں اس نے جاتا میں اس ك ماتھ بنى كر رہا ہوں اس لئے جھے چھوڑ كر چلاكيا اس كے بعد ميرے پاس دو سرا مخض آیا اور جو کچے جمے سے پہلے مخض نے پوچھا تھا وہی اس نے بھی پوچھا میں نے جو پہلے فخص کو جواب ریا تھا دی اس سے بھی کما اس نے بھی جمعے چموڑ دیا ان دونوں نے جاکر اپنے مردار کو یہ خبر سائی تو اس نے کمالا کہ اسے میرے پاس لاؤ وہ آگر جھے اس كے پاس كے كے - اس وقت يہ لوگ ايك شيلے پر بيٹے ہوئے قافلہ كا مال آپ يس تقیم کر رہے تے ان کے سردار نے جھے سے پوچھا کیوں تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے كلة عاليس وعار' اس نے كملة كه وه كمال بين من نے كملة ميرى بغل كے ينج سے گداڑی میں سلے ہوئے ہیں' اس نے میری گداڑی کے اومیزے کا محم ویا تو میری گر ڑی اومیزی گئی اور اس میں چالیس دینار نظے اس نے جھے سے یوچھا کہ تنہیں ان کا اقرار كرنے يركس يخ نے مجور كيا؟ ميس نے كما ميرى والده ماجده نے مجھے راست كوئى کی ٹکید کی ہے میں ان سے مد مکنی نیس کر سکک

راہزنوں کا مردار میری یہ مختلو من کر رونے لگا اور کنے لگا کہ تم اپنی والدہ ماجدہ سے عمد شکی نمیں کر سکتے اور میری عمر گزر گئی کہ جس اس وقت تک اپنے پروردگار سے عمد شکنی کر رہا ہوں' پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی' پھر اس کے سب ہمرای اس سے عمد شکنی کر رہا ہوں' پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی' پھر اس کے سب ہم اس اس سے کنے لگے کہ تو لوٹ مار جس ہم سب کا مردار تھا اب توبہ کرتے جس بھی تو ہمارا مال مردار ہے' ان سب نے بھی میرے ہاتھ پر توبہ کرلی اور سب نے قافلہ کا سارا مال والی کردیا' یہ پہلا واقعہ تھا کہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کرلی۔

باب سوم

حصول علم 'بيت' رياضت اور سياحت

### بغداد رواكي

جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے بغداد جانے کے دفت تک نازد فعت میں پرورش پائی اور بھیشہ آپ پر توفق اللی شال حال ربی کمر آپ اٹھارہ برس کی عمر میں جس سال جمیں نے دفات پائی آپ بغداد تشریف لے گئے اس دفت بغداد کا خلیفہ المستنصر باللہ ابوالعباس احمد بن المسقندی بامراللہ العبای تھا ،جو خلفائے مبلیہ میں سے تھا ،حمد میں پیدا ہوا اور سولہ برس کی عمر میں اپنے بلپ کی دفات کے بعد مند ظافت پر بیٹھا اور 512ھ میں جم بیایس سال رای طک بقا ہوا۔

# حضرت خضرعليه السلام كاآپكوبغداديس داخل مونے سے روكنا

شیخ تقی الدین واعظ بنانی ملیج نے اپنی کتاب "رو نته الابرار و محان الاخیار" میں لکھا ہے کہ جب آپ بغداد کے قریب پنچ تو معرت معز علیہ السلام نے آپ کو اندر جانے سے روکا اور کما کہ ابھی تہیں سات برس تک اندر جانے کی اجازت نہیں اس لتے آپ سات برس تک وجلہ کے کنارے تھرے رہے اور شریس وافل نہ ہوئے اور مرف ماگ وغیرہ سے اپی عم پری کرتے رہے سال تک کہ اس کی سبزی آپ کی گردن سے نملیاں ہونے کی ' چرجب سات برس بورے ہو گئے تو آپ نے شب کو كمرے ہوكرية آوازى كە عبدالقادر! اب تم شرك اندر چلے جاؤكو شب كو بارش مو ربی تھی اور تمام شب ای طرح ہوتی ربی محر آپ شرکے اندر چلے گئے اور مع مماو ین مسلم دباس کی خافقاہ پر اتر۔ شیخ موصوف نے اپنے خلوم سے روشنی مجموا کر خافقاہ کا دروازہ بند کرا دیا اس لئے آپ دروازے پر بنی ٹھم کئے اور آپ کو نیز بھی آگئی اور احتلام ہو گیا تو آپ نے اٹھ کر عسل کیا اپ کو پھر نیند آگئ اور احتلام ہو گیا آپ نے اٹھ کر پھر عسل کیا ای طرح آپ کو شب بھر میں سترہ 17 دفعہ احتلام اور سترہ 17 دفعہ ی آپ نے اٹھ کر عسل کیا، پھر جب صبح ہوئی اور دروازہ کھلا تو آپ اندر کے مختخ موصوف نے آپ سے اٹھ کر معافقہ کیا اور آپ کو سینہ لگا کر روئے اور کہنے لگ کہ فرزند عبدالقادر! آج دولت ہمارے ہاتھ ہے اور کل تہمارے ہاتھ میں آئے گی' تو عدل کرنا۔

بعد الاسرار کے مولف شیخ ابوالحن علی بن یوسف بن جریرالثافعی العمی (منسوب به قبیلہ لمم) نے آپ کے بغداد جانے کا خرمقدم کیا ہے 'وہ لکھتے ہیں کہ اس سرزشن کے لئے ایسے مبارک آنے والے کا قدم رکھنا جمال اس کے آنے سے سعادت مندی کے جلہ آفار نمایاں ہو گئے بدی خوش تحتی کی بات ہے کہ اس کا قدم پہنچنے سے رحمت کی بدلیاں چھا گئیں اور باران رحمت برسنے لگا جس سے اس سرزشن ہیں ہدایت کی روشنی دکنی ہو گئی اور گھر گھر اجالا ہو گیا ہے ور بے قاصد مبارکبادی کے پیغام لانے کی روشنی دکنی ہو گئی وقت عید ہو گیاہ اس زمین سے ہماری مراد عراق عرب کے جس سے وہاں کا ہر ایک وقت عید ہو گیاہ اس زمین سے ہماری مراد عراق عرب میں کا ول (لیمنی بغداد) عجت بشری کے نور سے وجد ہیں آگیا اور جس کے فلوفے وار ورخت اس آئی اور جس کے فلوف وار ورخت اس آئے والے کا منہ دیکھ کر اپنے فلونوں کی ذبان سے خدائے تعالیٰ کی حمد و شاہ کرنے گئے۔

حصول علم

جب آپ نے دیکھا کہ علم کا عاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر مرف فرض بی نہیں بلکہ وہ نفوس مریضہ کیلئے شفائے کلی ہے وہ پر بیز گاری کا ایک سیدھا راستہ اور پر بیز گاری کی ایک جیت اور واضح ولیل ہے 'وہ لیقین کے تمام طریقوں میں سب سے اعلیٰ و انسب ہے اور تقویٰ و پر بیزگاری کا وہ ایک برا ورجہ اور مناصب زشیٰ میں سب سے ارضح نیک لوگوں کا ملیہ افزوناز ہے تو آپ نے اس کے عاصل کرنے میں جلد کوشش کی اور اس کے تمام فروع و اصول کو دور و قریب کے علائے کرام و مشائح عظام و آئمہ اعلام سے نمایت جدوجمد سے عاصل کیا۔

### خرقه شريف پهنايا جاتا

خرقہ شریف آپ نے قامی ابو سعید المبارک الحوی موصوف العدد سے پہنا اور انہوں نے شخ ابوالحن علی بن محد القربی سے انہوں نے ابو الفرح العرطوی سے انہوں نے ابوالفضل عبدالواحد المنصيصی سے انہوں نے اپنے شخ ابوبکر شخ شبلی سے انہوں نے اپنے ماموں سری سعلی سے انہوں نے شخ اموں سری سعلی سے انہوں نے شخ معروف کرفی سے انہوں نے واؤد طائی سے انہوں نے سید حبیب مجی انہوں نے حضر سے حسن بھری سے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے آپ نے جناب سمرور کائلت علیہ العلوة والسلام سے لیا آپ نے جرائیل علیہ السلام سے انہوں نے حضرت جل و علی سے تقدست اسلام سے انہوں نے حضرت جل و علی سے تقدست اسلام

آپ سے کی نے بوچھا کہ آپ نے خدائے تعللٰ سے کیا حاصل کیا؟ آپ نے فرای علم و ادب

خرقہ کا ایک اور مجی طریقہ ہے' جس کی سند علی بن رضا تک پہنچتی ہے' لیکن حدیث کی سند کی طرح وہ عابت نہیں۔

قامنی ابوسعید الممخزومی موصوف العدر لکھتے ہیں کہ ایک دو سرے سے تمرک حاصل کرنے کیلئے ہیں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو اور انہوں نے مجھ کو خرقہ پہنایا۔

مولف "مختر الروض الزامر" علامه ابراہیم الدیری الشافعی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے تصوف شیخ ابو یعتوب یوسف بن ابوب الحدانی الزاہر سے ( جن کا ذکر آگے آئے گا) حاصل کیا۔

# قیام بغداد میں پیش آنے والی مشکلات

بيس روز كافاقه

شخ طد بن مظفر ملثی بیان کرتے ہیں کہ شخ عبدالقاور جیلانی مالجے نے بیان فرملیا:

ك جب بغداد من من نے قيام كيا تو بي روز عك جمع كوكى چيز كمانے كو شيس لى۔ اس لئے میں ایوان کسری کی طرف کیا کہ شاید وہاں سے کوئی چیز مجھے وستیاب ہو مگر میں نے جاکر دیکھا کہ میرے سواستر اولیاء اللہ اور بھی اپنے کھلنے کے لئے وئی مبل چے الل كر رہے ہيں۔ يس في اس عل من انسى تكليف ريا ظاف مروت جانا اس لئے میں بغداد لوث آیا یمال مجھے ایک مخص میرے شر کا ملا ' جے میں نہیں جات تھا اس مخض نے مجھے کھ مونا جاندی کے ریزے دیے اور کمات کہ یہ تمارے لئے تماری والده ماجده نے بھیج ہیں۔ میں فورا اس وریان محل کی طرف کیا اور ان ریزوں میں ے ایک ریزہ میں نے رکھ لیا اور باتی انہیں اولیائے کرام کو جو میری طرح وہ مجی قوت لا يموت اللاش كررم تف التميم كردي انهول في مجه عد يوجها كديد كمال عد لائے میں نے کمات سے میرے لئے میری والدہ ماجدہ نے بھیج ہیں میں نے نامناب جانا کہ میں اپنے اس حصہ میں آپ لوگوں کو شریک نہ کروں کمرمیں بغداد لوث آیا اور اس ا کے ریزے کا جے میں نے اپنے لئے رکھ لیا تھا کھانا خریدااور فقراء کو بلا کریہ کھانا ہم مب نے ل کر کمالیا۔

# بغداد کی قط سالی

ابو بحر المندسمى بيان كرتے بين كه بين في حضرت شخ عبدالقاور جيلائى ماليہ سے منا آپ نے بيان كيا كه جب بغداد بين قحط سائى ہوئى تو جھے اس وقت نمايت نگ وئ پينى كئى روز تك بين كيا بالكل نميں كھلاا ، بلكہ اس اثناء بين كوئى تيمينكى ہوئى چيز طاش كرتا اور اے كھا ليتا ايك روز بحوك نے جھے بہت ستايا اس لئے بين وجلہ كى طرف چلا كيا كہ شايہ جھ كو وہاں ہے كھ بھاجى تركارى كے ہے جو پيمينك ديئ جاتے ہيں اس سے بحوك كى جات بجا اوں ، كر جب اس طرف كيا تو بين بن سل سكين تاكہ بين اس سے بحوك كى جات بجا اوں ، كر جب اس طرف كيا تو بين جدهم جاتا وہ اٹھا ليت اگر جدم جاتا وہ اٹھا ليت اگر جدم جاتے اور جو كھ ملتا اسے وہ اٹھا ليت اگر جدم كوئى جن جاتے اور جو كھ ملتا اسے وہ اٹھا ليت اگر جدم كوئى جن من اس حدم جات اور جو كھ ملتا اسے وہ اٹھا ليت اگر اور اور جس جات اور جي جھے كوئى چيز ملتى بھى تو اس وقت بھى بہت سے نقراء ميرے ساتھ موجود ہوئے اور اس جن کو لين اچھا نميں جات بھى آثر كو بين

شریں لوٹ آیا' یمال مجھے کوئی الیا موقع نہیں ملا کہ جمال کوئی سیکی ہوئی چیزلوگوں نے مجھ سے پہلے نہ اٹھالی ہو۔

### غلبه بھوک میں کمال مبر

غرضيكه ميں پھرتے بھرتے سوق الريحانين (بغداد كى ايك مشہور منڈى) كى مجد کے قریب پہنچا' اس وقت مجھ کو بھوک کا ایباغلبہ ہوا کہ جے میں کی طرح روک نہیں سکیا تھا اب میں تھک کر اس مبجد کے اندر گیا اور اس کے ایک گوشہ میں جا کر جیٹھ رہا اس وقت کویا میں موت سے ہاتھ ملا رہا تھا کہ ای اٹنا میں ایک فاری جوان مجد میں نان اور بھنا کوشت لے کر آیا اور کھانے لگا۔ غلبہ بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت تھی کہ جب کھانے کے لئے وہ لقمہ اٹھا آ تو میں اپنا منہ کھول رہتا حتی کہ میں نے اپنے نفس کو اس حركت سے ملامت كى اور ول بيس كمان كه بيكيا نازيا حركت ہے كيال مجى آخر خدا بی موجود ہے اور ایک دن مرنا بھی ضروری ہے، پھر اتی بے مبری کیول ہے؟ استح میں اس محض نے میری طرف دیکھا اور اس نے مجھ سے صلاح کی کہ بھائی آؤتم مجی شریک ہو جاؤ۔ میں نے انکار کیا' اس نے مجھے تشم دلائی اور کہا: نسیں نہیں آؤ شریک ہو جاؤ۔ میرے نفس نے فورا اس کی دعوت کو قبول کر لیا میں نے پچھ تھوڑا سابی کھایا تھا کہ مجھ سے میرے حالات وریافت کرنے لگا آپ کون اور کمال کے باشندے ہیں؟ اور کیا مشخلہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہالا کہ میں جیلان کارہے والا ہوں اور طالب علم مول اس فے کمات میں بھی جیلان ہ ہوں اچھا آپ جیلان کے ایک نوجوان کو جس کا عام عبدالقاور ب کیانے ہیں میں نے کہا: یہ وی فاسار ب سے جوان اتا س کر بے جین ہو گیا اور اس کے چرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کنے لگا: بھائی خدا کی تھم! میں کئی روز ہے تمہیں تلاش کر رہا ہوں جب میں بغداد داخل ہوا تو اس وقت میرے ماس اپنا ذاتی خرج بھی موجود تھا، مگر جب میں نے جمیں طاش کیا تو مجھے کی لے تمارا پت نیس بتلایا اور میرے پاس اپنا خرچ بورا ہو چکا۔ آخر کو میں تمن روز تک اپنے کھانے کے لئے سوائے اس کے کہ تسارا خرج میرے پاس موجود تھا یکھ بعددیست نہ کرسکا جب

میں نے دیکھا کہ ججھے تیمرا فاقہ گزرنے کو ہے اور شارع نے پے در پے فاقہ ہونے کی حالت میں تیمرے روز مردار کھانے کی اجازت دے دی ہے' اس لئے میں آن تمماری المات میں سے ایک وقت کے کھانے کے دام آکال کر یہ کھانا خرید لایا ہوں' اب آپ خوشی سے یہ کھانا خالا تخول کیجئ' یہ آپ ہی کا کھانا ہے اور میں آپ کا معمان ہوں' کو بظاہر یہ میرا کھانا تھا اور آپ میرے ممان ہوں نے میں نے کملہ تو پھر اس کی تفصیل بھی ہتلایے اس نے کھا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لئے میرے ہاتھ آٹھ دینار بیمجے ہیں میں اس نے کھانا اس میں سے خریدا ہے اور میں آپ سے اپنی اس خیانت کی معانی جاہتا ہوں کہ شارع نے جھے اس کی اجازت میں آپ کیا کہ شارع نے جھے اس کی اجازت میں تی میں نے کماتہ یہ کوئی خیانت نہیں آپ کیا کہ شارع نے جھے اس کی اجازت میں اور اطمینان در کر اس بات پر اپنی خوشنودی فاہر کہ فقدی کی نجر بم دونوں سے جو پکھ نج رہا دہ میں نے اس نوجوان کو واپس کر دیا اور پکھ نفذی کی ' پھر بم دونوں سے جو پکھ نج رہا دہ میں نے اس نوجوان کو واپس کر دیا اور پکھ نفذی

### ضبط نفس

کے عبداللہ علمی بیان کرتے ہیں کہ جل نے دھڑت کے عبدالقادر جیائی بیٹھ سے
ساآپ نے بیان کہ کیا داخہ کا دکر ہے کہ بیل ہے کہ ایک چھی دی روز تک کھانا نہیں کھایا
القاق ہے جی تخفہ شرقہ میں چلا کیا وہاں جھے ایک مخص نے ایک چھی دی کے جی
نے لے لیا اور ایک طوائی کو دے کہ طوا پوریاں نے لیں اور اپنی اس سنسان مجم
میں کیا جمال میں شما جیٹہ کر اپ اسبال کو ، جرایا کرنا تھا میں نے یہ طوا پوری میں کھاؤں یا
محراب جی اپنے سامنے رکھ ایا اور اب یہ سوپنے لگا کہ یہ طوا پوری جی کھاؤں یا
نہیں۔ اپنے میں میری نظر ایک پرچہ پر پڑی جو دیوار کے سامیہ میں پڑا ہوا تھا جی نے
اس کھڑ کو اٹھا لیا اس جی لکھا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنی بعض آگلی کتابوں میں ہے کی
کاب جی فرمایا ہے کہ خدا کے شیروں کو خواہشوں اور لذتوں سے کی مطلب
کاب جی فرمایا ہے کہ خدا کے شیروں کو خواہشوں اور لذتوں سے کیا مطلب
خواہشیں اور لذتیں تو ضعیف اور کرور لوگوں کے لئے ہیں تاکہ وہ اپنی خواہشوں اور

کافذ رده کر اینا رومال خالی کر لیا اور حلوا بوری کو محراب میں رکھ دیا اور دو رکعت نماز برده کر چلا آیا۔

شخ ابو عبداللہ نجار نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی سامجے نے فرمایا: کہ مجھ پر بردی بردی سختیاں گزرا کرتی تھیں' اگر وہ سختیاں پہاڑ پر گرتیں تو بیاڑ بھی بھٹ جاتا۔

#### صبرو استقلال

جب وہ مجھ پر بہت ہی زیادہ گزرنے لکتیں تو میں زمین پر لیٹ جاتا اور یہ آیہ کریمہ "فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا" پڑھتا کین "ب شک ہر ایک تختی کے ماتھ آمانی ہے" پھر میں آیک تختی کے ماتھ آمانی ہے" پھر میں آمانی ہے ماری کلفتیں دور ہو جاتیں 'پھر آپ نے فرایا: جبکہ میں طالب عملی کرتے ہوئے مشائخ و اماتذہ ہے علم فقہ پڑھتا تھا تو میں سبق پڑھ کر جنگل کی طرف فکل جاتا اور بغداد میں نہ رہتا اور جنگل کے دیران اور فراب مقالت میں فواہ دن ہو تا یا رات ہوتی رہا کرتا اس وقت میں صوف کا جبہ پہنا کرتا تھا اور سربر ایک چھوٹا ما عمامہ باند هتا تھا نگے پیر کائوں اور نے کائوں کی جگوں میں پھر آرہتا کاہو کا چھوٹا ما عمامہ باند هتا تھا نگے پیر کائوں اور نے کائوں کی جگوں میں پھر آرہتا کاہو کا ماگ اور دجلہ کے کنارے ماگ اور دجلہ کے کنارے ماگ وایا کرتا کی کھالیا کرتا تھا۔

### سبری فروش سے قرض لینا

یخ ابو محمد عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت میخ عبدالقاور جیلائی ملیا نے فرمایا: ایک وقت جگل میں بیٹا ہوا میں اپنا سبق وهرا رہا تھا اور اس وقت صد ورجہ کی مسطح مجھے وامن گیر تھی مجھے اسوقت کسی کنے والے نے جے میں نہیں دکھے سکتا تھا ہے کہا کہ تم کسی سے قرض لے لوجس سے تہیں تخصیل علم میں مدد لیے میں نے کہا کہ میں تو فقیر آدی ہوں میں کس سے اور کس امید پر قرض لوں؟ اس نے کہا: نہیں کہ میں تو فقیر آدی ہوں میں کس سے اور کس امید پر قرض لوں؟ اس نے کہا: نہیں

تم کی ہے کھ قرض لے لو۔ اس کا اوا کرنا ہمارے ذمہ ہے بعد ازاں سبزی فروش کے پاس آیا میں نے اس ہے کماکہ بھائی 'اگر تم ایک شرط پر مبرے ساتھ کچھ سلوک کر لو جمع پر تمہاری از حد مہریانی ہوگی وہ شرط ہے ہے کہ جب پچھ ہاتھ آئے گا تو میں تمہیں اس کا معلوضہ اوا کردوں گا اور اگر میں اپنا دعدہ پورا نہ کر سکا تو تم اپنا حق مجھے معاف کر ریالہ میں چاہتاہوں کہ تم جھے پر مہریانی کرکے روزانہ مجھے ڈیڑھ روثی دے دیا کرد 'سبزی فروش میری ہے بات من کر رو دیا اور کئے لگات کہ حضرت میں نے آپ کو اجازت دی جو کچھ آپ کا بی چاہیے جھے سے لے جایا کریں 'چنانچہ میں اس سے روزانہ ڈیڑھ روثی کے آیا کرنا' پھر جب جھے اس مخص کی روزانہ ڈیڑھ روثی لیتے ہوئے ایک مت گزر کئی تو میں ایک روز بہت فکر مند ہوا کہ اسے میں اب تک پچھ نمیں دے سکا تو مجھ سے کے میں اس وقت کمات کہ تم فلانی دکان پر جاؤ اور اس دکان پر تمہیں جو پچھ طے 'کے کسی نے اس وقت کمات کہ تم فلانی دکان پر جاؤ اور اس دکان پر تمہیں جو پچھ طے 'کے ایک بڑا فلاز دیکھا' اسے میں نے نوع کی دون کو دے دیا۔

### بعقوبا کے بزرگ کی نصیحت

ی این فرایا: بغدادیل کے بین کہ آپ نے بھے سے بہ بھی بیان فرایا: بغدادیل جمل جگہ کہ میں فقہ پر حتا تھا وہیں پر اہل بغداد سے ایک اور بھی بہت بری جماعت فقہ بڑھتی تھی جب غلہ کی فصل قریب ہوتی تو یہ لوگ ایک گاؤں میں جو بعقوبا کے نام سے مشہور ہے جایا کرتے اور وہاں سے بچھ غلہ وغیرہ وصول کر لاتے ایک وقت انہوں لے بھھ سے بھی کما کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ بعقوبا چلو ہم وہاں سے غلہ وغیرہ لائمیں کے چونکہ میں اس وقت کم من تھا اس لئے میں بھی ان کے ہمراہ گیا اس وقت بعقوبا میں ایک نمایت ہی بزرگ اور نیک بخت مخص سے جو شریف یعقوبی کے لقب سے پکارے ایک نمایت ہی بزرگ اور نیک بخت مخص سے جو شریف یعقوبی کے لقب سے پکارے جاتے سے میں ان بزرگ سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے انہائے کام میں جمھ سے فرایا: کہ طالب حق اور نیک بخت لوگ کی سے انہوں نے انہائے کام میں جمھ سے فرایا: کہ طالب حق اور نیک بخت لوگ کی سے منع سوال نہیں کرتے ، پھر انہوں نے خصوصیت کے ساتھ جمھے اس بات سے منع

فرمایا: کہ میں آئندہ مجھی کسی سے سوال نہ کروں کھر اس کے بعد میں کمیں نہیں گیا اور نہ کسی سے کھر میں نے سوال کیا۔

# ریاضت اور مجاہدے میں آپ کی کیفیات

کوئی مصیبت بھی مجھ پر نہ گزرتی مگریہ کہ میں اسے نہ نبھا دیتا اور اپنے نفس کو بردی بردی ریا متوں اور مجاہدوں میں ڈالٹا یماں تک کہ مجھے دن کو یا رات کو غیب سے آواز آتی میں جنگلوں میں نکل جایا کرتا اور شوروغل کپاتا لوگ مجھے مجنون و دیوانہ بناتے اور شفاخانے میں لے جاتے اور میری حالت اس سے بھی زیادہ اہتر ہو جاتی یمال تک کہ مجھ میں اور مردے میں کوئی تمیز نہ رہتی لوگ کفن لے آتے اور غسال کو بلوا کر مجھ میں اور مردے میں کوئی تمیز نہ رہتی لوگ کفن لے آتے اور غسال کو بلوا کر مجھے نمال نے کیلئے تخت پر رکھ دیتے اور میری حالت درست ہو جاتی۔

#### احوال سياحت و رياضت

شیخ ابو العود الحریمی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیائی میلید

ے نا آپ نے فرمایا: کہ 25 برس تک عراق کے بیابوں میں تھا چر آ رہا اس اشاء میں

نہ فلت مجھے جانتی تھی اور نہ میں فلق کو البت اس وقت میر۔ پاس جن آیا کرتے تھے

میں انہیں علم طریقت و وصول ال اللہ کی تعلیم دیا ر آ فی بب میں عراق کے بیابانوں

میں سیاحت کی غرض سے لگا او حضت خصا علیہ الساام میر۔ ہمراہ ہوے 'گر میں آپ

کو پچپان نہیں سک تھا پہلے آپ نے جھے سے مد لے لیا لہ میں آپ بی مخالفت ہر گر

نہ کروں گا اس کے بعد آپ نے جھے سی کئے تھے ' بینی بینے جاؤ میں بینے کیا اور تھی اس کے اس جگہ جمال آپ جھے بینی کئے تھے ' بینی رہا۔ اس اشاء میں مان کی دنیاوی اس کے اس جگہ جمال آپ بھے بینی کئے تھے ' بینی رہا۔ اس اشاء میں مان کی دنیاوی اور فرما جاتے میرے آئے تک بیمی بیٹھے رہا۔ اس اشاء میں مان کی دنیاوی خواشیں اپنی اپنی شکلوں میں میرے پاس آیا ترتی 'گر اللہ تعالیٰ میں ان کی طرف فواشیں اپنی اپنی شکلوں میں میرے پاس آیا ترتی 'گر اللہ تعالیٰ میں ان کی طرف التفات کرنے کو محفوظ رکھتا۔ اس طرح مخلف صور توں اور شکلوں میں میرے پاس التفات کرنے کو محفوظ رکھتا۔ اس طرح مخلف صور توں اور شکلوں میں میرے پاس شیطین بھی آیا کرتے ہو جھے تکلیف دیتے اور جھے مار ڈالنے کی غرض سے لڑا کرتے ' شیطین بھی آیا کرتے ہو جھے تکلیف دیتے اور جھے مار ڈالنے کی غرض سے لڑا کرتے '

مر الله تعالی مجھے ان پر غالب رکھتا تھی یہ اور دو سری صورتوں اور شکلوں میں آ كراي مقمد ي كامياب مونى كى غرض سے جھ سے عاجزى كيا كرتے تب بھى الله تعلل میری مدد كرتا اور مجھے ان كے شرے محفوظ ركھتا ميں نے اپنے نفس كے لئے ریاضت و مجلبرہ کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا' جے میں نے اپنے لئے لازم نہ کر ایا ہو اور جس پر بیشہ قائم نہ رہاہوں - مرت دراز تک میں شروں کے ویران اور خراب مقالت میں زندگی بسر کرتا رہا اور نفس کو طرح طرح کی ریاضت اور مشقت میں ڈالا گیا' چنانچہ ایک سال تک میں ساگ وغیرہ اور مھیکی ہوئی چیزوں سے زندگی بسر کرتا رہا اور اس اٹا میں سال بھر تک میں نے پانی مطلق نہیں پا ' پھر ایک سال تک پانی بھی پتیا رہا' مر تيرك مال مين مرف پاني بي بياكر آخا اور كها آلي خد نيس تفا كر ايك مال تك کمانا یانی اور سونا مطلق جمو ژویا ایک وقت میں شدت سردی کی وجہ سے شب کو ایوان كرى بي جاكر سو رہا وہاں مجھے احتلام ہو كيا بين اى وقت اٹھا اور وجلہ ير جاكر بين نے عسل کیا اس کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے احتلام ہو گیا میں ای وقت اٹھا اور وجلد کے کنارے جاکر میں نے عشل کیا اس کے بعد جب میں واپس آیا تو مجمع احتلام مو گیا میں نے جاک پر عسل کیا اس کے فیند آجات کے خوف سے جست پر چڑھ گیا۔ برسول مک میں (بغداد) کے محلّہ کنٹ کے ویران مکانوں پر رہاکیا اس اٹناء میں سوائے کوندلوں اے میں کھ نہ کھانا تھا اس اٹاء میں ہر شروع سال میں میرے پاس ایک مخض آیا کرآ تھا جو صوف کاجبہ پنے ہو آ میں نے ہزار کی تعداد تک علوم و فنون میں قدم رکھا اور انہیں میں نے حاصل کیا آکہ ونیا کے تمام جھڑوں اور مخصول سے نجلت اور راحت حقیق مجھے میسرنہ ہو۔

ا۔ پانی میں وہ چین کہ بیاذ کے پھول کی طرح گول کر اس سے بہت بری اور اندر سے تھوس بکترے اگتی ہے اسے عمل میں بروی اور فاری میں لوخ اور اردو میں کونال کتے ہیں کی قدر خصوصا اس کے نیچ کے حصہ میں مضاس ہوتی ہے اس لئے دیمات کے نیچ اسے گئے کی طرح چوسے میں ملک مالوے میں اور کتے ہیں کہ معرم میں بکترے ہوتی ہے۔ مترجم۔

جھے لوگ دیوانہ و مجنون متاتے ' میں کانٹوں اور بے کانٹوں کی زمین میں نظے میر پرا کرتا اور جو کھے بھی تکلیف و سختی مجھ پر گزرتی میں اے بھا جاتا اور نفس کو اپنے اوپر مجھی غالب نہ ہونے ریتا۔ جھے دنیاوی زیب و زینت مجھی بھی نہ بھاتی -

#### عجيب حالات كاطاري مونا

شیخ عرکتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقاور جیائی ریائی سے نا آپ نے فرایا: کہ ابتدائے ساحت میں (جو میں نے عراق کے بیابانوں میں کی تھی) جھ پر بہت کے طالت طاری ہوتے سے جن میں میں اپنے وجود سے غائب ہو جا آتھا میں آکثر اوقات ووڑا کر آتھا اور جھے جر بھی نہ ہوتی تھی جب جھ پروہ طالت طاری ہوتی تھی تو میں اس وقت اپنے آپ کوایک دور دراز مقام میں پاآ۔ ایک وفعہ جھے ایک طالت طاری ہوئی میں اس وقت بغداد کے ایک دران مقام میں تھا میں تھا کہ میں تو میں تو میں دوڑ کر آگے گیا اور جھے کچھ خبرنہ ہوئی ' پھر جب جھ سے سے طالت جاتی رہی تو میں نے دیان مقام میں تھا کہ میں اس طالت بر خور کردہا تھا کہ ایک عورت نے جھ سے کہا، تم اپنی اس طالت پر تور کردہا تھا کہ ایک عورت نے جھ سے کہا، تم اپنی اس طالت پر توب کر سے ہو طال تکہ تم اپنی اس طالت پر توب کر سے ہو طال تکہ تم اپنی اس طالت پر توب کر سے ہو طال تکہ تم اپنی اس طالت پر توب کر سے ہو طال تکہ تم اپنی اس طالت پر توب کر سے ہو طال تکہ تم گئی عد۔

### شیاطین کامسلح مو کر آنا

شخ علی صرفی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت مخن عبدالقاور جیلانی رواجہ سے

الا آپ فرمایا: کہ میں شب و روز وران اور فراب مقامات میں رہا کرتا تھا اور بغداد

میں نہیں آتا تھا، میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر بیبت تاک صورتوں میں صف معن

آتے اور مجھ سے اڑتے اور مجھے پھر سے پھینک کر مارتے، مگر میں اپنے ول میں وہ

میت اور اولوالعزی پاتا، جے میں بیان نہیں کرسکا اور غیب سے مجھے کوئی پکار کہتا کہ
عبدالقاور! اٹھو! ان کی طرف آؤ، ہم ان کے مقابلہ میں تہیں ہابت قدم رکھیں کے
اور تہماری دد کریں گے، پھر جب میں ان کی طرف اٹھتا تو وہ دائیں بائیں یا جد مرسے

آتے اس طرف بھاگ جاتے ، مجمی ان میں سے میرے پاس ایک بی مخص آ آ اور جھے طرح طرح سے ڈرانا اور کتا' بہال سے بلے جاذ' میں اے ایک طمانچہ مار آتو وہ بھاکتا نظر آنا كرين "لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم" يرمتا تووه جل كر خاک ہو جاتا ایک وقت میرے پاس ایک کرممہ منظر اور بد بودار معض آیا اور کئے لگا، كه من الجيس مول مجمع اور ميرے كروه كو آپ نے عاجز كرويا ہے اس لئے اب من آب کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں میں نے کمانہ یمال سے چلا جا مجمعے تھے پر اطمینان نس ہے میرا یہ کمنا تھا کہ اور سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس کے تالو میں اس زور ے مارا کہ وہ زمین میں وهنس كيا' اس كے بعد بيد ميرے پاس پر دوبارہ آيا اس وقت اس کے پاس اگ کے شعلے تھے جن کے ساتھ یہ مجھ سے اڑنا چاہتا تھا کہ ایک مخص سزے اللہ سوار تھا اس نے آل کر مجمع ایک مکوار دی تو الجیس اینے الئے پاؤل لوث کیا۔ تیری دنعہ میں نے اس کو پھر دیکھا اس وقت سے مجھ سے دور بیٹھا ہوا رو رہا تھا اور این سریر خاک والا جا آ تھا اور کھ رہا تھا، عبدالقادر! اب میں تم سے نامید ہو کیا مول میں نے کما: ملحون! یمال سے دور مو میں تیری جانب سے کی حالت میں مطمئن نسی تو اس نے کمان کہ بیاب میرے لئے عذاب دونٹ سے بھی برھ کر ہے ، پھراس نے جمھ پر بہت سے شرک اور وسلوس شیطانی کے جال بچھا دیے میں نے بوچھا کہ شرک اور وساوس کے جال کیے ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ دنیاوی وساوس کے دو جال ہیں جن سے شیطان تم جیے لوگوں کا شکار کیا کرتا ہے تو میں نے اس ملعون کو ڈائٹا تو وہ بھاگ کیا اور سال بحر تک میں ان باتوں کی طرف توجہ کرتا رہا یمال تک کہ اس کے وہ تمام جل ٹوٹ گئے ' پر اس نے بت سے اسبب بھے پر ظاہر کئے جو ہر جانب سے مجھ ے لے ہوئے تے میں نے جب پوچھا کہ یہ کس طرح کے اسباب ہیں؟ تو مجھے بتلایا كياك يد ملق ك اسباب بين جو تم سے ملے موت بين أو سال بحر تك مين ان كى

ا۔ مزہ گوڑوں کے اقدام میں سے ایک قم کا نام ہے ، جو سفید رنگ ، کر کمی قدر میزی مائل ہو تا ہے

طرف توجہ کرتا رہا یمال تک کہ جمھ سے یہ اسباب منقطع ہو گئے اور میں ان سے جدا ہو گیا ، پھر جمھے پر میرے باطن کا انکشاف کیا گیا تو میں نے اپنے دل کو بہت سے علائق میں ملوث دیکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ تو جمھے بتالیا گیا کہ یہ علائق تمارے ادادے اور تمارے افتیارات ہیں ' پھر ایک سال تک میں ان کی طرف متوجہ رہا یمال تک میں ان کی طرف متوجہ رہا یمال تک کہ وہ سب علائق منقطع ہو گئے تو میرے دل کو ان سے خلاصی ہوئی۔

# تزكيه نفس

پھر جھے پر میرا نفس ظاہر کیا گیا تو جس نے دیکھا کہ اس کے امراض بھی باتی ہیں اور اس کی خواہش ابھی ذندہ ہے اور اس کا شیطان سرکش ہے تو سال بحر تک میں نے اس کی طرف توجہ کی یمان تک کہ نفس کے کل امراض جڑ ہے جاتے رہے اور اس کی خواہش مرگئی اور اس کا شیطان مسلمان ہو گیا اور اب اس ہیں امراائی کے سوا اور پھھ باتی نہ رہا اور اب میں تنا ہو کر اپنی ہتی ہے جدا ہو گیا اور میری ہتی جھ سے الگ ہو گئی تب بھی میں اپنے مقصود کو نہیں پہنچا تو میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میں ایک دروازے پر بھی ایک بڑا بچوم کو بھاڑ کر اندر چلا گیا اس دروازے پر بھی ایک بڑا بچوم کما میں اسکو بھی بھاڑ کر اندر چلا گیا اس کے بعد میں خنا کے دروازے پر آیا تاکہ میں اس دروازے پر آیا تاکہ میں اس دروازے ہے اندر چلا گیا اس کے بعد میں مشلوے کے دروازے پر آیا تاکہ میں اس دروازے ہے واضل کول اس دروازے پر آیا تاکہ میں اس دروازے ہے واضل کول اس دروازے پر آیا تاکہ میں اس دروازے ہے کہی بھاڑ کر میں اندر چلا گیا اس کے بعد میں مشلوے کے دروازے پر آیا تاکہ میں اس دروازے ہے کہی بھاڑ کر مقاور حاصل کول اس دروازے پر بھی جھے بہت بڑا بچوم ملا اے بھی بھاڑ کر میں اندر چلا گیا۔

پھریس فقرکے دروازے پر آیا تو اس کے دروازے کو جس نے خلل پایا' میں اس میں داخل ہوا اور اندر جاکر دیکھا تو جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا' وہ سب کی سب یمال موجود تھیں یمال سے مجھے ایک بہت بوے روحانی فزانے کی فتوحات ہوئی روحانی عزت غزائے حقیقی اور کچی آزادی مجھے یمال کی میں نے یمال آکر اپنی زیست کو منا ریا اور اینے اوصاف کو چموڑ ریا جس سے میری جستی میں ایک دوسری حالت پیدا ہوگئی۔

# چخ س كر ڈاكوؤں كا گھبراجانا

ی عبداللہ بن جبائی کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے یہ مجی میان کیا کہ وقت شب کو مجھے حالت طاری ہوئی اس وقت میں نے ایک بدی چیخ ماری جس سے ڈکیت لوگ گھبرا اٹھے انہوں نے جاتا کہ شاید پولیس آن پیٹی یہ لوگ نظے اور میرے پاس آئے میں زمن پر پڑاہوا تھا یہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کھنے لگا: یہ تو عبدالقاور مجنون ہے اس بھلے آدی نے جمیں ڈرا ریا۔

### فیخ طریقت سے ملاقات

نیز! وہ بیان کرتے ہیں کہ جمھ ہے آپ نے بیان کیا کہ بغداد میں بکارت فتنہ و فیلو کیوجہ ہے ایک وفعہ میں نے قصد کیا کہ میں یماں ہے چلا جائں 'چنانچہ جنگل کی طرف نکل جانے کی فرض ہے میں اٹھا اور اپنا قرآن جمید کندھے میں ڈال کر (بغداد کی) محلّہ ملبہ کے دروازے کی طرف کو چلا تھا کہ کی نے جمعہ ہے کہا کہ کماں جاتے ہو؟ اور ایک دھکا دوا کہ میں گر رہا جمعے ایبا معلوم ہو آتھا کہ میری چینے پہنچے ہے کوئی کہ رہا ہے کہ عبدالقاور! لوٹ جاؤ تمارے ہے ملق کو نفع پہنچ گا میں نے کہا ملق کا جمعہ رہا ہے کہ عبدالقاور! لوٹ جاؤ تمارے ہے ملق کو نفع پہنچ گا میں نے کہا ملق کا جمعہ رہا ہے کہ عبدالقاور! لوٹ جاؤ تمارے ہے ملق کو نفع پہنچ گا میں اس نے کہا نہیں مجھ پر کیا جق ہے؟ میں اس کمنے والے کو دکھے نہیں سکاتھا اس کے بعد جمھ پر چند ایسے طالت طاری ہوئے جو جمھ پر بہت ہی دشوار گزرے اور میں کے بود جمھ پر چند ایسے طالت طاری ہوئے جو جمھ پر بہت ہی دشوار گزرے اور میں طالت کو جمھ پر کشف کر دے اس لئے میں صبح کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے حالت کو جمھ پر کشف کر دے اس لئے میں صبح کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے حالت کو ایک نوادر ایک شخص نے دروازہ کھول کر جمھ سے کہا کہ کیوں عبدالقاور! تم نے خوا تعلیٰ سے کس کس بات کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہا اور پکھ بول نہ سکا پھر خدا تعلیٰ سے کس کس بات کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہا اور پکھ بول نہ سکا پھر خدا تعلیٰ سے کس کس بات کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہا اور پکھ بول نہ سکا پھر خدا تعلیٰ سے کس کس بات کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہا اور پکھ بول نہ سکا پھر خدا تعلیٰ سے کس کس بات کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہا اور پکھ بول نہ سکا پھر

اس مخض نے خفیناک ہو کر زور سے دروازہ بھ کر لیا کہ اس کی گردد غبار میرے منہ تک آئی میں اس دروازے سے واپس ہوا تھا کہ مجھے یاد آیاکہ میں نے خدائے تعالی ے کیا خواہش ظاہر کی مقی اور میرے ول میں بد امرواقع ہوا کہ بد مخص اولیاء اللہ ے تے اندا میں نے اوث کر ہرچند ان کا دروازہ اطاش کیا، لیکن میں ان کے دروازے کو پھیان نہ سکا میرے ول پر اور بھی ہے بات کرال گزری ' پھر میں نے بہت ور کے بعد اشیں کیانا اور ان کی خدمت میں آمدورفت کرتا رہا یہ بزرگ فیخ مماوالدہاں استے آپ جھے یر میرے ان مشکل طلات کو منتشف کرتے رہے میں جب پڑھنے پڑھانے کے لئے آپ کے پاس سے چلا جاتا اور پھرواپس آنا تو آپ فرماتے کیوں عبدالقادر؟ يمال كيے آئے ہو؟ تم تو فقيہ مو فقهاء ميں جاؤ يمال تهماراكيا كام ہے؟ ميں خاموش رہتا آپ مجھے سخت ازیت پنچاتے می کہ آپ مجھے مارا بھی کرتے ای طرح سے جب میں آپ کی خدمت میں جاتا تو مجمی مجمی آپ جھ سے فرماتے کہ آج ہمارے پاس بہت سا کھانا وغیرہ آیا تھا تم نے کھالیا اور تمہارے واسطے ہم نے کچھ نہیں رکھا میرے ساتھ آپ کا بیر معاملہ و کی کر آپ کی مجلس کے اور لوگ بھی مجھے ایزا تکلیف دینے لگے اور مجھ ے کینے گئے کہ تم تو نقیہ ہوتم ہمارے پاس آکر کیا کرتے ہو؟ تسارا یمال کیا کام ے؟ یہ س کر آپ کو حمیت غالب ہوئی اور آپ نے ان سے فرمایا: کہ مامعقولوا تم لوگ اے کیوں تکلیف ویا کرتے ہو؟ تم میں تو کوئی بھی اس جیسا نہیں میں اگر اے تکلیف رہا موں تو مرف امتحان کے لئے اسے تکلیف رہا موں مگر میں دیکمتا ہوں کہ وہ ایک نمایت متنقل مزاج فخص ہے اور بہاڑ کی طرح ہے کہ کسی طرح سے مجمی جنبش نهیں کما سکتا' رضی اللہ عنہ۔

#### برجرت

آپ مدت العر ابوالخر حماد بن مسلم بن دردة الدياس مطيح كى فدمت ميس رب اور النبى سے آپ نے بيعت كركے علم طريقت و اوب حاصل كيا

آپ نے ایک وقعہ 558 اجری میں اٹائے وطا میں بیان فرمایا: کہ 25 سال مک میں بالکل تنا رہ کر عراق کے بیابانوں اور وریان مقلت میں سیاحت کرتا رہا اور 40سال تك ميس عشاء كے وضو سے منع كى نماز پر متا رہا ميں عشاء كے بعد ايك باؤل پر كمرا مو كر قرآن مجيد شروع كرنا اور نيند كے خوف سے اپنا ايك ہاتھ كمونى سے باعدھ ريتا اور اخررات تک قرآن مجید کو ختم کر رہا ایک روز میں شب کو ایک وریان ممارت کی میڑھیوں پر چڑھ رہا تھا کہ اس وقت میرے جی میں آیا کہ اگر میں تھوڑی در کہیں سو رہتا تو اچھا تھا جس سیرهمی پر مجھے سے خیال گزرا تھا اس سیرهمی پر میں ایک یاؤں پر کمروا ہو کیا اور میں نے قرآن مجید ردھنا شروع کیا اور یا اختتام قرآن مجید ای طرح کمزار ہا اور گیارہ برس تک ٹیں اس برج میں جو کہ اب برج عجی کے نام سے مشہور ہے اور ای سب سے اسے برج مجمی کنے لگے آپ نے فرملیا: میں نے اس برج میں خدائے تعالی سے عمد کیا تھاکہ جب تک میرے منہ میں لقمہ دیکر مجھے کھانا نہ کھلایا جائے گا اس وقت تك يس كماناند كماؤل كا اور جب تك مجھے بانی ند باليا جائے كا تب تك يس پانی نہ بول گا' چنانچہ میں 40 ون تک ای برج میں بیٹا رہا اس اٹاء میں میں نے نہ كمانا كمايا اور نه بانى با جب جاليس روز بورے مو يك تو ميرے سامنے ايك فخص كمانا رک کیا میرا نس کمانے پر کرنے لگا میں نے کملا خداکی فتم ایس نے جو خدا تعالی سے معلدہ کیا ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا' پھر میں نے باطن میں چیج سی کہ کوئی چلا کر بھوک بھوک کمہ رہا ہے میں نے اس کا بالکل خیال نہیں کیا اتنے میں شخ ابو سعید مخرمی کا میرے قریب سے جزر ہوا انہوں نے بھی یہ آواز سی اور جھے سے آن کر کما عبدالقاور! ب کیا شور ہے میں نے کما یہ نفس کی بے قراری ہے اور روح مطمئن ہے وہ اپنے مولی کی طرف او لگائے ہوئے ہے ' پھر آپ جھ سے یہ فرما کر چلے گئے کہ اچھاتم باب اللذي من على آؤمن في ان عن من كما لوفتكد محص اطمينان نه موكا من اس برج عد المرقدم نه رکول گاس کے بعد حفرت خفر علیہ السلام نے مجمعے آکر کماکہ تم ابو سعید مخری کے پاس چلے جاؤی میں آپ کے پاس آیا تو آپ دروازے پر کھڑے ہوئے میرا انتظار کر رہے تھے آپ نے فرمایا: عبدالقادر! تہیں میرا کما کافی نہ ہوا' پھر آپ نے وست مبارک سے خرقہ پہنایا اس کے بعد میں آپ ہی خدمت میں رہنے لگا۔
لقب ددمجی الدین "عطا ہونا

آپ ہے اس کا سبب وریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کہ 511 ہجری کا واقعہ ہے کہ میں اپنی بعض سیاحت ہے بغداد واپس آیا تو اس وقت میرا ایک مریض پر ہے ہو کہ نمایت نجف البدن اور زرد رو تھا گزر ہوا - اس نے جھے کو سلام کیا اور اپنی نزدیک بلا کر کما کہ جھے اٹھا کر بٹھا لو۔ ہیں سلام کا جواب دے کر اس کے پاس گیا اور اسے ہیں نزدیک بلا کر کما کہ جھے اٹھا کر بٹھا لو۔ ہیں سلام کا جواب دے کر اس کے پاس گیا اور اسے ہیں نے اٹھا کر بٹھایا تو وہ نمایت موٹا آزہ اور وجیہ خوش رنگ معلوم ہونے لگل فرض! اس کی حالت درست ہوگئ جھے اس سے پچھ خوف سا ہوا' پھر اس نے بچھ سے کملا کہ تم جھے جانے ہو؟ ہیں نے کملا نہیں' اس نے کملا ہیں دین ہوں مرنے کے قریب ہوگیا تھا کہ خدائے تعالی نے جھے تہماری بدولت از سرنو زندہ کیا' پھر ہیں اسے چھوڑ کر جامع مجد ہیں آیا' یماں پر ایک مخص نے آن کر جھے سے طاقات کی اور جھے یا جھوڑ کر جامع مجد ہیں آیا' یماں پر ایک مخص نے آن کر جھھ سے طاقات کی اور جھے یا طرف سے لوگ آگر جھے کو یا گی الدین کمہ کر پکار نے گئے اور میری بیعت کرنے گئ طرف سے لوگ آگر جھے کو یا گی الدین کمہ کر پکار نے گئے اور میری بیعت کرنے گئے اس سے پہلے بھی کمی نے جھے کو اس نام سے نہیں پکارا تھا۔

اب چهارم

آغاز وعظ ونفيحت اور احوال مجالس

#### وعظ و تقيحت كا آغاز

آپ جب بغداد تشریف لے گئے تو آپ نے دہاں جاکر اکابر علاء و صلاء سے شرف ملاقات حاصل کیا جن میں ابوسعید الحری موصوف الصدر بھی واقل ہیں۔ انہوں نے اپنا مدرسہ جو بغداد کے محلّہ باب الازج میں واقع تھا آپ کو تفویض کرویا تو آپ نے اس میں نمایت فصاحت اور بلاغت سے تقریر اور وعظ و تصیحت کرنا شروع کردیا جس سے بغداد میں آپ کی شرت ہوگئی اور آپ کو تولیت علمہ حاصل ہوئی۔

### مدرسه كاوسيع كياجاتا

آپ کی مجلس وعظ میں اس کثرت سے لوگ آنے لگے کہ مدرسہ کی جگہ ان کے لتے کافی نہ ہوتی اور تنگی کی وجہ سے آنے والوں کو مدرسہ کے اندر جگہ نہیں مل سکتی متی او لوگ باہر نصیل کے نزدیک سرائے کے دروازے سے باہر سراک پر بیٹے جاتے ادر مرروز ان کی آمد زیادہ ہوتی جاتی تو قرب و جوار کے مکانات شامل کرکے مدرسہ کو وسیع کردیا گیلہ امراء نے اس کی وسیع عمارت ہوا دینے میں بہت سامال صرف کیا اور فقراء نے اس میں اپنے ہاتھوں سے کام کرکے اس کی عمارت کو بنایا۔ منحملہ ان کے ایک مسكين عورت اپنے شوہر (اس كا شوہر معماري كا كام جانتا تھا) كو ہمراہ لے كر آپ كے یاس آئی اور کئے گی کہ یہ میرا شوہر ہے اس پر بیس دینار میرا مرہ۔ اسے اپنا نصف معاف کرتی ہوں بشرطیکہ نصف ہاتی کے عوض یہ آپ کے مدرسہ میں کام کرے۔ اس ك شومرن بعى اس بات كو منظور كرايا- عورت في مروصول بان كى رسيد تكسواكر آپ کے ہاتھ میں دیدی۔ اس کا شوہر مدرسہ میں کام کرنے کے لیے آنے لگا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مخض غریب ہے تو آپ ایک روز اے اس کام کی اجرت دیے اور ایک روز نمیں دیتے تھے جب یہ مخص پانچ رینار کا کام کرچکا تو آپ نے اسے مرکی رسید نکال کر دیدی اور فرمایا کہ باتی پانچ دینار مہیں میں نے معاف کئے۔

2528 جی ہے مدرسہ ایک و سیع عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہوگیا اور آپ

ہی کی طرف منسوب کیا گیا۔ اب آپ نے نمایت جدوجمد و اجتماد کے ساتھ تدریس
افقاء و وحظ کے کام کو شروع کیا دور دور سے لوگ آپ سے شرف ملاقات حاصل

کرنے کے لئے آنے گئے اور نذرائے گزار نے گئے۔ چاروں طرف سے دور دراز کے
لوگ آگر آپ کے پاس جمع ہوگئے اور علاء و صلحاء کی ایک بری جماعت آپ کے پاس
تیار ہوگئی اور آپ سے علم حاصل کرکے پھر وہ اپنے اپنے شہوں کی طرف واپس چلے
گئے اور تمام عراق میں آپ کے مرید پھیل گئے اور آپ کے اوصاف حمیدہ و خصائل
برگزیدہ کے ساتھ لوگوں کی زبانیں مختف ہوگئیں۔ کسی نے آپ کو زدالبیانین اور کسی
نے آپ کو کریم الجدین والعرفین اور کسی نے صاحب البرہانین کما کسی نے آپ کا
لقب امام الفرقین والعرفین اور کسی نے ذوا اسراجین والمناجین۔ اس لئے بہت سے
علیء و فضلاء آپ کی طرف منسوب ہوئے ہیں اور علق کثیر نے آپ سے علوم حاصل
کئے جن کی قداد شار سے زائد ہے۔ منجملہ ان کے اللمام القدوہ ابو عمر و ختمان بن

آپ کے صافرادے شیخ عبدالرذاق بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد نے ج بیت اللہ کیا اور اس وقت میں بھی آپ کے ہمراہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ عرفات کے میدان میں شیخ بن مزوق اور شیخ ابورین کی آپ سے طاقات ہوئی تو ان دونوں حضرات نے والد ماجد سے تیرکا فرقہ پہنا اور آپ کے روبرو بیٹھ کر آپ سے پچھ حدیثیں سنیں۔ شیخ عثان بن مرزوق موصوف العدر کے صافرادے شیخ سعد بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اجد اکثر امور کی نسبت بیان کیا کرتے سے کہ ہم سے ہمارے شیخ شیخ عبدالقاور جیلانی نے ایسا بیان کیا۔ بھی کتے کہ ہم نے اپنے شیخ شیخ عبدالقاور جیلانی کو ایسا کرتے دیکھا یا آپ کو میں نے ایسا کہتے ساتہ بھی اس طرح کتے کہ ہمارے پیشوا و مقترا شیخ عبدالقاور رحمتہ اللہ علیہ ایسا کیا کرتے ہیں۔

قامنی ابوسطی محمر بن القراء الحنبلی والله کتے ہیں کہ ہم سے عبدالعزیز بن

الاخترني بيان كياكه مجھ سے ابو معل كئتے تھے كه بيس حضرت شيخ عبد القاور جيلاني ملطح كى مجلس بين أكثر بيشا كريّا تها اور فيخ تقيم ابوالفتح نفرا لمني فيخ ابوعجم محمود بن عثمان البقال الهم ابو حفع عمر بن ابونصرين على الغزال ملطيه ، هين ابو محمد الحن الفارسي ملطيه ، هين عبرالله بن احمد الخثاب ويلجه والم الوعمرو عثان الملتب بثافعي زمانه والمجه وعني بن الكيراني والله والله الله الله عبد الله بن شعبان والله على على من قائد الاواني والله عبد الله بن سنان الرويي ريلي وصن بن عبدالله رافع الانصاري ريلي "فيخ طله بن مظفر بن عانم العلمي روطيد احمد بن سعد بن وجب بن على الروى رافيه محمد بن از مرا لعيرني رافيد يحي بن البرك محفوظ الدبيتي ملطيه على بن احمد بن وجب الازي مليعه " قاضى القضاة عبد الملك بن عيلى بن ہماس الرائی بیلیے' عبدالملک بن کالبائی کے بھائی عثمان اور ان کے صاجزادے عبدالرمن عبدالله بن نعر بن حمرة البكري مطيخه عبدالجبار بن ابوالفعنل التغني مليخه ا على بن ابوظاهر الانصاري والمجد عبدالغني بن عبدالواحد المقدى الحافظ والمجد الم موفق الدين عبدالله بن احمد بن محمد تدامته القدى الحنبلي طاعه ابراييم بن عبدالواحد المقدى الحنبلي وغيره بمي آپ كي مجل مين اكثر رماكرت تهد

یخ مش الدین عبدالرحل بن ابوعم المقدی کتے ہیں کہ شخ موفق الدین نے مجھ کے بیان کیا کہ میں نے اور حافظ عبدالقاور سے بیان کیا کہ میں نے اور حافظ عبدالقاور جیلانی میلئے کے وست مبارک سے خرقہ پہنا کھر آپ سے ہم نے علم فقہ اور حدیث پڑھی اور آپ کی محبت بابرکت سے صفید ہوئے گر افسوس کہ ہم آپ کی حیات مستعار سے مرف ہیں روز سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔

### آپ کے تلاقدہ

محمد بن احمد بختیار رویطی ابو محمد عبدالله بن ابوالحن البجائی رویطی و فرزند عباس الممری رویطی عبدالله اللهمای رویطی عبدالله اللهمای رویطی عبدالله اللهمای رویطی عبدالله اللهمای رویطی علیمان بن دیادا لیمنی رویطی عربن احمد اللهمای البحری رویطی مدافع بن احمد ابرایم بن براد مدافع بن احمد ابراز رویطی استاد میر محمد الجیلانی رویطی عبدالله بطانحی

نزيل بلبك ملطيه على بن ابوعثان السعدي ملطيه و فرزندان عبدالرحمن و صالح ابوعثان المعدى عبدالله بن الحسين بن العكبرى مايلجه ابوالقاسم بن ابوبكر احمه وعتيق برادران ابوالقاسم بن ابو بكر عبدالعزيز بن ابونصر خبائدي مايلجه ' و عجر بن ابوالهكارم المجته الله اليعقوبي والله عبد الملك بن ديال و ابوالفرح فرزندان عبد الملك بن ديال مالله ابواحم الففيا وعبدالرحمٰن بن عجم الحزرجي ماليحه ' يجيٰ التكريني مليحه ' بلال بن اميدالعدني مليحه ' يوسف بن مظفرالعاقولي ماييه احمد بن اساعيل بن حمزه ماييه عبدالله بن المنصوري سدوية الصيريفيني ما الله على الياسري ما في الواعظ الحياط ما في " تاج الدين بن بط ما فيه عربن المدائن ما الحد عبد الرحمن بن بقاء ماليد عمد النحال ماليد عبد العزيز بن كلف ماليد عبد الكريم بن محمالميري مليعي عبدالله بن محمد بن الوليد مليعي عبدالحن بن دويره مليعي محمد بن ابوالحسين مايليه ولف الحميري مايليه واحمر بن الدينقي مايليه محمد بن احمه الموذن مايليه يوسف مبته الله الدمشق ملطيه ' احمه بن مطبع ملطية ملطية ) على بن النفيس الماموني محمه بن الليث الضرير رايلي، شريف احمد بن منصور مايليه، على بن ابوبكر بن اوريس مايليه، محمد بن نصره رايلي، عبداللطیف بن الحرانی وغیرہ بھی جن کے اسائے گرائی بخوف طوالت نہیں لکھ سکے۔ ہارے دورے میں شریک تھے۔

# آپ کی ذات مجمع علوم و فنون

علامہ ابوالحن علی المقری الشطنوفی الممری نے اپنی کتاب بجد الا مرار میں جس انہوں نے آپ کے حالت اور آپ کے مناقب اور آپ کے کرالمت کو بیان کیا ہے۔ قاضی الفضاۃ ابوعبداللہ محمد بن الشیخ العماد ابراہیم عبدالواحد المقدی سے منقول ہے کہ ان کے بیخ موفق الدین نے ان سے بیان کیا کہ جب وہ 561ھ میں بغداد تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ معنزت شیخ عبدالقادر جیلائی بیلیج علی و عملی ریاست کے مرکز بنے ہوئے تے جب طلبہ آپ کے پاس آجاتے تو پھر انہیں اور کی ریاست کے مرکز بنے ہوئے تے جب طلبہ آپ مجمع علوم و فنون تے اور کشت سے طلبہ کو پڑھلیا کرتے تے اور کشت سے اور سرچشم تھے۔

#### وعظ و نصيحت

ابراہیم بن سعدالدین ملیج نے بیان کیا ہے کہ ہمارے بھی بھی عبدالقاور ملیج علماء کا لباس پہنتے تخت پر بیٹے کر کلام کرتے آپ کا کلام باواز بلند اور بہ سرعت ہوا کرتا تھا جب آپ کلام کرتے تو لوگ اسے بغور سنتے اور جب آپ کس بلت کا عظم دیتے تو لوگ فورا آپ کے ارشاد کی تقیل کرتے جب کوئی سخت دل والا محض آپ کو دیکما تو وہ رخم دل ہوجا آ۔

# شركائ مجلس برشفقت فرمانا

آپ کی مجلس میں کمی بیٹے والے کو یہ گمان مجمی نہ ہو تا تھا کہ آپ کے زویک اس سے زیادہ اس مجلس میں کمی کی مجمی و تعت و عزت ہے جو لوگ آپ کے فیض محبت سے دور ہوجاتے تو آپ ان کا حال دریافت فرماتے رہے انہیں یاد رکھتے اور محبول نہ جاتے ان سے کوئی تصور سرزد ہو تا تو آپ اس سے درگزر فرماتے جو کوئی آپ کے سانے کی بات پر قتم کھا لیٹا تو آپ اس کی تقدیق کرتے اور اس کے متعلق اپنا مل مخلی رکھتے۔

### آپ کے لئے غلہ الگ بویا جانا

آپ کے واسطے غلہ علیحدہ آپ بی کے پیے ہے بویا جاتا تھا آپ کے ووستوں بی ہے گؤں بیں ایک فخص سے وہ ہر سال آپ کے واسطے غلہ بویا کرتے پھر آپ کے دوستوں بی سے بی ایک فخص اے پہوا تا اور روزانہ چار پانچ روٹیاں پکوا کر مغرب سے پہلے آپ کے پاس لے آٹے۔ آپ انہیں تو ڈکر جو غواء آپ کے پاس موجود ہوتے۔ انہیں تقسیم کردیتے اور جو پکھ فگ رہتا۔ اے آپ اپنے لئے رکھ لیتے پھر مغرب کے بعد آپ کا خادم مغفرتای خوان بی روٹیاں لے کر کھڑا ہو تا اور پکار کر کمتا کہ کی کو روٹی کی ضرورت ہے؟ کوئی بحوالا بھٹکا مسافر کھلا کھاکر قب کو یہاں رہنا چاہتا

ہو تو آئے اور یمال کھانا کھاکر رہ جائے اس طرح سے آپ کے لئے تخفہ و تحالف و جربے وغیرہ آئے اور اس میں سے پچھ حاضرین کو بھی تقتیم کردیے اور اس میں سے پچھ حاضرین کو بھی تقتیم کردیے اور ہدیہ بھیجنے والے سے بھی آپ اس کے ہدیہ کی مکافات کیا کرتے آپ کے پاس نذرائے آئے تو آپ انہیں بھی لے لیتے اور ان میں سے کھاتے بھی۔

# مجالس وعظ کے متعلق آپ کابیان

مجنع عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ جھے سے آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ میں خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں نیک بات بتا آ اور برائی سے منع کر آفا۔ طاقت لسانی مجھ ر عالب متمی- میرے دل میں بے در بے ہر دفت اس امر کا وقوع ہو آ تھا کہ ' اگر میں اپنی زبان کو روکوں گا تو ابھی میرا گلا کھونٹ دیا جائے گا جھے اپنی زبان بند کرنے پر مطلق قدرت نہیں ہوتی تھی ابتداء میں میرے پاس دو یا تین آدمی بیٹھا کرتے تھے بھر جب لوگوں میں شرت ہوئی تو اب میرے پاس خلقت کا بجوم ہونے لگا۔ اس وقت میں وعظ کے لئے حیدگاہ میں جو کہ (بغداد کے) محلّمہ خلبہ میں واقع تھی' بیٹھا کر ہا تھا اور کثرت بچوم کی وجہ سے جب تمام لوگوں کو آواز نہیں پہنچی تھی تو میرا تخت وسط میں لایا گیا لوگ شب کو روشنی اور مشعلیس لیکر آتے اور اپنے بیٹھنے کے لئے جگہ مقرر کر جاتے اور اب اس کثرت سے لوگ آنے ملکے کہ یہ عیدگاہ لوگوں کے لئے کافی شیں ہوتی تھی۔ اس لئے میرا تخت شرے باہر بڑی عیدگاہ میں رکھا گیا اور اب اس کثرت ے لوگ آنے گئے کہ بہت سے لوگ گھو ژول ، فچرول اور سواری کے گدموں اور اونوں یر سوار ہوکر آتے اور مجلس کے جاروں طرف کھڑے رہے اس وقت مجلس میں قریباً سر بزار آدی ہوا کرتے تھے۔ دیگھ

# خضور ما المايم كا آب كو وعظ كيلئ حكم دينا

نیز! آپ نے فرمایا: کہ ایک دن میں نے ظمر کے وقت سے پہلے رسول اللہ مظھیم

كرتے؟ ميں نے عرض كيا مير رس ركوار والداجد! ميں ايك عجى مخص مول فسحائے بغداد کے سامنے کس طرح سے زبان کھولوں کپ نے فرمایا: اینا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا۔ آپ نے سات وفعہ میرے منہ میں تفتکارا۔ پھر آپ نے فرمایا: جاؤتم وعظ و تسیحت کرد اور حکمت عملی سے لوگوں کو نیک بات کی طرف بلاؤ ، پھر میں ظہر کی نماز یڑھ کر بیٹا تو خلقت میرے پاس جمع ہوگئ اور میں کچھ مرعوب سا ہوگیا' اس کے بعد میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھا' آپ نے فرمایا: اینا منہ کھولو' میں نے منہ کھولا۔ آپ نے چھ وفعہ اس میں تفکارا' میں نے عرض کیا آپ بوری سات وفعہ کیوں نمیں تعکارتے؟ آپ نے فرمایا: میں رسول الله طائد کم کا ادب کرما موں کمر آپ مجھ سے بوشدہ ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ غواص فکر دل کے دریا میں غوفے لگا لگاکر حقائق و معارف کے موتی نکالنے لگا اور ساحل سینہ پر ڈال ڈال کر زبان مترجم و فسانہ کو کو یکارنے لگا۔ لوگ آگر طاعت و عبادت کے بے ہما و گراں ملیے قیمتیں گزران کر انہیں خریدتے اور خدا کے گھروں کو ذکرالی سے آباد کرتے اور یہ شعریز ہے۔ على مثل ليلى يقتل المرء نفسه ويحلو له مرالمنايا والعذاب لیل جیے معثوق پر انسان اپی جان قربان کردیا ہے اور اس کی ساری سختیاں طاوت سے بدل کر شیریں ہوجاتی ہیں۔ بعض شخوں میں اس طرح بر ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے بالمنی طور ر کما کیا کہ

بعض ننوں میں اس طرح پر ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے باطنی طور پر کما گیا کہ عبدالقادر! بغداد میں جاؤ اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کو۔ آپ فرماتے ہیں میں بغداد کے اثدر گیا اور لوگوں کو میں نے الی حالت میں دیکھا کہ وہاں رہنا مجھے تاپند معلوم ہوا اس لئے میں یماں سے چلا گیا کی ججھے دوبارہ کما گیا کہ عبدالقادر! بغداد میں جاؤ اور لوگوں کو عظ و نصیحت کو تم سے انہیں نفع پنچے گا۔ میں نے کمانی ججھے لوگوں سے کیا

ا۔ تمولتے اور تفکارنے میں بیہ فرق ہے کہ تمولتے میں تموک زیادہ اہلا ہے اور تفکارنے میں تموک کم دون اس کے چھیٹے لگتے ہیں۔

واسط ' مجھے اپنے دین کی حفاظت کرنی ضروری ہے تو مجھ سے کماگیا کہ شیب تم جاؤ۔ تمارا دین سلامت رہے گا' اس وقت میں نے اپنے پروردگار سے سر دفعہ حمد لیا کہ وہ میرے دین کی حفاظت کرے گا اور کہ میرا کوئی مرید بے توبہ کے نہ مرے گا' میں بغداو میں آیا اور لوگوں کو وعظ و تھیحت کرنے لگا۔

اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری طرف انوار چلے آرہے ہیں ' میں نے پوچھا کہ یہ انوار کیا ہیں؟ تو مجھے کما گیا کہ خداتحالیٰ کی طرف سے جو پکھ فتوعات ہوئی ہیں۔
دسول اللہ طابیۃ تہیں اس کی مبار کباد دینے تشریف لارہے ہیں پھر یہ انوار زیادہ ہو گئے اور مجھے ایک عالت طاری ہو گئی کہ میں جس میں خوشی سے پھولا نہ ساتا تھا۔ پھر میں نے ہوا میں منبر کے سامنے رسول اللہ طابیۃ کو دیکھا اور میں بھی ہوا میں فرط خوشی سے پھو سات قدم آگے بوھا تو آنجنب نے میرے منہ میں سات دفعہ تشکارا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ اللہ وجہہ تشریف لائے اور آپ نے میرے منہ میں چھ دفعہ تشکارا۔ میں نے عرض کیا آب بھی تعداد کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: کہ تشکارا۔ میں نے عرض کیا آب بھی تعداد کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: کہ آنجناب کی گنافی نہ ہو۔ پھر جھے جناب سرور کا کتاب علیہ السلوۃ والسلام نے خلعت عطا فرمایا میں نے عرض کیا کہ یہ کیما خلعت ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ اس ولایت کا خلعت ہو اقطاب اولیاء سے مخصوص ہے۔

# حفرت خفرعليه السلام كا آب سے امتحان لينا

ان فوحات کے بعد میری زبان میں گویائی پیدا ہوگئ اور میں لوگوں کو وعظ و تھیجت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرے پاس حفزت خفز علیہ السلام تشریف لائے آکہ جس طرح سے آپ اولیائے کرام کا احتمال لیا کرتے تھے' آپ میرا بھی امتحال لیں۔ مجھ پر آپ کے رازونیاز کا اور جو پچھ اس وقت آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی۔ اس کا کشف کروا گیا پھر جبکہ آپ ایک سکوت کے عالم میں تھے' میں نے آپ ہے۔ کماڑ کہ آپ نے کووا گیا پھر جبکہ آپ ایک سکوت کے عالم میں تھے' میں نے آپ ہے۔ کماڑ کہ آپ نے

حعزت موی علیہ السلام سے فرمایا تھاکہ تم میرے ہمراہ نہ رہ سکو گے۔ بیں کہتا ہوں کہ آپ میرے ممراہ نہ رہ سکو گے۔ بیں کہتا ہوں کے آپ میرے ساتھ نہ رہ سکیں گے اگر آپ اسرائیلی ہیں تو آپ اسرائیلی ہوں گے اور میں محمدی ہوں۔ آپ میرے ساتھ رہناچاہیں تو بین حاضر ہوں اور آپ بھی موجود ہیں اور یہ معرفت کی گیند اور یہ میدان ہے اور یہ رسول اللہ شاتھ ہیں اور یہ خداتعالیٰ ہے اور میراکسا ہوا گھوڑا اور یہ میرا تیرو کمان اور یہ میری مگوار ہے۔ واللہ

#### كل مدت وعظ

آپ کے صابر اوے حضرت عبد الوہاب بیان فرماتے ہیں کہ احتر کے والد ماجد ہفتہ میں تین وقعہ وعظ فرمایا کرتے تھے وو وقعہ اپنے مدرسہ میں جعہ کی صبح اور منگل کی شب کو اور ایک وقعہ اپنے مہمان فانہ میں بدھ کی صبح کو۔ آپ کی مجلس وعظ میں علماء فقہاء و مشائخ وغیرہ بھی بکوت ہوتے تھے' آپ کے وعظ و نصیحت کی کل مدت چالیس سال ہے جس کی ابتداء 521ھ اور انتماء 561ھ ہے اور آپ کے درس و تدریس اور افقاء کی کل مدت 33 سال ہے جس کی ابتداء 528ھ اور انتماء 561ھ ہے۔ وو مخص بھائی بھائی سے وہ آپ کی مجلس میں بدول الحان کے بلند آواز سے قرات کیا کرتے تھے اور جمعی مسعود ہاتھی بھی قرات کرتے تھے' اکثر آپ کی مجلس میں دو تین آدی مرجمی جایا کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں دو تین آدی مرجمی جایا کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں آپ کی تقریر لکھنے کے لئے چار سو دوائیں ہوا کرتی تھیں۔ اکثر آپ اپنی مجلس میں تخت پر سے اٹھ کر لوگوں کے سروں پر سے ہوا میں چل کر جاتے اور بھراپنے تخت پر واپس آجاتے۔ واٹھ

# يهودونصاري كااسلام قبول كرنا اور فاسقول كانوبه كرنا

یمن کا رہنے والا ہوں' میرے ول میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اسلام تبول کرلول' پھر
اس بات کا میں نے منتحکم ارادہ کرلیا کہ یمن میں جو مخص کہ سب سے زیادہ افغنل
ہوگا۔ میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا' میں اس بات کی قکر میں تھا کہ جمھے نیند
آگئ' میں نے حضرت عیلی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا' آپ نے فرمایا: سان! تم
بغداد جاتو اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو' کیونکہ وہ اس وقت روئے
زمین کے تمام لوگوں سے افعنل ہیں۔

علی موسوف بیان کرتے ہیں کہ ای طرح سے ایک وقعہ اور آپ کے پاس 13 فعص آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کرکے بیان کیا کہ ہم لوگ نصارے عرب سے ہیں۔ ہم نے اسلام قبول کرنے کا قصد کیا تھا، لیکن ہم فکر میں سے کہ کس کے باتھ پر اسلام قبول کریں۔ ای انثاء میں ہمیں ہاتف نے پکار کر کما کہ تم لوگ بغداد جاؤ اور فیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو کیونکہ اس وقت جس قدر ایمان تہمارے ولوں میں ان کی برکت سے بھرا جائے گا، اس قدر ایمان تہمارے ولوں میں بھراجانا اور کی جگہ مکن نہیں۔

# آپ کے مدرسہ سے مشائخ کرام کی عقیدت

ابن نقطت السر لفینی نے بیان کیا ہے کہ شخ بقا بن بطو اور شخ علی بن المیتی اور شخ قلوی آپ کے مدرسہ کا دروازہ جھاڑتے اور اس پر چھڑکاؤ کیا کرتے ہے اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس اندر نہیں جاتے سے اور جب اجازت کیکر یہ لوگ اندر جاتے تو اور جب اجازت کیکر یہ لوگ اندر جاتے تو آپ ان سے فرماتے، جیفو تو یہ لوگ آپ سے پوچھے، ہمیں امن ہے، آپ فرماتے۔ ہاں! حہیں امن ہے۔ پھر یہ لوگ مودب ہوکر بیٹے جاتے اور جب آپ سواری پر سوار ہوتے اور یہ لوگ اس وقت موجود ہوجاتے تو یہ لوگ ذین پر ہاتھ رکھ کروس پانچ قدم آپ کے ساتھ جاتے، آپ جرچند انہیں منع کرتے، گریہ لوگ کتے۔ اس طرح سے فدائے تعالیٰ سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔

نیز! فیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے عراق کے بہت سے مشاتخوں کو

جو آپ کے ہم عمر سے دیکھا کہ جب آپ کے مدرسہ میں آتے تو مدرسہ کی چو کھٹ کو چوا کرتے۔ چوا کرتے۔

تزاحم تیجان الملوک بباله ویکنر فی وقت السلام ازدها مها ترجمہ: 1 - آپ کے دروازے پر باوثاہوں کے آج کراتے تھے جبکہ آپ کو سلام کرنے کے لئے ان کا بجوم ہو آتھا۔

اذعا ینته من بعید ترجلت وان ہیں لم تفعل ترجل هامها بب وہ آج آپ کو دور سے دیکھتے تو چلنے گلتے خود وہ نمیں بلکہ ان کے مردار چلئے گئتے۔

بقیۃ الملف الثیخ ابوا اختائم مقدام البطائحی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے مردول میں سے ایک محض عمل بن مزورۃ البطائحی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مخج موصوف نے ان سے فرمایا: کہ اے میرے فرزند! مخج عبدالقادر اس وقت روئے زمین میں سب سے بمترو افضل ہیں۔

# ایک مرید کا ہوا میں چلنے سے آئب ہوجانا

ایک وقت آپ وعظ فرانے کی غرض سے تخت پر روئق افروز ہوئے۔ ابھی آپ کے فرمل سے تخت پر روئق افروز ہوئے۔ ابھی آپ موگے وہا اس پر ایک جیب حالت طاری ہوگی۔ بعض حاضرین کو خیال ہوا کہ سے کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرملیا: کہ میرا ایک مرد بیت المقدی سے آیا ہوا ہے اور وہاں سے یماں تک کی کل مسافت اس نے صرف ایک قدم میں طے کی ہے' اس نے آن کہ میرے ہاتھ پر توبہ ک' آج تم سب اس کے ممان ہو۔ بعض حاضرین کو خیال گزار کہ جس محض کا سے حال ہو اس نے کس بات میں توبہ کی ہوگی؟ آپ نے فرملیا: اس نے ہوا میں چلنے سے توبہ کی ہوگی؟ آپ نے فرملیا: اس نے ہوا میں چلنے سے توبہ کی ہوگی؟ آپ نے فرملیا: اس نے ہوا میں چلنے سے قوبہ کی ہے۔ اب سے والیس نے جائے گا اور میرے پاس بی رہے گا' ناکہ میں اس طریق محبت کی تعلیم دوں۔ خود نہ جائے گا اور میرے پاس بی رہے گا' ناکہ میں اسے طریق محبت کی تعلیم دوں۔ خود

آپ رؤس الاشاد مجائس میں ہوا پر چلا کرتے تھے۔

آپ فرمایا کرتے ہے کہ سمس طلوع نہیں ہو آ'گرید کہ وہ جھے سلام کرآ ہوا لگانا ہے اور ای طرح سے سال اور مہینے جھے سلام کرتے ہیں اور تمام واقعات کی جھے اطلاع دیتے ہیں' نیک بخت و بد بخت بھی میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ میری نظر لوح محفوظ پر ہے اور میں اس کے علوم و مشاہدات کے سمندروں میں غوطہ لگارہا ہوں' میں نائب رسول اللہ مطابط اور آپ کا وارث اور تم پر ججت ہوں۔ تمام انبیاء علیم السلوۃ والسلام کے قدم بقدم ہوں' آپ نے اپنا کوئی قدم نہیں اٹھایا' گرید کہ وہاں پر بجو اقدام نبوت کے میں نے اپنا قدم رکھا' میں ملا ٹکہ وائس و جن کل کا پیشوا

### علمى مشاغل

محمد بن حمینی الموصلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ انہوں کے بیان کیا کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میٹھ تیرہ علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے اپ کے مدرسہ میں ایک درس فروعات ذہبی پر اور ایک اس کے ظافیات پر ہوا کر آ تھا ، ہر روز دن کو اول و آخر تفییرو صدیث اور اصول و علم نحو وغیرہ کا درس دیتے تھے اور قرآن مجید (یعنی اس کا ترجمہ) آپ بعد ظهر پڑھلیا کرتے تھے۔

#### فتوى دينا

عمرا لبراز بیان کرتے ہیں کہ عراق کے سوا دیگر بلاد سے بھی آپ کے پاس فتویل آیا کرتے ہیں جب آپ کے پاس فتویل آیا تو آپ کو اس میں غورو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی' کسی فتویل کو بھی آپ اپ بہ رکھتے تھے' بلکہ اے پڑھ کر ای وقت اس کے ذیل میں اس کا جواب تحریر فرما دیتے تھے اور حضرت اہام شافعی میلیجہ و حضرت اہام احمد بن صنبل میلیجہ دونوں کے ذہب پر آپ فتویل دیا کرتے تھے۔ آپ کے فتوے علمائے عراق پر بھی پیش ہوتے تھے تو ان کو آپ کے سرعت

جواب پر نمایت تعجب ہو تا جو کوئی بھی آپ کے پاس علوم دینیہ میں سے کوئی سا بھی علم عاصل کرنے آیا و وہ آپ کے علم میں آپ کا بھیشہ مختاج اور وو سرول پر فاکن رہتا۔

### عجيب وغريب فتويل

آپ کے صاحبزادے مجنح عبدالرزاق میان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلاد مجم سے ایک فتویٰ آپ کے پاس آیا اس سے پیٹھر یہ فتویٰ علائے عراق پر چیش ہو چکا تھا' ، مگر کسی نے بھی اس کا جواب شانی نہ ویا۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اکابر علائے شریعت مندرجہ ذیل مسئلہ یس کیا فراتے ہیں کہ ایک فخص نے طلاق شد کے ماتھ اس بات کی شم کھائی کہ وہ ایک ایس عباوت کرتے وقت تمام لوگوں سے منفرہ ہوگلہ بینوا توجروا۔ جب آپ کے پاس یہ فتوئی آیا تو آپ نے اسے پڑھ کر فوراً لکھ دیا کہ یہ مخص کمہ محرمہ جاکر خانہ کعبہ کو خلل کرائے اور سات وقعہ اس کا طواف کرکے اپنی شم اتارے کی چنانچہ یہ جواب ملتے ہی مستفنی ای روز کمہ مکرمہ روانہ ہوگیا۔ واللہ اتارے کو چنانچہ یہ جواب ملتے ہی مستفنی ای روز کمہ مکرمہ روانہ ہوگیا۔ واللہ

### محربن ابوالعباس كاخواب

عجر بن ابی العباس الحضر الحسینی الموصلی بیان کرتے ہیں کہ بین نے اپ والد ماجد

ے شا انہوں نے بیان کیا کہ 551ھ کا واقعہ ہے کہ آپ کے مدرسہ بین بین نے فواب بین دیکھا کہ مشائخ بجود بجر جمع ہیں 'جن کے صدر آپ ہیں۔ ان بین سے ابعض کے سرپر صرف عمامہ پر اور عمامہ پر ایک چادر اور بعض کے عمامہ پر ود چادریں اور آپ کے عمامہ پر تین چادریں دیکھیں میں اپنے خواب بین سوچتا رہا کہ آپ کے عمامہ پر تین چادریں کیسی ہیں؟ استے بین میری آئے کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے سمانے میں میری آئے کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے سمانے

ا۔ سرکار خوث اعظم رضی اللہ تعالی عند صبلی المذہب سے ' ذہب شافع کے مطابق کا ہے گاہے نوی دیا مسائل اتفاقیہ میں تھا ' فاقعم۔ ولا تکن من القاصرين۔

کوے فرما رہے ہیں کہ ایک شریعت کی اور دوسری طبقت کی اور تیسری بزرگی و عقب کی۔

#### مجلس وعظ میں جنات کا آنا

ابو نظر بن عمر البغدادى بيان كرتے بيں كہ بيں نے اپ والد ماجد سے سلد انهول نے بيان كيا كہ بيں نے بيان كيا كہ بيں نے ايك وفعہ بذريعہ عمل جنات كو بلايا تو اس وقت ان كے حاضر مونے بيں معمول سے زيادہ دير ہوئى جب وہ ميرے پاس آئے توانهوں نے مجھ سے كما كہ جس وقت ہم حضرت بھنے عبدالقادر جيلانى كى مجلس بيں ہوں اس وقت تم ہم كو نہ بيايا كو عمل ميں نے ان سے كما كہ كيا آپ كى مجلس بيں تم لوگ بھى جايا كرتے ہو۔ انهوں نے كما كہ كيا آپ كى مجلس بيں تم لوگ بھى جايا كرتے ہو۔ انهوں نے كما كہ كہ بي مجلس بيں تم لوگ بھى جايا كرتے ہو۔ انهوں نے كما كہ كيا آپ كى مجلس بيں تم لوگ بھى جايا كرتے ہو۔ انهوں نے كما كہ كيا تب كى مجلس بيں تم لوگ بھى جايا كرتے ہو۔ انهوں نے كما كہ كہ تو ہوتے ہیں۔

#### رجل غيب كالمجلس مين آنا

مافظ ابوذرعہ ظاہر بن محمد ظاہر المقدى الدارى نے بيان كيا ہے كہ ميں ايك وقت معزت شخخ عبدالقاور جيلانى ريلي كى مجلس وعظ ميں حاضر تھا۔ اس وقت آپ فرمارہ على مراكلام رجال غيب ہے ہو آ ہے ' جو كوہ قاف كے درے ہے ميرى مجلس ميں آتے ہيں اور جن كے قدم ہوا ميں اور دل حضرت القدس ميں ہوتے ہيں ' اپني روردگار كا ان كو اس ورجہ اشتياتى ہو آ ہے كہ ان كى آتش اشتياق سے سر پر ان كى اُئياں جلى جاتى ہيں آپ كے صاجزادے شخ عبدالرزاق بھى اس وقت مجلس ميں موجود شخے۔ آپ نے آسان كى طرف سر اٹھاكر ديكھا اور تھوڑى دير تك ديكھتے رہے ' اشتخ سے سر پر آپ كے ٹوبی جاتے گئے۔ آپ نے آسان كى طرف سر اٹھاكر ديكھا اور تھوڑى دير تك ديكھتے رہے ' اشتخ ميں سر پر آپ كے ٹوبی جاتے گئے ہيں آپ نے جو سے از كر اے بجھا ديا اور فرمايا: كہ عبدالرزاق تم بھى انہيں لوگوں ميں ہے ہو۔ عبد ان كرتے ہيں كہ بعد ميں ميں نے آپ كے صاجزادے شخ عبدالرزاق ہے بيان كيا كہ ميں نے جب اوپ عبدالرزاق ہے بيان كيا كہ ميں نے جب اوپ عبدالرزاق ہے بيان كيا كہ ميں نے جب اوپ عبدالرزاق ہے بيان كيا كہ ميں نے جب اوپ عبدالرزاق ہے بيان كيا كہ ميں نے جب اوپ عبدالرزاق ہے بيان كيا كہ ميں نے جب اوپ عبدالرزاق ہے بيان كيا كہ ميں نے جب اوپ عبدالرزاق ہے بيان كيا كہ ميں نے جب اوپ نظر اٹھاكر ديكھا تو جميے ہوا ميں رجال غيب كى صفيں نظر آئيں' تمام افق بحرا ہوا تھا۔ بي

لوگ اپنے سر جمکائے ہوئے نمایت خاموثی سے آپ کا کلام سن رہے تھے بعض ان میں سے چخ اٹھتے اور بعض میں سے چخ اٹھتے اور بعض موا میں دوڑتے لگتے اور بعض ارتے رہے اور بعض لرزتے رہے میں نے دیکھا تو ان کے لباس میں آگ کی ہوئی تھی۔

#### مجلس وعظ میں وجد کی کیفیت

محرین الخفر الحمینی بیان کرتے ہیں کہ بی نے اپنے والد الجد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ آپ اپنی مجلس وعظ بی انواع و اقسام کے علوم بیان کرتے ہے۔ آپ کی مجلس وعظ بین نہ وکئی تموکتا تھا اور نہ کھنگار آتا تھا نہ کلام کرتا تھا اور نہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے کوئی آپ کی مجلس بین کھڑا ہو آتا تھا آپ فرایا کرتے ہے۔ مضی القال و حطفنا بالحال۔ لین ہم نے قال سے حال کی طرف رجوع کیا تو یہ من کر لوگ نمایت مضطرب ہوجاتے ہے اور ان میں حال و وجد پیدا ہوجاتا تھا۔

## مجلس کے تمام افراد تک آپ کی آواز پنچنا

منملہ آپ کی کراہات کے بیہ بات بھی ہے کہ آپ کی مجلس میں باوجود کہ لوگ کھڑت ہوتے ہے 'لیکن آپ کی آواز جتنی کہ آپ سے نزدیک بیٹھنے والے کو سائی دیتی تھی' اتنی بی آپ سے دور اخیر مجلس میں بیٹھنے والے کو سائی دیتی تھی۔ آپ اہل مجلس کے خطرات و مائی الفنمیر بیان کر دیا کرتے تھے' آپ کی مجلس میں جب لوگ زمین پر ہاتھ ٹیکاتے تو انہیں ان کے سوا اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے محسوس ہونے' گر دیکھنے نہیں' نیز! آپ کے اٹھنے وعظ میں حاضرین کو فضائے جو میں سے حس و حرکت کی آواز سائی دیا کرتی تھی اور اکثر اوقات اوپر سے کسی کے کرنے کی آواز بھی معلوم ہوا کرتی تھی' یہ لوگ رجال غیب ہوتے تھے۔

#### ملائكه وانبيائے كرام كامجالس ميں تشريف لانا

ابوسعید تیلوی نے بیان کیا ہے کہ میں نے کی دفعہ جناب سرور کا کلت علیہ السلوة

والسلام اور دیگر انبیاء علیم السلام کو آپ کی مجلس میں رونق افروز ہوتے ہوئے دیکھا' نیز میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ ہوا میں انبیاء علیم السلوة والسلام کے ارواح چاروں طرف ہوا کی طرح گھوم رہے ہیں اور فرشتوں کو تو میں نے دیکھا کہ جماعت کی جماعت آپ کی مجلس میں آیا کرتے تے اور ای طرح سے رجال غیب آپ کی مجلس میں آتے ہوئے ایک دو سرے سے سبقت کرتے تے اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی میں نے آپ کی مجلس میں بھرت آتے دیکھا میں نے آپ سے ایک وفعہ آپ کے بھرت آپ کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ' جے فلاح مطلوب ہے' وہ اس مجلس میں تھے گئے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ' جے فلاح مطلوب ہے' وہ اس مجلس میں

#### سزر ندے کا آپ کی آستین میں غائب ہوجانا

مجن مح الروى بيان كرتے بيں كہ بي ايك وقت آپ كى مجلس بي حاضر ہوا' آپ كے وقت آپ كى مجلس بي حاضر ہوا' آپ كے وفظ شروع كيا' حتیٰ كہ آپ اپنے كلام بي مستفرق ہوگئے اور فرايا: كه ' اگر اس وقت الله تعالی ميرا كلام سننے كے لئے ايك سبز پرندے كو بيج تو وہ ايسا كرسكما ہے آپ كے اپنا بي كلام بورا نہيں كيا تھا كہ استے بي ايك نمايت فوبصورت سبز پرندہ آيا اور آكر آپ كے آسين بي محمل كيا اور پھر نہيں لكلا۔

## شیخ بوسف ہمرانی مایٹیہ کا آپ کو وعظ کی تأکید کرنا

مجع عبداللہ الجائی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: کہ بغداد کے ایک مسافر فائد میں مجع بوسف ہدانی آگر تھرے اور لوگ آپ کو قطب کما کرتے ہے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ نے جھے دیکھا تو آپ میری طرف اٹھ کر آئے اور میرا ہاتھ کاڑکر آپ نے جھے اپنے بازو سے بٹھا لیا اور اپنی فراست سے آپ نے میرا احوال دریافت کرکے بیان کیا اور جو امور کہ جھے پر مشکل ہے ان کو بھی آپ نے جھے پر ظاہر کر دیا ' پھر آپ نے فرمایا: کہ عبدالقاور! تم وعظ کما کو 'میں نے عرض کیا کہ حضرت میں ایک عجی محض ہوں۔ فصحائے بغداد کے سامنے میں 'کو تکر اپنی ذبان کھول

سكا موں آپ نے فرمایا: كه قرآن مجيد ياد كيا ہے اور فقه و اصول فقه اور نحو و لغت و تفامیر کی کتابیں یاد کی ہیں کیا اب بھی آپ وعظ نہیں کھ سکتے۔ آپ ضرور وعظ کما كريں مي آپ ك اندر ترقى كے نماياں آثار ديكم رہا موں-رضى الله عنما

#### سبزيرندول كالمجلس ميس آنا

شیخ محمد بن الروی میہ مجمی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ وعظ فرمارہے تھے کہ بعض لوگوں میں کھے بے توجهی می پیدا ہوگئ۔ آپ نے فرمایا: کہ 'اگر الله تعالیٰ جاہے كه ميرا كلام فن كے لئے سزر بندول كو بھيج تو وہ اياكرسكا ہے اپ يد كمدكر فارغ نمیں ہوئے تھے کہ مجلس میں بھوت سزر ندے بحر کئے اور حاضرین نے انہیں دیکھا۔

## يرندے كا كلزے مو كركر يونا

ای طرح سے ایک روز آپ قدرت الی کے متعلق بیان فرما رہے تھے اور لوگ بھی متاثر ہوکر استغراق کی حالت میں ہوکر نہایت خشوع و خضوع کررہے تھے کہ استے میں ایک عجیب الخلقت پرندہ مجلس کے قریب سے گزرا' لوگ اس کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے' آپ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: کہ اس ذات پاک کی فتم ہے کہ ' اگر میں پرندے سے کول کہ تو مرجا اور کھڑے کھڑے ہوکر زمین پر اگر جا تو وہ ای طرح کلوے کلوے ہوکر کر جائے۔ آپ نے اپنا یہ کلام بورا نہیں کیا تھا کہ بیہ یرندہ کارے کرے ہوکر کریا۔

## حضور ماليكم اور خلفائ راشدين رضى الله عنهم كاتشريف لانا

شیخ بقاء بن بطوالنمر کی ملیجہ نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت معرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ تخت کی پہلی سیڑھی پر وعظ فرمارے تھے۔ اس اٹناء میں آپ اپنا کلام کرکے تعوری دیر خاموش رہے اور پھر نیج ار آئے ' کھر دوبارہ تخت پر چڑھے ہوئے دو سری بیڑھی پر بیٹھ گئے۔ میں لے اس وقت

مملی سیوهی کو دیکھا کہ وہ نمایت و سعی ہوگئ اور اس پر ایک نمایت عمد، فرش جھه گیا اور جناب مرور كائنك عليه العلوة والسلام اور حفرت ابوبكر مديق، حفرت عمر عمر عفرت عثان اور حعزت علی رمنی الله عشم الجمعین رونق افروز ہوئے اور اس وقت حعرت مختخ عبد القادر جیلانی میلیج کے دل پر حق تعالی نے جملی ک۔ آپ اس کی برداشت نه کرکے مرئے لگے تو جناب مرور کائنات علیہ السلوة والسلام نے آپ کو تھام لیا' اس کے بعد آپ چایا کی طرح بت چھوٹے سے ہو گئے اور پھر آپ برے کرایک بیب ناک صورت یر ہو گئے۔ مخخ موصوف میان کرتے ہیں کہ پھر بعد میں میں نے جناب سرور کا کنات علیہ ا اصلوۃ والسلام اور آپ الحالام ك اصحاب كى اس طرح سے دكھائى دينے كى وجہ آپ ے دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ آپ ٹھیا کے اور آپ ٹھیا کے اصحاب کی ارواح نے ظاہری صورت افتیار کل متی اور خدائے تعالی نے آپ ماللا کے اور امحاب کی ارواح کو اس بات کی قوت دے رکمی ہے ، چنانچہ مدیث معراج اس بات کی کافی دلیل ہے ای طرح سے کہ جس کو اللہ تعالی قوت دیتا ہے وہی آپ کو اس طرح سے بصورت احباء دکھ بھی سکتا ہے' نیز میں نے اس وقت آپ کے چھوٹے ہوجانے کی وجہ بھی دریافت کی تو آپ نے فرملیا: کہ کہلی جملی وہ متمی کہ جس کو بغیر تائید نیوی کے کوئی طانت بشری برداشت نهیں کر عتی۔ اس لئے' اگر رسول اللہ علیام رونق افروز نہ ہوتے تو میں گر جاتا اور آپ نے جملے کو تھام لیا اور دو سری مجل جلالی تھی کہ جس سے میں چموٹا ہوگیا اور تیری جل جالی تھی کہ جس سے میں برے گیا۔ وذلک فضل اللّه يوتيه من يشاء واللّه ذوالفضل العظيم (به خدا كا فضل عظيم ہے 'جے وہ چاہتا ہے' ویتا ہے' اور اس کا فعنل و کرم بہت وسیع ہے)

محبت الهي

شخ ابو عمر و شخ عنان العيرني و شخ عبدالحق حريى بيان كرتے بيں كه مارے شخ معرت عبرالقادر جيلاني والله الكر اوقات نمايت آبديده موكر فرمايا كرتے سے كه اكر روردگار! ميں اپني روح تجے كوكر نذر كول علائكه جو كھ ہے وہ سب تيرا بى ہے۔

نیز! آپ سے منقول ہے کہ ایک روز آپ وعظ فرمارہے تھے کہ لوگوں میں پکھے استی پیدا ہوگئ اس وقت آپ نے مید شعر راھے۔

لاتسقی وحدی فما عودتنی انی المرشح بھا علی الجلاس تو مجھے اکیلے کو نہ پلا' کونکہ تو نے مجھے علوی کویا ہے کہ میں ترینوں کے ماتھ شراب یخے کاعلوی ہوں۔

انت الكريم وهل يليق تكرما ان يعرالندمآء دون الكاس وه توكيم ہے اور كريم و كل كويہ بلت نيس نيب ويّل كہ حريف بدول شراب ہے اللہ جاكيں

اور لوگول میں ایک اضطراب پیدا ہوگیا اور دو تین آدمیوں کی روح مجمی پرواز ہوگئی۔ ڈاٹھ

شخ ابو عمر و شخ عثان بن عاشور السجارى بيان كرتے بيں كه شخ سويد سجارى واله كو بارہ باہد كو بارہ باہد كو بارہ بارہ بم نے بيان كرتے ساك شخ عبد القادر جيلانى مارے شخ اور الله اور اس كے رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف سے مارے رہنما اور مقام حضرت القدس ميں آپ ابت قدم اور اپ زمانہ بيں حال و قال وونول بيں اپنے تمام معاصرين پر مقدم اور ان سے اعلى و افضل بيں۔ فاہد

باب پنجم

سيرت و اخلاق

#### حلیه مبارک

شخ موفق الدین قدامته القدی مینی بیان کرتے ہیں کہ مارے شیخ می الدین عبدالقادر جیلائی مینی نحیف البدن اور میانه قد ہے۔ آپ کی بھنویں باریک اور ملی ہوئی تخیس اور آپ کا سینہ چوڑا تھا اور ریش مبارک بھی آپ کی بوی اور چوڑی تھی' آپ کی آواز بلند تھی' آپ مرتبہ علی اور علم وافر رکھتے تھے۔

#### خصائل حميده

آپ کی ذات مجمع البرکات میں صفات جیلہ و خصائل حمیدہ جمع تھے وہ کا کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ جیسے اوصاف کا شجع میں نے پھر نہیں دیکھا۔

بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بہ نبت کلام کرنے کے آپ کا سکوت زیادہ ہوا کرتا گا اس ان صرف آپ گا آپ ایٹ مدرسہ سے جمعہ کے دن کے سوا اور کبی نہ نگلتے اور اس دن صرف آپ جامع مبعد یا مسافرخانہ کو جاتے۔ آپ کے دست مبارک پر بغداد کے معزز لوگوں نے توبہ کی ای طرح سے بوے بوے یمودی اور عیمائیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا آپ حق بات کو منبر پر کوئے ہوکر کمہ دیا کرتے اور اس کی تائید اور ظالموں کی قرمت کیا کرتے۔

#### خلیفه کی مرزنش

ظیفتہ الممقنضی لامراللہ نے جب ابوالوفاء یکی بن سعید کو جو ابن المرجم الطالم کے نام سے مشہور تھا واقعنی بنا دیا تو آپ نے منبر پر چڑھ کر ظیفتہ الموسنین سے کہ دیا کہ تم نے ایک بہت بوے ظالم شخص کو منصب تضاء پر مامور کیا تم کل پروردگار عالم کو جو اپنی مخلوق پر نمایت ممریان ہے کیا جواب دو گے؟ فلیفہ موصوف بیاس کر کانپ اشا اور روئے لگا اور اسی وقت اس نے ابوالوفاء یکی بن سعید کو منصب تضاف سے معزول کرویا۔

#### حافظ زهبي كابيان

حافظ ابوعبداللہ محمد بن احمد بن عثان الذہبی اپنی تاریخ شی بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر بن طرفان نے بیان کیا کہ شخ موفق الدین سے حضرت شخ عبدالقاور جیلانی ریافید کا حال وریافت کیا گیا تو انہوں نے کہاتہ کہ ہم آپ سے صرف آپ کی اخیر عمر شی مستفید ہوئے ہیں جب ہم آپ کی خدمت بابرکت میں گئے تو آپ نے ہمیں مدرسہ میں شمرایا اور آپ بھی اکثر ہمارے پاس تشریف رکھا کرتے سے اکثر آپ اپنے صاجزادے کو ہمارے پاس بھیج دیتے وہ آکر ہمارا چراغ روش کر جایا کرتے اور آکثر اوقات آپ اپنے دولت خانہ سے ہمارے لئے کھاتا ہمی بھیجا کرتے ہم لوگ آپ ہی کے چھیے نماز پڑھا کرتے سے میں خود کتاب الحداید فی دولت خانہ سے ہمارے الحق پڑھا کرتا اور حافظ عبدالغنی آپ سے کتاب الحداید فی الکتاب پڑھا کرتے اور اس وقت ہمارے سوا آپ کے پاس اور کوئی شیس پڑھتا تھا۔ ہم آپ کے ذریرسلیہ صرف ایک او و نو دن سے زیادہ قیام نہ کرسکے' کیونکہ پھر آپ کا انتقال ہوگیا اور شب کو ہم نے آپ بی کی کرامات شیس سیس' دیٹی بزدگی کی وجہ سے ہم آپ کی نماز پڑھی۔ آپ کی کرامات شیس سیس' دیٹی بزدگی کی وجہ سے ہم آپ کی نمازت و تعظیم کرتا تھا۔

#### تاريخ الاسلام ميس آپ كا تذكره

صاحب آریخ الاسلام نے بیان کیا ہے کہ شیخ می الدین عبدالقادر بن ابی صالح عبدالله جن کا دوست الجیلی الزاہر صاحب کرالمت و مقالت تھے۔ فقہاء و فقراء کے شیخ و المم و قطب وقت اور شیخ المشائخ تھے ' پھر اخیر میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دیاجی علم و عمل میں کال تھے ' آپ کی کرالمت بکارت متواز طریقہ سے عبدالقادر جیلانی دیاجی علم و عمل میں کال تھے ' آپ کی کرالمت بکارت متواز طریقہ سے المجاب بین کیا کیا۔

ميرة النبلاء مين آپ كاتذ كه

سرة النبايس ذكور ب ك في الدام العالم الزابد العارف في الاسلام الم الدولياء

ثلج الاصنیا می الدین شخ عبرالقادر بن صالح الجیل الحنبلی مطیح شخ بقداد سے۔ برعت کو مناتے اور سنت کو جاری کرتے سے آپ حسب و نسب و نجیب اللرفین سے ا اپنے جدامجد سیدالرسلین خاتم النبسین محمد مصطفی احمد مجتبی مالیا کی حدیث کے حافظ سے۔

کتاب العبر میں ہے کہ شخ عبدالقادر بن ابی صالح عبداللہ جنگی دوست الجیلی شخ بغداد الزاہد شخ وقت قدوۃ العارفین صاحب مقلت و کرامات سے اور خرجب منبلی کے ایک بہت برے مدرس سے وعظ گوئی اور ملی الضمیر بیان کرنا آپ بی کا حصہ تھا۔

صافظ ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصورا اسمعانی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ ابو محمد شخ عبدالقادر روائد جیلان کے رہنے والے تنے اور حتاللہ کے امام اور ان کے شخے وقت و نقیہ صالح اور نمایت بی رقیق القلب نئے ' بیشہ ذکرو قار میں رہا کرتے ہے۔

#### ابن نجار کا بیان

عب الدین محمد بن نجار نے اپنی آریخ میں بیان کیا ہے کہ شخ عبدالقاور بن ابی مالح جنگی دوست الزام اہل جیلان سے شے ' اہام وقت اور صاحب کراہات فاہرہ شے۔ اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ بعسر 18 سال 488ھ میں بغداد تشریف لیے اور وہاں جاکر آپ نے علم فقہ اور اس کے جملہ اصول و فروع اور اظافیات پر عبور کرکے علم حدیث حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ وعظ و تھیجت میں مشغول ہوئے اور آپ نے اس میں نمایاں ترقی حاصل کی' پھر آپ نے تنمائی' ظوت' سیاحت' مجابدہ' محنت و مشقت' مخافت نفس' کم خوری و کم خوابی' جنگل و بیان میں رہنا وغیرہ خت خت امور افقیار کئے۔ عرصہ تک شخ تمادالدیاس الزام کی خدمت بابرکت میں رہ کر ان سے امور افقیار کئے۔ عرصہ تک شخ تمادالدیاس الزام کی خدمت بابرکت میں رہ کر ان سے امور افقیار کئے۔ عرصہ تک شخ تمادالدیاس الزام کی خدمت بابرکت میں رہ کر ان سے امور افقیار کے نام کر ان کے آپ کو اپنی مخلوق پر ظاہر کرکے اس کے دل میں آپ کی عزت اور عظمت اور بردرگ ڈال دی جس سے آپ کو تجوابت علمہ ولی۔

#### كتاب طبقات مين آپ كا تذكره

حافظ زین الدین بن رجب نے اپی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ حضرت می عبداللہ دین البی صالح عبداللہ بن جنگی دوست بن البی عبداللہ الجیلی ثم البغدادی الزاہد میخ وقت و علامہ ذانہ قدوۃ العارفین ' سلطان المشائخ اور سردار المل طریقت ہے۔ آپ کو طلق اللہ میں قبول عام عاصل ہوا۔ المسنّت نے آپ کی ذات بابرکات سے تقویت پائی اور المل بدعت و خواہش نے ذات اٹھائی۔ آپ کے اقوال و افعال۔ آپ کے مکاشفات اور آپ کی کرالمت کی لوگوں میں شرت ہوگئی اور قرب و جوار کے بلاد واسمار کے سات کے دل میں مکاشفات اور آپ کی کرالمت کی لوگوں میں شرت ہوگئی اور قرب و جوار کے بلاد واسمار سے آپ کے جل میں مختصت و بھیت بیٹھ گئی۔

#### غنیة الطالبین آپ ہی کی تعنیف ہے

قاضی القناۃ محب الدین العلمی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا کھنے عبدالقادر ملیحہ حنبلی ہے۔ کتاب غنیة الطالبین کتاب فتوح الغیب آپ ہی کی تفنیفات سے میں جو طالبان حق کے لئے ازبس مغید میں۔امام طافظ ابوعبداللہ محمد بن محمدالبرزائی الاشیلی ملیج نے اپنی کتاب المشیحت ا بغدادیہ میں بیان کیا ہے کہ

اس میں مترج ہے آساع ہوا ہے (فائدہ) کاب غنیة لطلین سرکار نوٹ پاک کی تعنیف ہے اس کا مترج ہے آب حضیف ہے اس کا مترج ہے آباع ہوا ہے (فائدہ) کاب غنیة لطلین سرکار نوٹ پاک کی تعنیف ہے اس کا متر بائل برفض ہے۔ فنیتہ الطالین کا حضور کی تعنیفات ہے ہوتا اجلہ محد شین و اہل حق ہوئوں نے اختیاہ جیساکہ متن کاب بدا ہے فابت ہے اور ای طرح تکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اختیاہ میں اور صاحب شفاء العیلی نے اور خواجہ نور محمد صاحب قبلہ عالم مماردی میٹی کی موائح کاب شعاع نور میں اور صاحب شفاء العیلی نے اور خواجہ نور محمد صاحب قبلہ عالم مماردی میٹی کی موائح کاب شعاع نور میں ، بچتہ الاسرار اور قلائد الجوابر ہے آپ کا حنبی المذہب ہوتا اظہر من العمس ہے اور غنینه لطلین ہے بھی آپ کا حنبی المذہب ہوتا فائد منیہ کا مصنف کوئی اور عبر القادر نمیں، بلکہ فوث پاک بی ہیں، پس اس کا متر موید روافش میٹی ہے

حضرت مخنخ عبدالقادر جیلانی ریافی اسیس حنابلہ و شافعیہ کے قتیبہ اور ان دونوں نمہب والوں کے مخنخ سے۔ آپ کو نقهاء و نقیرو خاص و عام غرض سب کے زوریک تجوابت عامہ حاصل سی۔ خاص و عام آپ سے مستفید ہوا کرتے سے 'آپ مستجاب الدعوات اور نمایت رقیق القلب' علم دوست' نمایت خلیق اور سی سے۔ آپ کا پہیدہ خوشبودار قما' بیشہ ذکرو تکرین مشخول رہے۔ عبادت' اور محنت و مشقت برداشت کرنے میں آپ نمایت مستقل مزاج اور رائخ القدم سے۔

#### سخاوت

علامہ این نجار اپنی آریخ میں لکھتے ہیں کہ جبائی نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حضرت مجلح عبدالقادر جیلانی میلیجہ نے فرمایا: کہ میں نے تمام اعمال کی تفتیش کی تو کھانا کھلانے اور حسن علق سے افضل و بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا' اگر میرے ہاتھ میں دنیا ہوتی تو میں کم کرنا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہتا۔

علامہ ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جھے سے یہ بھی فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیہ ذرا نہیں ٹھرآ اگر میج کو میرے پاس ہزار دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیہ بھی نہ بچے۔

#### راست كوتى

ھنے محر قائد روانی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقعہ میں حضرت عبدالقاور جیلانی مالھے کے پاس تھا' اس روز میں نے آپ سے کئی باتیں پوچیں' میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی عظمت و بزرگ کا دارومدار کس بات پر ہے؟ آپ نے فرمایا، راست گوئی پر۔ میں نے کہی جموث نہیں بولا' حتیٰ کہ جب میں کمتب میں پڑھتا تھا تب بھی مجھی جموث نہیں بولا۔

آپ کے اخلاق حسنہ

فیخ معر جراوہ نے بیان کیا ہے کہ میری آئکموں نے فیخ عبدالقاور جیا خلیق،

وسیع حوصلہ' رحمل' پایند قول و قرار' بامروت و وفاکی کو نمیں دیکھند باوجودیکہ آپ اپنی عظمت و بزرگ و نضیلت علمی کے چھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہوجاتے اور بنوں کی تعظیم کرتے اور آپ انہیں سلام کیا کرتے۔ غرباء فقراء کو آپ اپنی پاس بٹھاتے' ان سے عابزی سے پیش آتے' امراء و رؤساکی تعظیم کے لئے آپ بھی کھڑے نہیں ہوئے اور نہ بھی آپ وزراء و سلاطین کے وروازے پر گئے۔

#### ديكر خصائل مباركه

محر بن خفرائے باب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: کہ میں تیرہ سال تک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رافیے کی خدمت میں رہا۔ اس اٹناء میں نے دیکھا کہ نہ تو آپ کا پیدند نکلا اور نہ مجمی آپ کا بلغم نکلا اور نہ مجمی آپ کے جمم پر مکھی بیشی ند تمجی آپ امراء و رؤماکی تعظیم کے لئے اٹھے اور نہ مجھی آپ وزراء و سلاطین کے وروازے پر مجے اور نہ مجھی ان کے فرش پر بیٹے 'اور نہ آپ بجر ایک وفعہ کے ان کے یاں کا کمانا کمایا' آپ ان کے فرش و فروش پر بیٹنے کو اپنے لئے بلائے ناکمانی خیال كرتے تھ امراء و رؤسا اور وزراء و سلاطين آپ كے وردولت ير آتے اور آپ اس وقت' اگر باہر ہوتے تو آپ اٹھ کر اندر چلے جاتے اور جب بید لوگ آکر بیٹھ جاتے تو اس كے بعد آپ اندر سے تشريف لاتے اور ان كى آمد كے وقت باہر نہ بيٹھ رجے اک ان کی تعظیم کے لئے آپ کو اٹھنا نہ پڑے ، پھر جب آپ ان لوگوں کے پاس آتے تو ان پر آپ سختی کرتے اور تھیجت فرماتے۔ یہ لوگ آپ کا دست مبارک چوہتے اور مودب ہوکر آپ کے سامنے بیٹھ جاتے اگر آپ خلیفہ کو نامہ وغیرہ لکھتے تو اسے مندرجہ ذيل الفاظ مين لكما كرتي

"عبدالقادر حميس اس بات كالحكم ديائے" يا تم پر اس كالحكم نافذ اور اور اس كى اطاعت واجب ہے۔ وہ تمهارا پیشوا اور تم پر جمت ہے"۔

جب خلیفہ کے پاس سے نامہ پنچا ہے تو وہ اسے چومتا اور آم محموں سے لگا آ اور کتا ہے کہ بینک می بچ فراتے ہیں۔

#### خلیفہ وقت کو سرکشی سے روکنا

میخ قتیہ ابوالحن نے بیان کیا ہے کہ وزیر ابن میرہ سے ظیفتہ المقنضبی لامراللہ نے شکایت کی کہ مجنح عبدالقاور میری جنگ اور توبین کیا کرتے ہیں آپ کے ممان خانے میں جو تھجور کا در خت ہے اسے آپ میری طرف اثنارہ کرکے فرماتے ہیں مجور کے در نت تو سر کشی نہ کر ورنہ میں تیرا سر اڑا دوں گا" لذاتم میری طرف سے تنائی میں آپ سے جاکر کو کہ خلیفہ سے آپ کا تعرض کرنا نامناب ہے۔ خصوصاً جبکہ آپ کو خلافت کے حقوق معلوم ہیں۔ ابن میرہ کتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں كيا ميں نے ويكماكد آپ كے باس بت سے لوگ جينے جيں اس لئے ميں آپ سے تنمائی ہونے کے انتظار میں بیٹے گیا اور آپ کی تفتگو ننے لگا۔ آپ نے اثنائے مشتکو میں فرملیا: بیشک میں اس کا سر کاٹوں گا۔ میں نے سجھ لیا کہ بیہ آپ نے میری طرف اشارہ كيا ہے اس كے بعد ميں اٹھ كر چلا آيا اور جو كچھ ميں نے سنا تھا وہ آن كر خليفہ موصوف کو سنا دیا اور میں نے رو کر کما کہ واقعی ﷺ کی نیک نیتی میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے خلیفہ موصوف کو تقیحت کی اور نہایت مبالغہ کے ساتھ تقییحت کی یمال تک کہ آپ نے اے رولا دیا' اس کے بعد اس سے شفقت اور مریانی سے پیش

#### مکارم اخلاق آپ کے رخ سے عیال تھے۔

مفتی عراق می الدین ابوعبدالله محد بن حالد بغدادی نے بیان کیا ہے کہ حضرت کھنے عبدالقادر جیلانی ریلئے رقبق القلب اور نمایت ورجہ کے خداتر س' رعب دار اور مجیب الدعوات مخص شے' آپ کے چرے سے مکارم اظلاق عیاں سے آپ کا پہینہ خوشبودار تھا آپ برائی سے دور شے' آپ مقبول بارگاہ اللی شے جب کوئی محارم اللی ک بے حرمتی کرتا تو آپ نمایت سختی سے اس پر گرفت کرتے۔ آپ اپ نفس کے لئے کہمی عصد نہ کرتے اور نہ مجمی رضائے اللی کے سوا آپ کمی کی مدد کرتے' سائل کو

آپ اپنا کوئی کیڑا ہی کیوں نہ دے دیتے 'گر اے آپ کمی خالی ہاتھ نہ جانے دیتے' توفیق و آئید النی آپ کے ساتھ تھی' علم آپ کا مربی و ند بب اور قرب النی آپ کا اٹالیق اور حضور آپ کا خزانہ اور معرفت آپ کا تعویز اور کلام آپ کا شیر اور نظر آپ کا سفیر اور انس آپ کا مصاحب اور مسط آپ کی جان اور راسی آپ کا علم اور فتوصات روحانی آپ کی پونجی اور علم آپ کا پیشہ اور ذکر آپ کا وزیر اور فکر آپ کا فسانہ کو اور مکاشفہ آپ کی غذا اور مشاہرہ آپ کی شفا اور آواب شریعت آپ کا فاہم اور اوصاف و اسرار حقیقت آپ کا باطن تھا۔

## ظیفہ وقت کی طرف سے آپ کے لئے خلعت آنا

شخ عبداللہ البائی بیان کرتے ہیں کہ ہارے شخ عبدالقاور جیلانی برائیہ کے پاس اگر کوئی زرنفر لیکر آیا تو آپ اے اپ ہاتھ ہیں نہیں لیتے تنے بلکہ آپ اے فرما دیتے تنے کہ تم جو کچھ لائے ہو۔ مصلے کے نیچے رکھ وہ پھر بعدازال آپ اپ فلام سے فرماتے کہ یہ زرنفر لے جاکر باور چی اور سبزی فروش کو دیدو' ہر مہینے آپ کے واسلے خلیفہ کی طرف سے خلعت آیا کرتا تھا یہ خلعت آپ ابوالفتح المحان کو دلوا ویا کرتے تھے۔ آپ ان کے ہاں سے فتراء اور مہمانوں کے واسلے آٹا قرض لیا کرتے تھے۔ آپ ان کے ہاں سے فتراء اور مہمانوں کے واسلے آٹا قرض لیا کرتے تھے۔ آپ ان کے ہاں سے فتراء اور مہمانوں کے واسلے آٹا قرض لیا کرتے تھے۔ آپ ان کے ہاں سے فتراء اور مہمانوں کے واسلے آٹا قرض لیا کرتے تھے۔ نور آپ نے اس خلعت کو بھی نہیں پہنا۔

خعزا لحسینی بیان کرتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ جامع مسجد گیا ہوا تھا یمل پر ایک آجر نے آگر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس علاوہ ذکوۃ کے چھ مال ہے جس کو میں فقیروں اور مسکینوں کو دینا چاہتا ہوں' لیکن مجھ کو اس وقت تک کوئی اس کا مستحق نہیں ملا للذا آپ جس کو فرمائیں اس کو یہ مال دیدیا جائے یا خود آپ لیکر جے چاہیں دیدیں۔ آپ نے فرمایا: تم یہ مال مستحقین و غیر مستحقین دونوں کو

#### ول بدست آور كه فج اكبراست

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے ایک شکتہ ول فقیر کو دیکھا آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی دجلہ کے دو سرے کنارے جاتا چاہتا ہوں' اس لئے جیں طاح کے پاس کیا تھا کہ جھ کو کشتی پر سوار کرائے عبور کرا دے' مگر اس نے انکار کر دیا' اس لئے وہ فقیر شک دستی کے سبب شکتہ دل ہو رہا تھا اس اشاء جیں ایک فخص 30 دینار آپ کے پاس نذرانہ جی لایا۔ آپ نے یہ 30 دینار اس طاح کو جاکر دے دو اور کہ دو کہ آئندہ مجردہ کی غریب کو دالیس نہ کرے' نیز اس فقیر کو آپ نے اپنا قمیمی اٹار کر دے دوا اور میں نیز اس فقیر کو آپ نے اپنا قمیمی اٹار کر دے دوا اور میں آپ نے یہ قیمی اس سے خرید لی۔

باب ششم

فضائل ومناقب

## شيخ حماد رايطيه كا آپ كى تعظيم كرنا

ابن نجار نے اپنی تاریخ کے شروع میں بیان کیا ہے کہ میں نے ابوشجاع کی باریخ میں دیکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 526 جری میں بغداد کی شرپناہ بنائی تھی، تو اس وقت کوئی عالم اور کوئی واعظ ایسانہ تھا جو اپنی اپنی جمعیت کو ساتھ لیکر اس کو تقیر کرانے میں شریک نہ ہوا ہو۔ پھر اس انتاء میں محلّہ باب الازج کے باس حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی ویلیے کی ہمراہی میں میں نے ایک فخص کو دیکھا کہ وہ سواری پر ہیٹھے ہوئے اپن سر پر دو اندیس لئے جارہے تھے۔ مولف کے واقعہ سے یہ بات واضح ہے کہ اس وقت بغداد میں حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی میلیجہ سے زیادہ بررگ اور کوئی فخص نہ تھا اور شیخ عبدالقادر جیلانی میلیجہ اس وقت انہیں کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے تھے۔ آپ عبدالقادر جیلانی میلیجہ اس وقت انہیں کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے تھے۔ آپ آئے اور حضرت شیخ عملو خرائے کے دوبرو مودب ہوکر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے وار حضرت شیخ عملو خرائے گئے کہ اس مجمی کا مرتبہ بہت عالی ہوگا حتیٰ کہ اس کا قدم اولیائے زمانہ کی گرون پر رکھا جائے گا۔

ایک وقت آپ کے مخخ اللہ علو کے سامنے آپ کا ذکر آیا۔ آپ اس وقت عالم اللہ میں سے تو حضرت ملح علو نے آپ کی نبت فرایا: کہ میں نے ان کے سر پر دو

ا۔ اس واقعہ کے بیان میں دو تین غلطیاں واقع ہوگئ ہیں اگر ہم بیہ نہیں کہ کے کہ یہ غلطیاں کس طرح واقع ہوئی ہیں ہم نے اس کے تھیج کرنے کی بابت بہت کو شش کی گر ہمیں اس کا موقع نہیں لما۔ اول بیہ کہ اس واقعہ میں ہی شرکت بیان کی گئی ہے اور ان کا انتقال 525ھ اور بیر واقعہ 526ھ کا اول بیر کہ اس واقعہ میں ہو کہا گیا ہے "آپ کی ہمرای میں ایک فخص کو دیکھا کہ وہ جانور پر سوار سے اور ان کی ایک فخص کو دیکھا کہ وہ جانور پر سوار سے اور ان کے اور ان کے اس واقعہ کر عبارت کا بیاق و سباق بتا ہے کہ بیر فخص شخ عماد ہوتا چاہئے کر ان کو ایک فخص سے تعبیر کرتا بالکل بے معن کرد کھا کہ یہ کوئی اجنبی فخص نہ تھے بلکہ بغداد کے ایک مشہور و معروف اور بہت برے مشائخ تھے فرضیکہ واقعات سے کوئی اجنبی فخص نہ تھے بلکہ بغداد کے ایک مشہور و معروف اور بہت برے مشائخ تھے فرضیکہ واقعات سے کوئی اجنبی فخص نہ تھے بلکہ بغداد کے ایک مشہور و معروف اور بہت برے مشائخ تھے فرضیکہ واقعات

جمنڈے دیکھے جو زمین سے لیکر ملکوت اعلیٰ تک چنچتے ہیں اور افق اعلیٰ میں میں نے ان کے نام کی دھوم دھام سی۔ فاقھ

محود النعال نے بیان کیاہے کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ساکہ میں شخ مہاوی خدمت میں حاضر تھا' استے میں شخ عبرالقادر جیلانی آئے' اس وقت آپ عالم شاب میں سے۔ شخ تماد آپ کی تعظیم کیلئے اشجے اور فرمانے گئے۔ مرحبا بالحبل الراسخ والحطود المنیف لا ینحرک" اور اپنے بازو پر آپ کو بٹھا لیا جب آپ بیٹھ گئے آپ ہے شخ تماد نے پوچھا کہ صدیث اور کلام میں کیا فرق ہے۔ آپ نے بیان کیا کہ صدیث وہ ہے جس کی خواہش کی جائے جیساکہ سوال و جواب میں ہوتا ہے اور کلام وہ ہے جو دل پر چوٹ کرے۔ (یعنی دل پر اپنا گمرا اثر ڈالے) اور دل کا بیدار ہونے کی خواہش ہے ہے تن کر شخ موصوف نے فرمایا: تم خواہش ہے ہے ترار ہونا تمام اعمال ہو افسان ہے ہے س کر شخ موصوف نے فرمایا: تم سیدالعارفین ہو۔ تسارا عدل و افسانی مشرق ہے مغرب تک پنچ گا تسارے پیر کے سیدالعارفین ہو۔ تسارا عدل و افسانی مشرق ہے مغرب تک پنچ گا تسارے پیر کے سیدالعارفین ہو۔ تسارا عدل و افسانی مشرق ہے مغرب تک پنچ گا تسارے پیر کے سیدالعارفین ہو۔ تسارا عدل و افسانی مشرق ہے تسارا درجہ عالی ہوگا تم اپنے اقران و امثال ہے فائق و متاز رہو گے۔ رضی اللہ عنما

## الله تعالى سے عدم موافدہ كاعمد لينا

شخ ابو نجیب سروردی بیان کرتے ہیں کہ 523ھ کا واقعہ ہے کہ میں ایک وقت بغداد میں معزت شخ عماد کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت معزت شخ عبدالقادر جیانی میلی میلی نے ایک طول طویل اور عجیب تقریر کی تو شخ عماد نے فرمایا: عبدالقادر! تم

ا۔ ایے مضبوط اور بلند بہاز کا آتا ہو کی طرح سے بھی جنبش نہیں کرسکتا (لیتن آپ کا آتا) مبارک ہو۔
نمایت عالی بھی اور اعلیٰ ورجہ کے لحاظ سے آپ کو ایک عظیم الشان بہاڑ سے تثبیہ دی ہے جب کوئی آتا
ہے تو عرب اپنے محاورہ میں اس وقت مرحا بک بولتے ہیں جس سے اعلیٰ ورجہ کی خوشنووی کا اظمار
ہوتا ہے۔

<sup>2۔</sup> عربی میں صدیث اور کلام دونوں کے جیشیت افت ایک ہی معنی ہیں 'گر اصطلاح علمی اور عرفی کے لفظ سے اس میں تفریق کی گئی ہے اور اس مقام پر بحیثیت عربی ان دونوں میں فرق بیان کیا گیا ہے۔

جیب جیب تقریری کرتے ہو۔ حہیں اس بلت کا خوف نمیں کہ خداتحالی تہماری کی بلت پر تم سے موافذہ کرنے گئے تو شخ عبدالقاور جیلانی ریٹھ نے اپنا ہاتھ آپ کے سید پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ نور قلب سے ملاحظہ فرمایئے کہ میری ہتیلی میں کیا تکھا ہوا ہے؟ پھر تحو ڈی دیر کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ شخ تماو نے فرمایا: کہ میں نے ان کی ہتیلی میں تکھا دیکھا کہ انہوں نے آپ پروردگار سے سروفعہ عمد لیا ہے کہ وہ ان کی ہتیلی میں تکھا دیکھا کہ انہوں نے آپ پروردگار سے سروفعہ عمد لیا ہے کہ وہ ان سے موافذہ نہ کرے گا۔ پھر شخ موصوف نے فرمایا: آپ کوئی مضاکفہ نہیں۔ "ذلک فضل اللّه یو تیمه من یشاء واللّه ذوالفضل العظیم" بیہ فدائے تعالی کا فضل ہے کہ شے بہا ہو دے "وہ آپ فضل و کرم کا مالک ہے۔ رضی الله عنم المعین۔

سیل بن عبدالله حسری نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ الل بغداد کی نظرے آپ عرصہ تک غائب رہے اوگوں نے آپ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کو وجلہ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ لوگ آپ کو خلاش کرتے ہوئے وجلہ کی طرف گئے ' تو ہم نے دیکھا کہ آپ پانی پر سے ہاری طرف چلے آرہ ہیں اور مجملیاں بھوت آپ کی طرف آن آن کر آپ کو سلام علیک کرتی جاتی ہیں ہم آپ کو اور چھلیوں کے آپ کا ہاتھ چومنے کو دیکھتے جاتے تھے اس وقت نماز ظهر کا وقت ہوگیا تھا۔ اس اٹناء میں ہمیں ا یک بوی مجاری جائے نماز و کھائی دی اور تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئے۔ یہ جائے نماز سبز رنگ اور سونے چاندی سے مرصع متی اس کے اوپر وو سطریں لمى موتى تمين- بيلى طرين "الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون" اور دوسري سطر من سلام عليكم اهل البيت انه حميد مجيد لكما ہوا تھا جب بيہ جائے نماز بچھ چكى تو ہم نے ديكما كه بهت لوگ آئے اور جائے نماز کے برابر کھڑے ہوگئے' ان لوگوں کے چروں سے بمادری اور شجاعت عمیاں تھی سے لوگ سب کے سب مرگوں اور ان کی آجھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ لوگ ایسے ظاموش تھے کہ کویا قدرت نے انہیں ایا ہی بنایا ہے ان کے آگے ایک ایے مخص تے جس کے چرے سے بیب وقار اور عظمت فلاہر تھی جب کبیر کی گئی تو حضرت کی عبدالقادر جیلانی مطلبہ نماز پڑھانے کے لئے آگے بوسے اس وقت ایک نمایت عظمت و بیب کا وقت تھا۔ غرضیکہ اس وقت ان سب لوگوں نے اور ان کے سرداروں اور اہل بغداو نے آپ کے بیچے ظہر کی نماز پڑھی جب آپ کبیر کہتے تو طلان عرش بھی آپ کے ساتھ کبیر کتے جاتے اور جب آپ تبیع پڑھتے تو ساتوں آسانوں کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ کبیر کتے جاتے اور جب آپ سم اللہ لن حمدہ کتے تو آپ کے ایس کے ساتھ ساتھ تعبیع پڑھتے جاتے اور جب آپ سم اللہ لن حمدہ کتے تو آپ کے لیوں سے سزر رنگ کا نور کھل کر آسان کی طرف جا آجب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو آپ کے ایس نے یہ دعا پڑھی۔ "اللهم انی اسٹلک بحق محمد حبیبک و خبیر کی من خلقک وابائی انک لا تقبض روح مرید اور مریدہ الا توبنہ" ترجمہ من خلقک وابائی انک لا تقبض روح مرید اور مریدہ الا توبنہ" ترجمہ شائی من خلقک وابائی انک لا تقبض روح مرید اور مریدہ الا توبنہ" ترجمہ ساتھ کو دسیلہ بناکر دعا مائکا ہوں کہ تو میرے مردوں کی اور میرے مردوں کے مردوں کی جو کہ میری طرف منہ ہوں روح قبض نہ کر'گر توبہ پر۔

سیل بن عبداللہ سری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے ایک بہت بدے گروہ کو امین کتے سا' جب آپ دعا ختم کرچکے تو پھر ہم نے یہ ندا سی۔ ایشر فانی قداستجبت لک" تم خوش ہوجاؤ' میں نے تمماری دعا قبول کرلی۔

## بانچ بزار يمودونصاري كااسلام قبول كنا

شخ عبدالقادر جبائی کتے ہیں کہ حضرت شخ عبدالقادر جیانی ریٹھ نے مجھ سے بیان فرمایا: کہ میں بہت چاہتا ہوں کہ پہلے کی طرح بیابانوں میں رہا کوں' نہ مخلوق مجھے دیکھے نہ میں مخلوق کو دیکھوں' مر خدائے تعالی کو مجھ سے خلق کو نفع پہنچانا منظور تھا' کیونکہ میرے ہاتھ پر پانچ بزار یہود و نصاریٰ نے اسلام قبول کیا اور ایک لاکھ سے زیادہ قطاع الطریق اور مفسد لوگوں نے توبہ کی۔ دائھ

#### خليفه يرخوف طاري موتا

ابراہیم الداری نے بیان کیا ہے کہ آپ جمعہ کے روز جامع مجد کو تشریف لے جانے تو لوگ سراکوں پر آپ سے دعا کرانے یا آپ کی برکت سے دعا مانکنے کے لئے کورے رہتے۔ آپ کو تبریت عامہ اور نمایت ورجہ کی شرت عاصل تھی۔ ایک روز جامع مجد میں آپ کو چینک آئی' لوگوں نے آپ کی چینک کا جواب دیتے ہوئے ہے ملک اللہ ویر حم بک کما تو لوگوں کی آواز سے تمام مجد گونج اٹھی حتی کہ مجد میں جس جگہ کہ ظیفہ المستنجد باللہ بیٹا کر آتھا وہاں تک اس کی آواز ہے؟ فی خلیفہ نے بچھنگ آئی مواجع کو چھنگ آئی ہے تو یہ س کر ظیفہ موصوف کو خوف طاری ہوگیا۔

#### کوہ قاف کے اولیاء کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا

من ابوا اختائم بطلائحی بان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت آپ کے دولت خاند یر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ چار مخص آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں میں نے اس سے پہلے مجمی نمیں دیکھا تھا میں اپنی جگہ پر کھڑا رہاجب بید لوگ اٹھ کر چلے مجتے تو آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ جاؤتم ان سے اپنے گئے وعائے خیر وغیرہ کراؤ۔ میں مدرسہ کے صحن میں ان سے آگر ملا اور ان سے اپنے لئے دعا کرانے کا خوات گار ہوا تو ان میں سے ایک بزرگ نے مجھ سے فرمایا: تمانے لئے بڑی خوش قستی کی بات ہے كه تم ايے مخص كى خدمت ميں موجس كى بركت سے خدائے تعلل زين كو قائم رکھے گا اور جس کی دعا برکت سے تمام خلائق پر رحم کرے گا۔ دیگر اولیاء کی طرح جم نوگ بھی ان کے ملیہ عاطفت میں رہ کر ان کے تھم کے تابعدار ہیں ہے کہ کروہ جاروں بزرگ ملے مجئے پھر میں نے انہیں نہیں دیکھا میں آپ کے پاس متعجب ہو کر واپس آیا تو تل اس کے کہ میں آپ سے پچھ کموں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ جو کھے انہوں نے تم سے کما میری حیات میں تم اس کی کسی کو خبرنہ کرنا میں نے بوجمان حفرات یہ کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا: یہ لوگ کوہ قاف کے رؤساتھ اور اب میر

# ائی ائی جگہ پر پہنچ گئے۔ رضی اللہ تعالی عنم شیطان کے مرسے محفوظ رصنا

آپ کے صابرادے حضرت مین موی دالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو کتے سنا کہ آپ اپی بعض سیاحت میں ایک روز کسی ایسے جگل کی طرف نکل کئے جمال آب و دانہ کا نام و نشان نہ تعلد آپ کئی روز تک وہیں رہے حتیٰ کہ آپ پر پاس کا از مد غلبہ موا پھر آپ کے سریر ایک بدلی کا کلوا آیا۔ اس سے آپ یر پھھ تری فکی جس سے آپ سراب ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا: پھر جھے ایک روشنی وار مورت د کھائی دی جس سے آسان کے کنارے روشن ہو گئے۔ اس صورت سے جھے میہ آواز سائی دی کہ عبدالقاور! میں تہارا رب ہوں میں نے تمام حرام باتیں تم پر طال كدين- ين نے اعوذبالله من الشيطان الرجيم ) يوھ كرات وحكارا تو اس کی روشنی معدوم ہوگئی اور وہ صورت دھوئیں کی شبیہ و کھائی وینے گلی پھر اس صورت سے میں نے یہ آواز سی کہ عبدالقاور! تم نے اپنے علم اور خداتعالی کے تھم ے میرے کرے نجات پائی ورنہ میں اپنے اس کرے سر صاحب طریقت کو مگراہ کر چکا ہول۔ میں نے کملة بیشک میرے پروردگار کا فعنل و کرم میرے شامل حال ہے۔ اس ك بعد جھ ے كماكياكہ تم نے شيطان كوكس طرح كبانا؟ بيس نے كمال كر بيس نے اے اس کے قول سے پہانا کہ "عبدالقادر! میں نے تم پر تمام حرام باتیں حلال کردیں" اور جھے معلوم تھا کہ خدائے تعالی فحش باتوں کا کسی کو بھی تھم نہیں دیتا ہے۔

#### آب كا طريقه

شخ علی بن اورلیں یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ شخ علی بن بیتی سے آپ کا طریقہ وریافت کیا گید میں اس وقت آپ کے پاس موجود تھا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی مرابحہ کا قدم تنویض اور موافقت اور اپنی قوت و طاقت پر بحروسہ نہ کرتے۔ تجرید و توحید تفرید با حضور بوقت عبودیت یا سر قائم مقام عبدیت نہ نشے ونہ

برائے شے آپ کا طریقہ تھا۔ آپ کی عبورت محض کمل ربوبیت سے موید تھی۔ آپ مصاحبت تفرقہ سے نکل کر معد احکام شریعت مطالعہ جمع میں پہنچ کئے تھے۔

فیخ عدی بن ابوالبرکات حو بن مسافر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے منا انہوں نے بیان کیا کہ میرے عم بزرگوار سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی ملیجہ کا طریقہ دریافت کیا گیا تو میں اس دفت آپ کی خدمت میں ماضر تھا' آپ نے فرایا: "
النبول تحت فجا دی الاقدام بموافقة القلب والروح وا تحاد الباطن و النبول تحت فجا دی الاقدام بموافقة القلب والروح وا تحاد الباطن و النظاهر و نسیانا خدہ عن صفات النفس مع الغیبة عن رویة النفع والفر والقرب والبعد" لین آپ کا طریقہ بر مقام پر فروتی اور آپ کا قلب و روح اور فاہر و باطن ایک تھا آپ صفات اس و نفع و ضرر اور قرب و بعد سے نکل کر مقام فیبت میں پنچ ہوتے ہے۔

خلیل بن اجر العرصری بیان کرتے ہیں کہ میں نے شخ بتا بن بطو سے سنا دہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شخ بتا بن بطو سے سنا دہ بیان کرتے تھے کہ قول و تعلیم (رضا) افتلیار کرتا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہروفت و ہر لحظہ و ہر حال میں موافق رہنا اور تقرب الی اللہ میں زیادہ ہونا آپ کا طریقہ قملہ

ھے ابو سعید قبلوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت کھی عبدالقاور جیلانی مالھے کا مقام مع اللہ وفی اللہ بااللہ جس کے سامنے بری بری قرتیں بکار تھیں' آپ بہت سے حقد مین میں سے سبقت لے کر ایسے مقام پر پہنچ تھے کہ جمل تنزل ممکن نہیں' خدائے تعالیٰ میں سے سبقت لے کر ایسے مقام پر پہنچا تھے کہ جمل تزرل ممکن نہیں' خدائے تعالیٰ بے آپ کو ایک بہت برے زبردست مقام پر پہنچا ا

## فيخ عبدالقادر رضي الله عنه جيسي قوت كسي كو نصيب نهيس

شخ عبد الرحل بن ابوالحن على بطائحى الرفاعى بيان كرتے بي كه جب ميں بغداد كيا تو حدرت شخ عبد القاور جيلاني مالجدكي خدمت اقدس ميں بھي حاضر بوا اور جب آپ كے حال اور آپ كى فراغت قلبى وغيرہ كے آپ كے ديكر حالات كو ميں نے ديكھا

تو میں جران رہ گیا جب والی آیا اور اپنے ماموں بزرگوار کو اس کی اطلاع وی تو وہ · فرمانے لکے کہ اے میرے فرزند! حضرت مین عبدالقادر جیسی قت کس کو نعیب ہے؟ اور جس حال پر که وه بین کو ن ره سکتا ہے اور جمال تک که وه پینچ بین کون پینچ سکتا 9

## آپ کامقام شک و شبے سے بالاتر ہے

ابو محمد حن نے بیان کیا کہ میں نے مجنع علی قرقی کو بیان کرتے سا کہ وہ ایک مخص ے کمہ رہے تھے کہ 'اگر تم حفرت مجنع عبدالقادر جیلانی ریفیے کو دیکھتے تو گویا تم ایک ایسے فض کو دیکھتے کہ جس نے اپنے پروردگار کی راہ میں اپنی ساری قوت منا دی اور اہل طریقت کو قوی کر ریا ہے آپ کا وصف حکما و حالا توحید تما اور آپ کی تحقیق ظاهرا و باملنا شریعت نقمی اور فراغت قلبی اور بستی فانی و مشابده النی آپ کا و مف قما آپ ایسے مقام پر سے کہ جمال شک و شبہ کو مطلقاً مخبائش نہ مقی اور نہ آپ کے مقام سر میں اغیار کو جنگڑنے کا موقع مل سکتا تھا اور نہ قلب میں کسی فتم کی پریشانی ممکن تھی ملکوت اکبر آپ کے پیچیے رہ کیا تھا اور ملک اعظم آپ کے قدموں کے نیجے تعلد

### قطب زمانه

مع محمد مبنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے مع مع ابو بکر بن موار سے ساکہ او آلو عراق آٹھ ہیں۔ حضرت معروف الكرخي رونيء 'حضرت امام احمد بن حنبل روليد بشرالحانی میلید، حضرت منصور بن عمار میلید، حضرت جنید بغدادی میلید، حضرت سری التقلي ماليجه و معرت سل بن عبدالله تسنري ماليجه ومعرت فينع عبدالقاور جيلي ماليجه میں نے عرض کیا۔ کون عبدالقاور؟ آپ نے فرمایا: شرفائے عجم سے ایک مخص بغداد میں آکر رہے گااس مخض کا ظہور پانچیں مدی میں ہوگا' یہ مخض مدیقین اور او آبو و اقطاب نائہ سے ہو گا

## رسول الله ماليكم كاآب كوحتلعت بينانا

حضرت شخ عبدالقاور جیلانی مرافی فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد میں رسول اللہ علی ایک و دیکھا، میں اس وقت تخت پر بیٹا ہوا تھا اور آپ سوار سے اور آپ کی ایک جانب میں حضرت موی علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا: موی تماری امت میں بھی کوئی ایسا مخص ہے؟ آپ نے فرمایا: نمیں، پھر جناب مرور کائنات علیہ السلوة والسلام نے جمع سے فرمایا: عبدالقاور! میں آپ کی فدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ہوا میں ہے۔ آپ نے فرمایا: عبد آپ نے جمعے خلعت بہنایا اور فرمایا یہ میں آپ نے جمعے خلعت بہنایا اور فرمایا یہ میں اور جمعے اپنی عبد والیس کروا، اس کے بعد آپ نے میرے منہ میں تین وفعہ تشکارا، اور جمعے اپنی عبد والیس کروا، اس کے بعد منبر پر بیٹھ کر میں مندرجہ ذیل اشعار پڑھنے اور گھے۔

ساشربها فی کل دیر وبیعته واظهر للعاشق دینی و مذهبی برایک در و کیسه بی جاکر بی عثق الی کا جام پیوں گا اور تمام حثاق پر اپنا دین و پر ایک دار و کا کست بیل کا جام پیوں گا اور تمام حثاق پر اپنا دین و پر بیب گابر کروں گا۔

واضرب فوق السطح بالدف جلوة لكا ساتها لا في الزوايات مخبتي

یں سب کے سامنے بالافانہ پر بیٹھ کر نوبت بجا کر اس کا اعلان کروں گا اور کونول بیں بیٹھ کر خود ہی فی لول گا۔

خعز الحسینی الموصلی نے بیان کیا ہے کہ میں نے شخ تعنیب البان موصلی سے شا کہ آپ فرملیا کرتے ہے کہ حضرت شخ عبدالقلور جیلانی میٹی اس وقت الل طریقت و عبت کے پیٹیوا' سالکوں کے متعدا' الم صدیقین' ججتہ العارفین و صدر المتریین ہیں۔

آپ کاقدم مرولی کی گردن پے

مافظ ابوالعز عبرا لمغیث بن حرب البغدادي نے بیان کیا ہے کہ ہم لوگ حفرت

من عبدالقادر جیلانی رای کی اس مجلس میں کہ جس میں آپ نے "قدمی هذه علی رقبہ کل ولی اللہ" فرمایا ہے۔ حاضر تھے اپ کی یہ مجلس آپ کے مممان خانے میں جو کہ بغداد کے محلّمہ علبہ میں واقع تھا' منعقد ہوئی تھی۔ اس مجلس میں ہمارے سوا عراق کے عموماً تمام مشائخ موجود تھے جن میں سے بعض مشائخین کے اسائے گرامی بم ذيل من درج كرت بن- في على بن الهيتي راهي في بنا بطو ريدي وفي العربي القيلوي ملطيه ومنى عن مابين يا بقول ملكن ملطة شيخ ابوا لنجيب السروردي ملطيه ومن في ابوالكرم ريليه ؛ في ابو عمر و عمان القرشي ريليه ؛ في مكارم الأكبر ريليه ؛ في مطر و جاكير ريليه ؟ فيخ خليفه بن موى الاكبر مافيه "فيخ صديق بن محمد البغدادي مافيه" فيخ يجي المرتقش ماليه" فيخ ضياء الدين ابراتيم الحوني ملينيه من الو عبدالله محمد القروبي ملينيه من اله عمر عمان البطائحي ريليه الله في تغيب البنان ملله الله العالم الله الياني ملله الله الوالعاس احمد القروني رايليه 'ان ك شاكرد شخ واؤد- يه نماز خ كانه مكه مرمه مين يرمعاكرت تف\_ شیخ ابو عبداللہ محمہ الخاص میلیمہ ' شیخ ابو عمر عثان العراقی الشوکی میلیمہ بیان کیا جاتا ہے کہ بیہ رجل الغيب سياره (سير كننده) ، عقم فيخ سلطان الزين ريليم الفيخ ابوبكر الثياني ريليم في ابوالعباس احمد بن الاستاذ ميليد ، في ابو محمد الكون يج ميليد ، في مبارك المميري ميليد ، في ابوالبركات منتر، شخ عبدالقادر البغدادي منتر، شخ ابو سعود العطار منتر، شخ ابو عبدالله الداني مليه الله القاسم البرار مليه الله شاب عمر السوردي في ابوالبقا البقال مليه هيخ ابو حنص الغزالي ريليه ، هيخ ابو محمد الفارى ريلير ، هيخ ابو محمد اليعقوبي ريلير ، هيخ ابو حنص ا ككماني ملطه المخيخ ابو بكر المزين ملطه المخيخ جميل صاحب الحلوة والزعقة ملطه المجيخ ابو عمر والعرنيني بيليه، فيخ ابوالحن الجوى ماييه، فيخ ابو محمه الحريي بيليه، قاضي ابو معلى الفراء ریا مندرجہ بالا مشائخ کے علاوہ اور بھی دیگر مشائخ موجود تھے۔ آپ ان سب کے روبرو وعظ فرا رہے تھ 'ای وقت آپ نے سے مجی فرمایا - "قدمی هذه على رقبة كل ولى الله" كما ب (ميرايه قدم برايك ولى الله كى كردن بر ب) يه من كر فيخ على بن الهيتى مايير المح اور تخت كى پاس جاكر آپ كا قدم اپني كردن پر ركه ليا۔ اس کے بعد تمام حاضرین نے آگے براء کر اپنی کردنیں جمکا دیں۔

یخ عدی بن البرکات مو بن مو مسافر بیان کرتے ہیں کہ بیں نے اپنے عم بزرگ شخ عدی بن مسافر میلی ہے ہو چھا کہ اس سے پہلے بجر شخ عبدالقادر جیلانی میلی کے اور بھی مشاخ میں سے کی نے "قدمی ہذہ علی رقبہ کل ولی اللّه" آپ نے فرملیا: نہیں میں نے پوچھا اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرملیا: اس سے محض مقام فردنت مراد ہے میں نے کہا کیا ہر زمانہ میں فرد ہو تا ہے؟ آپ نے فرملیا: مر بجر معرت شخ عبدالقادر جیلانی میلی کے علاوہ اور کسی فرد کو اس کے کہنے کا تھم نہیں ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا گیا آپ اس کے کہنے کا تھم نہیں ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا گیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرملیا: ہاں! وہ پھر میں نے عرض کیا گیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرملیا: ہاں! وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو تجدہ تب بی کیا جب کہ خدائے تعالی نے انہیں معرت آدم علیہ السلام کو کرنے کا تھم دیا۔

شخ بقا بن بطو نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم الاغرب بن الشیخ ابی الحن علی الرفاعی البطائحی ملی میں بلو نے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مابد نے میرے مامول سیدی شخ احمد الرفاعی سے پوچھا کہ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی ملیج نے جو "قدمی هذه علی رقبه کل ولی اللّه" کما ہے تو کیا آپ اس کے کہنے پر مامور شے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: بی وہ اس کے کہنے پر مامور شے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: بی دہ اس کے کہنے پر مامور شے۔

شیخ ابو بکر ہوار رائی سے باخاد بیان کیا گیا ہے کہ ایک روزانموں نے اپنے مریدول سے بیان کیا کہ عذری عزاق میں ایک عجی مخص جو کہ خدائے تعالی کے اور لوگول کے نزدیک مرتبہ عالی رکھتا ہو گا۔ ظاہر ہو کر بغداد میں سکونت افتیار کرے گا اور " قدمی هذه علی رقبه کل ولی الله" کے گا اور تمام اولیائے نمانہ اس کی پیروی کرس گے۔

مین ابو الاسلام شاب الدین احمد بن حجر العنقلانی میلید سے آپ کے اس قول " قلمی هذه علی رقبه کل ولی الله" کے معنی بوچھے کئے تو چیخ موصوف نے فرملیا: کہ اس سے آپ کی کرامت کا بکارت ظاہر ہونا مراد ہے کہ جن کا بجو ناحق پند فخص کے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

#### "قىمى ھنەرقبة كلولى الله" كى كيامعى بىن؟

بیان کیا گیا ہے کہ قدم کے یمال پر حقیق معنی مراد نہیں ہیں ' بلکہ یمال پر اس کے عبازی معنی مراد ہیں' چنانچہ شان ادب بھی اس کی مقتفی ہے۔ قدم سے مجازا طریقہ مجمی مرادمو آ م جیا کہ کما جا آ م فلان علی قدم حمید ای طریقه حمید اوعبادة عظيمة او ادب جميل اونحوذلك ليني فلال مخص قدم حميد يرب لین طریقہ مید رہے یا عباوت عظیمہ یا اوب جمیل رہے ، غرض! قریب قریب ای قم کے معیٰ مراد ہوتے ہیں ' تو اب آپ کے قول "قدمی هذه علی رقبة کل ولى الله" كے معنى واضح مو كے يعنى آپ كا قدم برايك ولى كى كرون پر ج عينى آپ کا طریقہ آپ کے فتوحات تمام اولیاء کے طریقوں اور فتوحات سے اعلیٰ و ارفع ہے، لین انتائے کمل کو پنچا ہوا ہے اور قدم کے حقیق معنی تو خدا ہی خوب جانا ہے کہ مراد ہیں یا نہیں' اس کے حقیقی معنی کی وجوہ سے مقام کے مناسب بھی نہیں ہیں۔ اول: یه که رعایت اوب محوظ رکهنا ایک ضروری امرے کوئله طریقت ای پر جنی ہے جیسا کہ حضرت جنید بغدادی ملطح وغیرہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ روم : بيك بي بات زياده مناسب بك آپ ميے عارف و كائل كے كلام كو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ نمونہ پر محمول کرنا چاہیے جیسا کہ ہم اوپر تقریر کر آئے ہیں بعض لوگوں نے بچائے قدی کے قادی وغیرہ کما ہے سو اس کے معنی خدا ہی کو معلوم ہیں جو معنی کہ ظاہر و منبلول تھے وہ ہم نے بیان کئے ہیں باتی خفیات و کنایات کو خدا ہی خوب

## مشائخ عالم كا آب كى تغظيم ميس كردنين جهكاوينا

شیخ مطربیان کرتے ہیں کہ میں بمقام تلمینیا ایک روز شیخ ابو الوفاء کی خدمت میں

حاضر تھا اس وقت آپ نے جھے سے فرایا: کہ مطر جاؤ دروازہ بند کرود اور آیک عجی نو جوان جو میرے پاس آنا چاہتے ہیں انہیں میرے پاس نہ آنے دو' بیں اٹھ کر گیا تو بیں نے ویکھا کہ حضرت بیخ عبدالقاور جیلانی تشریف لائے ہیں اور آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں فیخ موصوف نے اندر آنے کی اجازت چاہی' گر آپ نے انہیں اجازت نہیں دی اس وقت میں نے ویکھا کہ آپ ایک بے چینی کے عالم میں شیلنے لگے پھر تھوڈی ویر بعد آپ نے فیخ موصوف کو اندر آنے کی اجازت وے دی۔ بیخ موصوف اندر تشریف لائے جب آپ نے دی جائے تھے موصوف اندر تشریف سائے جب آپ نے انہیں ویکھا تو آپ نے دی پائج قدم آگے بردھ کر بیخ موصوف سے معافقہ کیا اور فرایا کہ میں نے آپ کو اندر تشریف لانے سے اس لئے نہیں منع کیا تھا کہ میں آپ کے مرتبہ سے واقف نہیں ہوں بلکہ صرف آپ سے خوف کھا کر اندر آنے سے مانع ہوا تھا' گر جب ججنے معلوم ہو گیا کہ آپ جمع سے مستفید ہوں گے اور عمل آپ سے مستفید ہوں گا تو پھر میں آپ سے بے خوف ہو گیا رضی اللہ عنم ورضی عمل ہو سے ایک سے مستفید ہوں گا تو پھر میں آپ سے بے خوف ہو گیا رضی اللہ عنم ورضی

یخ عبدالرحل العنونی نے بیان کیا ہے کہ حضرت کی عبدالقادر جیان میلی ہارے کی قرمت بارکت میں تشریف لایا کرتے تھے، کی عبدالقادر جیانی میلی اس وقت عالم شاب میں تے آپ جب ہارے موصوف کی خدمت میں تشریف لاتے تو کی موصوف ان کی تعظیم کے لئے اٹھے اور عاضرین سے خدمت میں تشریف لاتے تو کی موصوف ان کی تعظیم کے لئے اٹھے اور عاضرین سے بھی فرماتے کہ ولی اللہ کی تعظیم کے لئے اٹھو، بعض اوقات آپ دس پانچ قدم آپ کے استقبل کے لئے بھی آگے بوصے ایک وفعہ لوگوں نے آپ کے اس ورجہ تعظیم کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: کہ یہ نوجوان ایک عظیم الشان مخص ہو گا جب اس کا وقت آپ کے اس وقت ہارے کی وقت آئے گا تو ہر فاص و عام اس کی طرف رجوع کرے گا۔ اس وقت ہارے کی موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ گو بغداد میں میں انہیں دکھ رہا ہوں کہ وہ ایک جمع کیر میں موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ گو بغداد میں میں انہیں دکھ رہا ہوں کہ وہ ایک جمع کیر میں موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ گو بغداد میں میں انہیں دکھ رہا ہوں کہ وہ ایک جمع کیر میں موصوف نے یہ بھی وقبہ کل ولی اللّه " کہہ رہے جیں وہ این اس قول میں حق موصوف نے اور تمام اولیائے وقت کی گردئیں ان کے ساختے نچی ہوں گی یہ ان کا بھی بھوں گی یہ ان کا بھی بھوں گی بید ان کا بھی کی بھوں گی مید ان کا مائے نچی ہوں گی مید ان کا مائے نے کہی ہوں گی مید ان کا مائے نہی ہوں گی میں گا مید ان کا مائے نہی ہوں گی میں کا کہ میں کا کھوری کی میں کی کھوری کی میں کا کھوری میں کا کھوری کی میں کا کھوری کی میں کیا کہ کی کھوری کی میں کا کھوری کی میں کا کھوری کی کھوری کی میں کا کھوری کی کھوری کی میں کا کھوری کی میں کی کھوری کی کھوری کیا کھوری کی میں کھوری کی میں کی کھوری کی میں کی کھوری کی میں کی کھوری کی میں کی کھوری کی کھوری کی میں کھوری کی میں کی میں کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کی کھوری ک

قطب وقت ہوں گے' تم یں سے جو کوئی ان کا بید وقت پالے تو اسے چاہیے کہ ان کی خدمت کو اینے اور لازم کر لے۔

## فيخ مسلمه بن معمته مروجي والله كي پيش كوئي

ایک وقت یکن مسلمہ بن محمد السودی سے کی نے پوچھا کہ اس وقت تطب
وقت کون ہیں؟ آپ نے فرایا: کہ قطب وقت اس وقت کہ بیں ہیں اور ابھی لوگوں پر
مخلی ہیں - انہیں صالحین کے سوا اور کوئی نہیں پچانا اور عراق کی طرف اشارہ کرکے
فرایا کہ عنقریب ایک نوجوان مجمی محف کہ جن کا نام عبدالقادر ہو گا اور کرامات و
خوارق علوات ان سے بھرت ظاہر ہوں گے، یمی فوٹ و قطب ہیں کہ جو بجمع عام بیس
خوارق علوات ان سے بھرت ظاہر ہوں گے، یمی فوٹ و قطب ہیں کہ جو بجمع عام بیس
"قدمی ہذہ علی رقبہ کل ولی اللّه" کہیں گے اور اپنے اس قول بیں حق بجانب
ہوں گے تمام اولیائے وقت آپ کے قدم کے نیچ ہوں گے، خدائے تعالی ان کی ذات
بابرکات اور ان کی کرامات سے لوگوں کو نفع پہنچائے گا۔

## هیخ ابوالوفاء مایشه کی مجلس میں آپ کی تعظیم

فیخ علی بن بیتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے فیخ فیخ ابوالوفاء تخت پر بیٹے ہوئے لوگوں سے ہم خن تھے کہ استے میں آپ کی خدمت میں حضرت فیخ عبدالقاور جیلانی ریٹے تشریف لائے آپ اس دفت خاموش ہو گئے اور فیخ موصوف کی مجلس سے نکال دینے کا تخم دیا۔ فیخ موصوف کو مجلس سے نکال دینے کا تخم دیا۔ فیخ موصوف کو مجلس سے نکال دیا گیا آپ مجر حاضرین سے مخاطب ہوگئے فیخ موصوف دوبارہ تشریف لائے اور آپ نے قطع کلام کرکے فیخ موصوف کو پھر نکٹوا دیا اور پھر بدستور لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے فیخ موصوف تیمری دفعہ پھر تشریف لائے تو اس دفعہ آپ نے تخت سے اثر کر فیخ موصوف سے معافقہ کیا اور آپ کی پیشانی چوی اور حاضرین سے فرمایا: کہ اہل بغداد دلی اللہ کی تعظیم کے لئے اٹھو میں کے بیان کی بیشانی چوی اور حاضرین سے فرمایا: کہ اہل بغداد دلی اللہ کی تعظیم کے لئے اٹھو میں سے ان کے نکالے جانے کا تکم نہیں دیا تھا بلکہ صرف اس لئے کہ تم انہیں اچھی طرح سے پہیان لو۔ پھر آپ نے فرمایا: عبدالقلور! آج وقت

ہمارے ہاتھ ہے اور عفریب یہ وقت تہمارے ہاتھ آئے گا ہر ایک چراغ روش ہو کر گل ہو جاتا ہے 'گر تہمارا چراغ قیامت تک روش رہے گا اس کے بعد آپ نے اپنی جائے نماز اور تبیع اور تبیع اور پالہ اور اپنا عصا شخ موصوف کو دیا جب مجل ختم ہو چک تھی تق آپ منبر پر سے اترے اور حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کا ہاتھ تھاہے ہوئے اخیر سیڑھی پر بیٹھ گئے اور لوگوں کے روبرد آپ سے فرایا: کہ عبدالقادر! تممارا بھی عظیم الشان وقت ہو گا تواس وقت تم اس سفید داڑھی کو یاد رکھنا' کہی کہتے ہوئے آپ کی روح پر فتوح پرواز ہو گئی رضی اللہ عنما

شیخ عرا ابراز نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میلی اس تنبیع کو جو کہ حضرت شیخ ابوالوفاء نے آپ کو دی مشی زشن پر رکھتے تو اس کا ہر ایک دانہ گوضے لگنا تھا اور آپ کی وفات کے بعد اس تنبیع کو شیخ علی بن ہیں نے لے لیا اور جو کوئی آپ کے اس بیالہ کو جو کہ شیخ موصوف نے آپ کو دیا تھا چھو آ تو کندھے تک اس کا ہاتھ کا پنے لگنا۔

شیخ عدی بن اسافر ریایطیه کا قول

شخ ابو محر یوسف عاقولی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وفعہ حضرت شخ عدی بن مسافر

ے شرف نیاز حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں گیا تو شخ موصوف نے احقر

یوچھا کہ آپ کمال کے رہنے والے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں بغداد کا رہنے
والا ہوں اور شخ عبرالقاور جیلائی ریٹھ کے مربدول میں سے ہول آپ نے فرایا: خوب
خوب وہ قطب وقت ہیں' جبکہ انہوں نے "قدمی ہذہ علی رقبة کل ولی اللّه"
کما تو اس وقت تین سو اولیاء اللہ نے اور سات سو رجال غیب نے کہ جن میں سے
بعض زمین پر بیٹھنے والے اور بعض ہوا میں چلنے والے سے اپنی گرونیں جھکائیں سے
میرے نزدیک بیری بات ہے۔

مخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ پھر میں ایک مت کے بعد مخ احمد رفائی کی

ا۔ شخ موصوف نے اس سفید داڑھی سے اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا تھا۔

فدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت مین عدی بن مسافر کا مقولہ جو کہ میں نے آپ سے اس وقت من مسافر نے ج اس وقت منافر نے ج اس وقت سنا تھا بیان کیا تو مین موصوف نے فرمایا: کہ بے شک مین مسافر نے ج فرمایا۔ فرمایا۔

## ينخ ماجد الكروى مايني كابيان

شیخ ماجد الکوی نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی سالھے نے "
قلمی ہذہ علی رقبہ کل ولی اللّه" فرمایا تھا تو اس وقت کوئی ولی اللہ زمین پر باتی
نہ رہا کہ اس نے تواضح اور آپ کے مرتبہ کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی گردن نہ جمکائی
ہو اور نہ اس وقت صلی نے جنات میں سے کوئی الی مجلس تھی کہ جس میں اس امرکا
ذکر نہ ہوا ہو تمام آفاق کے صلی جنات کے وقد آپ کے دروازہ پر حاضر تھے ان
سب نے آپ کو سلام علیک کما اور سب کے سب آپ کے باتھ پر آئید ہو کرواپس آ

ھی مطر نے می موصوف کے اس قول کی تائید کی ہے کہ میں نے آپ کے ماجزاوے حضرت می عبداللہ سے وریافت کیا کہ جس مجلس میں آپ کے والد ماجد نے "فلمعی هذه علی رقبة کل ولی اللّه" کما قا آپ اس مجلس میں موجود تھ آپ نے فرمایا: ہاں! میں اس مجلس میں موجود تھا اور برے برے پچاس اعمان مشاکخ موجود تھے۔

اس کے بعد شخ مطربیان کرتے ہیں کہ بعد ازاں آپ کے صافرادے حضرت شخخ عبداللہ اندر مکان میں تشریف لے اور ہم دو تین آدی شخ مکارم شخ عجد الخاص و شخخ احمد العربی باتیں کرتے ہوئے بیٹے رہے تو اس دفت شخخ مکارم نے فرایا: کہ میں خدا تعلق کو حاضر و ناظر جان کر کتا ہوں کہ جس روز آپ نے "قدمی هذه علی رقبة کل ولی اللّه" فرایا تھا اس روز روئے زمین کے تمام اولیاء نے معائنہ کیا کہ قطبیت کا جمنزا آپ کے سامنے گاڑا گیا ہے اور غو ثبت کا آج آپ کے سر پر رکھا گیا اور آپ تقرف آپ کے سر پر رکھا گیا اور آپ تقرف آم کا خلعت ہو کہ شریعت و حقیقت کے نقش و نگار سے مزین

تحل زیب تن کئے ہوئے "قدمی هذه علی رقبة کل ولی اللّه" فرما رہے تھے ان سب نے یہ من کر ایک بی آن میں اپنے سمر جھکا کر آپ کے مرتبہ کا اعتراف کیا حتی کہ دسوں ابدالوں نے بھی جو کہ سلاطین وقت تھے اپنے سمر جھکائے

شیخ مطر کہتے ہیں کہ میں نے شیخ مکارم سے پوچھات وہ دس ابدال کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: کہ وہ دس ابدال یہ ہیں۔

(1) شخ بقا بن بطو ريش (2) شخ ابو سعيد القيلوى ريش (3) شخ على بن بتى ريني (4) شخ عدى بن مسافر ريس (5) شخ موى الزولى ريش (6) شخ احمد بن الرفاعى ريس (7) شخ عبدالرحمان الطفونحى ريش (8) شخ ابو محمد بعرى ريس (9) شخ حيات بن قيس الحراني ريش (10) شخ ابو مدين المغربي ريس

تو یہ س کر میخ محمد الخاص و میخ احمد العربی نے کملا بے شک آپ کی فرماتے ہیں اور میرے براور طرم مین عبدالجار مین عبدالعزیز نے بھی آپ کی آئید کی۔ رضی اللہ عنم

#### ملا کہ کا حضور طاہرا کی طرف سے آپکو خلعت بیناتا

قدوۃ العارفین شخ ابو سعید القیلوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت شخ عبدالقاور جیلائی ملائے ۔ "قدمی هذه علی رقبہ کل ولی اللّه" فرمایا تو اس وقت آپ کے قلب پر تجلیات اللی ہو رہی تھیں اور رسول الله علیم کی طرف ہے آپ کو ایک خلعت بھیجا کی الله علیم علم میں آپ کو پہنایا اس کی تفایہ خلعت مل کہ مقربین نے لاکر اولیائے کرام کے جُمع عام میں آپ کو پہنایا اس وقت ملا کہ و رجال غیب آپ کی مجلس کے گردا گرد صف مصن ہوا میں اس طرح کوئے ہوئے کہ آسمان کے کنارے نظر نہیں آ کتے تھے "اس وقت روئے زمین پر کوئی ولی ایبانہ تھا کہ جس نے اپنی گردن نہ جمائی ہو۔ رضی اللہ تعالی عنم

## حضور عليه العلوة والسلام كاآب كى تقديق فرمانا

فيخ ظيفته الاكبر فرماتے بيں كه بين في جناب مرور كائنات عليه العلوة والسلام كو

خواب میں دیکھا تو میں نے آپ سے عرض کیایا رسول الله الله علی عبدالقادر جیائی نے " قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله" کما ہے "آپ نے فرایا: ب فک انہوں نے ج کما اور کیوں نہ کتے؟ وہ قلب وقت میں اور میری گرانی میں میں-

## شيخ حيات بن قيس حرافي مايلي كابيان

قدوۃ العارفین ﷺ حیات بن قیس حرانی میلید کی خدمت بیس ایک مختص آن کر ہے ہیت کا خواستگارہ ہوا ' مجنح موصوف نے اس سے فرایا: تم پر میرے سوا کمی اور فض کا نشان معلوم ہو تا ہے ' اس نے کہا ہے شک بیس حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی میلید کا نام لیوا ہوں ' گر مجھے آپ سے یا کمی اور سے خرقہ حاصل نہیں ہے ' مجن موصوف نے فرایا: ہم لوگ بھی عرصہ دراز تک آپ بی کے ملیہ عاطفت بیس رہ ہیں اور آپ بی کے اندار معرفت سے پیالے بحر بحر کے پیخ ہیں۔ آپ کا لفس صادق تما کہ جس سے نور کی شعاعیں اڑ اڑ کر آفاق بیس پہنچی تھیں اور اہل اللہ حسب مراتب ان شعاعوں سے مستفید ہوتے تھے۔ جب آپ "قدمی ہذہ علی رقبة کل ولی اللہ" کئے پرمامور ہوئے تو اس وقت اللہ تعالی نے تمام اولیاء کے ولول کو کل ولی اللہ" کئے پرمامور ہوئے تو اس وقت اللہ تعالی نے تمام اولیاء کے ولول کو ان کی گردنیں جمکانے کی برکت سے منور کر دیا اور ان کے علوم اور حال و احوال بیس ترتی کی اس کے بعد آپ اس جمان فائی کو چھوڑ کر سلف صالحین کی طرح انبیاء و صدیقین و شداء و صالحین کے ہم قرین ہو گئے رضی اللہ عنم المعین

## روئے زمین کے تین سو تیرہ اولیاء اللہ کا گردنیں جھکا دینا

شخ لولوالار منی مخاطب بہ علی الانفاس بیان کرتے ہیں کہ شخ ابوالخیر عطاء الممری فی الدوالار منی مخاطب بہ علی الانفاس بیان کرتے ہیں کہ شخ ابوالخیر عطاء الممری کے جب میرا مجاہرہ و اجتماد دیکھا تو جمع سے کئے کہ میں اولیاء اللہ میرے شخ معرت شخ عبدالقادر جیلائی مظیر ہیں کہ جنہوں نے "قلمی ہذہ علی رقبة کل ولی اللّه" فرلما ہے اور جب آپ نے یہ فرلما تو اس وقت روئے زمین کے تین سو تیمہ اولیاء الله فرلما ہے اور جب آپ نے یہ فرلما تو اس وقت روئے زمین کے تین سو تیمہ اولیاء الله

نے اپنی گرد غیل جمع کی جن کی تغمیل مندرجہ ذیل ہے۔ کہ سترہ حرین شریفین جی اور ساٹھ عراق جی اور جالیں عجم جی اور حمیں طک شام جی اور بیس معرجی اور ساٹھ عراق جی اور گیارہ یاجوج ماجوج جی اور سات بیابان ستائیس مغرب جی اور گیارہ وجشہ جی اور گیارہ یاجوج ماجوج جی اور کی التحداد سرائعی جی اور سینالیس کوہ قاف جی اور چوجیں جزائر بح محیط جی اور کی التحداد بررگوں مثلاً جی عدی بن مسافر ریائے 'شیخ ابو سعید قیلوی ریائے 'شیخ علی بن بیتی ریائے 'شیخ ابو القاسم البعری ریائے 'شیخ حیات الحرانی ریائے وغیرہم نے اس بلت کی شماوت دی ہے کہ آپ "قدمی ہذہ علی رقبہ کیل ولی اللّه" کہنے پر مامور شے۔ علادہ ازیں جو کوئی اس کا انکار کرے آپ کو اس کے معزول کرنے کا بھی افتیار ویا گیا

شیخ موصوف نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس نے مشرق و مغرب بیں اولیاء اللہ کو اپنی گردنیں جھکاتے دیکھا اور جس نے ایک مختص کو دیکھا کہ اس نے اپنی گردن شیں جھکائی تو اس کا حال دگر گوں ہو گیا جن بزرگوں نے اپنی گردنیں جھکائیں ان جس سے بعض کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں۔

شخ بقاء بن بطو ماليم ' شخ ابو سعيد القيلوى ماليم ' شخ على بن ابتى ماليم ' شخ اجم بن الرفائى ماليم ' آپ نے اپنی گردان جمکا کر فرمایا۔ علی رفبنی لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس وقت بغداد میں حضرت شخ عبدالقادر جیالنی مالیم نے "قلعی هذه علی رفبه کل ولی الله" فرمایا ہے ۔ اور شخ عبدالرحمٰن الملفونجی مالیم ' شخ ابو النجب السروردی مالیم ' آپ نے گردان جمکائی۔ اور فرمایا: علی رائی اور شخ موی الرولی مالیم ' حیات الحرانی مالیم ' شخ ابو محمد بن شخ ابو عمر مالیم ' شخ موی الرولی مالیم ' شخ ماجد الکری مالیم ' شخ موید النجاری مالیم بن شخ ابو المحمد الکری مالیم ' شخ موید النجاری مالیم ' شخ ماجد الکری مالیم ' شخ موید النجاری مالیم ' شخ ماجد الکری مالیم ' شخ موید النجاری اس کی خبر بھی دی اور شخ ابو مریدان و احباب کو ماجد الکری مالیم اشدی واشد مائکنگ اور اپنی گردن جمکائی اور فرمایا " نعم وانا منهم اللهم اشهدک واشهد مائکنگ انی سمعت

واطعنک" لین بے شک میں مجی انہیں لوگوں سے ہوں کہ آپ کا قدم جن پر ہے' اے پروردگار! میں تھے اور تیرے فرشتوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کا قول " قدمی هذه علی رقبة کل ولی اللّه" نا اور اس کی تقیل کی اور شخ ابراہیم المغزلی میلیے' شخ ابو عمر میلیے' شخ عثان بن مروة البطائحی میلیے' شخ مکارم میلیے' شخ خلیفہ میلیے' شخ عدی بن مسافر میلیے وغیرہ۔ رضی اللہ عنم

### اولیائے وقت اور رجل غیب کا آپ کو مبار کباد دینا

میخ موصوف یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے "قدمی هذه علی رقبة كل ولى اللَّه" فرمايا تو اس وقت ايك بهت بدى جماعت موا ميں اژتى موئى نظر آئي۔ یہ جماعت آپ کی طرف آ رہی متنی اور حفرت خفر علیہ السلام نے ان کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا تھم ویا تھا جب آپ میہ فرما چکے تھے تو تمام اولیائے کرام نے آپ کو مبار کباد دی۔ اسکے بعد اولیائے کرام کی طرف سے یہ خطاب منایا کیا یا مالكالزمانويا امامالمكانيا قائما بامرالرحمن وياوارثكتاب اللَّه و نائب رسول الله صلى الله تعالَى عليه وسلم ويامن السمآء والارض مائدة ومن ابل وقته كلهم عائله ويامن ينزل القطر بدعوته ويدر الضرع ببركته ولا يحضرون عنده الامنكسته رؤسهم ولقف الغيبه بين يديه اربعين صفاكل صف سبعون رجلا وكتب في كفه انه اخذ من الله موثقا ان لا يمكر به وكانت الملكته تمشي حواليه و عمره عشر سنين و تبشره بالولايته ال باداله! و الم وقت و قائم بامرالي وارث کتاب اللہ و سنت رسول اللہ علیظ اے وہ محض! کہ آسان و زمین گویا اس کا دسترخوان ہے! اور تمام اہل زمانہ اس کے اہل و حمیال اور وہ مخص کہ جس کی دعا ہے پانی برستا ہے اور جس کی برکت سے معنول میں دورھ اتر تا ہے اور جس کے روبرد اولیاء مرجعکائے ہوئے ہیں اور جس کے پاس رجال خیب کی جالیس صغیر کھڑی ہوئی ہیں جن کی ہر ایک مف میں ستر ستر مرد ہیں اور جس کی ہتیلی میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے حمد لیا ہے کہ وہ میرے ساتھ کرنہ کرے گا اور جس کی دس سالم عمر میں فرشتے اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی ولایت کی خبر دیتے تھے۔ ایک بزرگ کی حکایت

من ابوا لتقی محد بن ازہر میر نینی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سال تک خدائے تعلل سے ب وعا مانکا رہاکہ وہ مجھے رجال النیب میں سے کسی بزرگ کی زیارت لعیب كے تو ميں نے ايك شب كو خواب ديكھاكہ ميں حضرت المام اجر بن منبل ماليج كے مزار شریف کی زیارت کر رہا مول وہاں پر ایک اور بزرگ بھی موجود ہیں مجھے خیال ہوا کہ یہ بزرگ رجال الغیب سے ہیں۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا پر میں نے جایا کہ بیداری کی حالت میں ان کی زیارت کروں۔ ویانچہ میں اس امید پر حضرت الم احمد بن صبل مالی کے مزار شریف کی زیارت کرتے آیا اور میں نے انہیں بزرگ کو دیکھا جن كى كه مي ابحى خواب مي زيارت كرچكا تما مي في جاباك جلد زيارت سے فارغ مو كر ان بزرگ كى خدمت ميں حاضر بوؤل ، كروہ جھے سے يہلے فارغ بوكروالي بوت میں بھی ان کے چھے کیا یال تک کہ وہ وجلہ پر آئے اور وجلہ کے وولول كنارے اس قدر قريب مو كئے كہ يہ بزرگ انا ايك قدم اس كنارے ير اور دوسرا اس كنارے يرركه كر وجله سے پار ہو كئے على في اس وقت انسيس فتم ولائى كه وہ ذرا تھر کر جھ سے کچے ہم خن ہوں ، چانچہ وہ ٹھر کر ، بری طرف متوجہ ہوئے میں نے ان ے یوچھا کہ آپ کا زہب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: "حنیفا مسلما وما انا من المشركين" اس سے مجمع معلوم ہواكہ يه بزرگ خفي المذہب ہيں اس كے بعد میں واپس ہونے لگا تو مجھے خیال ہوا کہ میں اب حضرت مجمع عبدالقاور جیلانی ملیجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بھی بید واقعہ بیان کروں جبکہ آپ کے مدرسہ میں آکر آپ کے دولت فانہ کے دروازے یر کھڑے ہوا آپ نے اندر سے بی پکار کر جمع سے فرلما: که محر اس وقت مشرق سے مغرب تک روئے زمین بر ان کے سواحنی المذہب ولی اللہ اور کوئی نہیں ہے۔

### محبت الهي

آپ کے خادم ابوالرضی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے روح کے متعلق کچھ بیان فرمانا شروع کیا چر کر کے متعلق کچھ بیان فرمانا شروع کیا چر کر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اس کے بعد آپ چر کر کے موسے ہوئے تو آپ نے بید دد شعر برجے

روحی الفت بحبکم فی القدم من قبل وجودھا وھی فی العدم میری روح پہلے بی سے تم سے مانوس ہو پکی شی جبکہ اس کا وجود مجی نہ تھا بلکہ وہ پروہ عدم میں شی۔

ھل یجمل بی من بعد عرفانکم ان انفل عن طرف ھواکم قدم اب کیا مجھے زیا ہے کہ تہیں پچان لینے کے بعد تماری محبت کے کوچہ سے اپنا قدم بٹالوں

# شخ طريقت كے مزار پر ان كے لئے دعا مائكنا

کیمیائی و براز اور ابوالحن علی المعروف بالتا بیان کرتے ہیں کہ 523جری کا واقعہ بے کہ 275 کی افغہ بے کہ 275 کی الحجہ کو چمار شنبہ کے دن ہمارے شخ شخ عبدالقادر جیلائی میٹھ قبرستان شونیز سے کی زیارت بی آپ معزت مملو الدیاس میٹھ کے مزار پر تشریف لائے۔ اس دفت اور بھی بہت سے لوگ آپ کے ہمراہ تھے۔ شخ موصوف کے مزار پر آپ بہت دیر تک کھڑے رہے حتیٰ کہ آفاب کی ہمراہ تھے۔ شخ موصوف کے مزار پر آپ بہت دیر تک کھڑے رہے حتیٰ کہ آفاب کی نہیں صد درجہ بڑھ کی تھی جب آپ یمال سے والیس ہوئے تو آپ کے چرے پر نمایت مرور نمایاں ہوا۔ لوگوں نے آپ سے اس کی اور شخ موصوف کے مزار پر آپ نمایت مرور نمایاں ہوا۔ لوگوں نے آپ سے اس کی اور شخ موصوف کے مزار پر آپ کے زیادہ دیر تک فصرنے کی وجہ پر تھی تو آپ نے فرمایا؛ کہ 499ھ کا واقعہ ہے کہ ہم کوگ ایک وقت پندرہویں شعبان کو جمد کے روز آپ کے (ایمنی شخ موصوف کے)

ماتھ جامع الرصاف میں نماز پرھنے کی غرض سے بغداد سے لکے۔ اس وقت آپ کے التھ آپ کے دیگر اصحاب میں موجود تھے جب ہم فنطرۃ الیہو (یعنی یمودیوں کے یل کے پاس بنیج تو آپ نے مجھے یانی میں و تھیل دیا۔ اس وقت نمایت سردی کے وان تح بب آپ نے مجھے رکھیلاتو میں بسم الله نویت غسل الجمعه كتا ہوا پائى میں کوو بردا عمل اس وقت صوف کا جب سے ہوئے تھا اور میری آسٹین میں ایک جب اور وبا موا تھا میں نے اپنا یہ ہم اونجا کرلیا آکہ یہ جبہ نہ بھیکنے بائے آپ جھے چموڑ کر چلے گئے بعد میں میں نے پانی میں سے فکل کرائے جبہ کو نجو ڈا اور پھر آپ کے پیمے مو لیا۔ مجھے اس وقت سردی سے تکلیف پنجی آپ کے بعض اصحاب نے مجھے پھر پانی میں و حکیلنا چاہا کو آپ نے انسیں ڈاٹنا اور فرمایا کہ میں نے انسیں امتحان کی غرض ہے پانی میں دھکیلا تھا مجھے معلوم ہے کہ وہ بہاڑ کی طرح ایک نمایت مضبوط آدمی ہیں۔ غرض میہ کہ آج میں آپ کو (لینی شیخ موصوف کو) حلہ نورانی جو کہ جواہر سے مرصع تھا پنے ہوئے اور آج یاقوتی سریر رکھ ہوئے پیروں میں سونے کی نعلین ویے ہوئے ایک عمرہ صورت میں دیکھا' نیز میں نے دیکھا کہ آپ اینے ہاتھوں میں سونے کے گاڑے لئے ہوئے ہیں ، گر آپ کا ایک ہاتھ جاتا اور ایک بیکار ہے۔ یس نے آپ سے اس کی وجہ وریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ میں نے متہیں اس ہاتھ سے یانی میں وحکیلاتھا تو کیاتم مجھے اس کی معانی دے مجتے ہو۔ میں نے کمانہ ہاں! بے شک میں آپ کو اس کی نبت معانی ویا ہوں تو آپ نے جھ سے فرمایا: اچھا تو تم میرے لتے خدائے تعالی کی جناب میں وعا ماگو کہ وہ میرے اس باتھ کو درست کر دے 'اس لتے میں اتنی در خدائے تعالی سے دعا مانگتا ہوا کھڑا رہا یائیج ہزار اولیاء اللہ اور مجمی میرے ساتھ مو کر دعا مانگنے لگے کہ اللہ تعالی میری دعا کو تبول فرمائے پھر جب تک کہ فدائے تعالی نے آپ کے وست مبارک کو درست نہیں کیا اس وقت تک میں آپ ك لئے اس كى جناب ميں وعاكر آراب ك چنانچه خدائے تعالى نے آپ كے وست مبارك كوورست كريا اور اى باتھ سے آپ نے جمع سے معافحہ كيا جس سے آپ كو اور جمع

مدورجه خوشنودي عاصل موئي جب بغداد مين بيه خبر مشهور مو همي او حضرت ميخ عمادالدیاس کے اصحاب میں سے بوے بوے مشائخ صوفیہ مجتمع ہوئے کہ آپ سے اس کی حقیقت و اصلیت کا مطالبہ کریں۔ ان بزرگوں کے ساتھ فقراء کی اور بہت سی ظقت ہمی شریک ہو گئی ہے جملہ مشائخ آپ کے مدرسہ پر تشریف لائے ، مر آپ کی عظمت و ایبت کی وجہ سے کی کو آپ کے سامنے بولنے کی جرات نہیں ہوئی آخر آپ بی نے ان سے پیش قدی کرکے فرملیا کہ آپ لوگ اپنی جماعت میں سے وو مخصول کو منخب كرليس آك جو كچے ميں نے بيان كيا ہے ان كى زبانى تہيں اس كى تصديق مو جائد ان جملہ مشاک نے بوسف جدانی نزیل بغداد اور میخ عبدالرجمان الكروى مقيم بغداد کو اس کے لئے منتب کیا - دونوں مشائخ موصوف ایل کشف حازق و صاحب احوال فاخرہ تے جملہ مشائخ نے ان دونوں بزرگوں کو منتخب کرکے آپ سے کما کہ آپ کو ملت ہے کہ جعد تک آپ ہمیں ان دونوں بزرگوں کی زبانی آپ اپنی اصلیت و حقیقت دریافت کرا دیں۔ آپ نے فرمایا: نمیں انسین میل سے اٹھنے سے پہلے مہیں انشاء الله میرے قول کی تحقیق ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سر جمکلیا اور آپ کے ساتھ ہی تمام فقراء مشائخ نے بھی اپنے سرچھا دیے تھے کہ انتے میں مدرسہ ك بابرے تمام فقراء جع المح اور مجنح يوسف بمداني ننگے بير دوڑے موئے آئے 'جس طرح سے کوئی این وشمن کی طرف سے بھاگتا ہے اور آپ نے مدرسہ میں آن کر فرمایا كه مجمع اس وقت الله تعالى ن اس بات كامشابه ، كرا وياكه في حماد رضى الله عنه في مجھ سے فرملیا: کہ تم جلدی شخ عبدالقاور کے مدرسہ میں جاکر مشاکنے سے کمہ دو کہ ابو محد کھنے عبدالقادر نے میرے متعلق جو پچھ خبر دی ہے صبح ہے بیہ اتنا کہ کر ایمی فارغ نمیں ہوئے تھے کہ اتنے میں شخ ابو محمد عبدالرحمٰن الكردي بھي تشريف لائے اور جو كچھ کہ شخ بدانی نے بیان کیا تھا وہی انہوں نے بھی بیان کیا اس کے بعد تمام مشاکخ نے اٹھ کر آپ سے اس کی معانی مائلی رضی اللہ عنم و رضی اللہ عنا بہم۔

فيخ بقاء بن بطوريطي كا وأب

آپ کے صافرادے می عبدالرزاق و می عبدالوہاب بیان فراتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ می بعد بازوں رجب کو جعد کے دن مج کے دفت ہمارے دالد ماجد کے مدرسہ میں تشریف لائے اور ہم سے فرمایا: کہ آج شب کو میں نے دیکھا کہ میخ عبدالقادر کے جم سے ایک بہت بری روشنی فکل رہی ہے اور اس وقت جس قدر فرشتے کہ زمین پراترے سے سب نے آن کر آپ سے مصافحہ کیا تمام فرشتے آپ کو شاہدو مشہود کے نام سے یاد کرتے ہے۔ آپ کے صافرزادے فرماتے ہیں کہ ہم نے آکر آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے آج صلوۃ الرغائب پڑھی ہے، تو آپ نے آس کے جواب میں مندرجہ ذیل اشعار پڑھ کر شائے۔

ذانظرت عینی وجوہ جبائبی فتلک صلوتی فی لیالی والرغائب جب میری آگھ اپنے ہم نشینوں کے چروں کو رکھتی ہے تو بڑی بڑی راتوں میں یمی میری نماز ہوتی ہے

حرمت الرضى لم اكن باذلا دمى ازاحم شجعان الوغى بالمناكب عروم ره جاناً اگر پينے كى طرح اپنا خون نه بمانا اور ميران جگ ك بهاوروں كو چرتا بوا كل جانا

اشق صفوف العارفین بعزمنه تعلی مجدی فوق تلک المرانب محدی فوق علی ماروں کو دلیری سے میاژی ہوا چلاگیا جس سے میرا مرتبہ ان کے مراتب

سے عالی ہو گیا

ومن لم يوف الحب مايستحقه فذ أك الذى لم يات قط بوجب جم نے محبت الى كا حق جيما كه چاہيے پورا اوا نه كيا تو اس نے اب تك اپنے اوپر سے امرواجب كو نيس اثارا

کی نے آپ سے پوچھا کہ مقام ابتداء انتاء میں جو طلات آپ کو پیش آئے ہیں انہیں بیان فرمائے آکہ ہم ان کی پیروی کر علیں تو آپ نے اس وقت مندرجہ ذیل اشعار بڑھ کر سائے۔

اناراغب فیمن نقرب وصفه ومناسب لفنی بلاطف لطفه ومناسب لفنی بلاطف لطفه میں اس کی طرف ماکل ہوں کہ جس کی صفت تقرب ہے اور جرایک جوانمرو کو کہ اس جیسی مہانی کرنی شروری ہے۔

و مفاوض العشاق فی اسرارهم من کل معنی لم یسعنی کشفه جوکہ عشاق کا ہمراز ہے ان کی ہر طرح کی آر ذوؤں سے کہ جن کو زبان بیان شیں کر عتی واقف ہے

قد کان یسکرلی مزاج شرابه والیوم یصحینی لدیه صرفه جی کی شراب مجت کی بو کہ مجھے مست کر ویتی تھی عمر آج اس کے بکوت پینے سے میری ہوشیاری برمتی ہے۔

واغیب عن رشدی باول نظرہ والیوم استجیلیه ثم ازفه می ابتداء میں اول نظری میں ہے ہوش جاتا تھا اور اب میں اس کی تجلیات کا مشاہرہ

كرنا مول اور اس كے سامنے آنا مول-

### تمام لوگول پر آپ کی فضیلت کی وجه

اس کے بعد آپ ہے پوچھا گیا کہ آپ کی طرح ہے ہم لوگ بھی نماز پڑھے ہیں دوزے رکھے ہیں اور ریاضت و مشقت بھی کرتے ہیں 'کین آپ کے حال و احوال ہے ہمیں کچھ بھی برہ یابی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا: کہ تم نے ہم ہے اعمال ہی مقابلہ کیا ہے اس لئے مواہب و عطائے اللی ہیں تم ہے مقابلہ کیا جا آ ہے' فدا کی لیم! بب تک کہ بھے ہے یہ نہیں کما گیا کہ تم کھاؤ' اس وقت تک ہیں نے کھانا نہیں کھایا۔ ای طرح ہے جب تک بھی ہے یہ نہیں کما گیا کہ تم کھاؤ' اس وقت تک ہی نے کھانا نہیں کھایا۔ پانی نہیں ہا۔ ای طرح ہے جب تک بھی ہے یہ نہیں کما گیا کہ تم پانی بچو اس وقت تک ہی نے کرنے بانی نہیں ہیا۔ ای طرح ہی نے کوئی کام نہیں کیا جب تک کہ بھے اس کام کے کرنے کے لئے نہ کما گیا ہو ابتداء ہیں جبکہ مجاہزات و ریاضات ہی مشغول رہتا تھا' تو ایک وقت کا ذکر ہے کہ بھے نیز غالب ہوئی' تو اس وقت ہیں نے کسی کو کہتے منا "یا عبدالقادر ما خلقتک للنوم وقد احیینا ک ولم نک شیا فلا نفضل عبدالقادر ما خلقتک للنوم وقد احیینا ک ولم نک شیا فلا نفضل عنا وانت شیئی" کہ اے عبدالقادر! ہم نے تہیں سونے کے لئے پیدا نہیں کیا اور جم سے غافل نہ رہو۔

آپ کے خادم می ابوانی البغدادی المعروف بالحفاب بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ہمارے می سیدی عبدالقاور پر دوسو پچاس دینار قرض ہو گئے تو ای اثناء میں ایک مخص ، جے ہم مطلق نہیں پچانے تے بدوں اذن کے آپ کے پاس آیا سے مخص بہت دیر تک آپ کے پاس بیفا رہا اس کے بعد اس نے آپ کو سونا نکال کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کا قرضہ اثار نے کے لئے ہے پھر یہ مخص چلا گیا اور آپ نے بچھ کے کہ میں جاکر اس سے کل قرضہ ادا کر دوں میں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت یہ کون بزرگ تھے؟ آپ نے فرمایا: کہ یہ مخص میر فی القدر تے میں نے پوچھا کہ میر فی القدر سے میں نے بوچھا کہ میر فی القدر سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میرفی القدر وہ فرشتہ ہے کہ ، جے الله

تعالی اپ اولیاء کا قرض ا تارف لئے جیجا کر تا ہے جاء۔

آپ کے خادم ابوالرمنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک وقعہ آپ کے خلوت خانہ کے دروازے کو کھٹ کھٹایا تو جھے اندر سے پچھ آواز نہیں سائی دی میں وروازہ کھول کر جرے کے اندر گیا تو ہیں نے دیکھا کہ آپ چھت پر سے مندرجہ زیل اشعار پڑھتے ہوئے میری طرف اڑے۔

طافت بکعبة حسنکم اشواقی فسجدت شکرا للجلال الباقی میری اثنیاق تمارے حن کے کعبہ کا طواف کر بچکے ہیں اس لئے میں نے خدائے تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کیا

ورمیت فی قلبی جمار هواکم بیدالمنی ویقیت فی احراقی زردووں کے ہاتھوں نے میرے ول پر تہاری خواہشوں کے ککر مارے اور میں ویا عی ترقیا رہا

سكران عشق لا يزال مولها ياليت شعرى ما سقالى الساقى

جام عشق کا پیاسا رہ کر بیشہ اس پر حریص رہتا ہوں' کاش! جھے ساتی جام محبت نہ بلا آ تو بمتر تھا۔

### شيخ مطرالبازراني ماينيه كي وصيت

قدوۃ العارفین شخ مطرالبازرانی کے خلف الصدق ابوالخیر کردم بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد کی وفات کا وقت قریب ہوا تو میں نے آپ سے بوچھاڈ کہ مجھے جلائے کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کول؟ تو آپ نے فرمایا: شخ عبدالقاور کی بجھے خیال ہوا کہ معلوم نہیں۔ آپ قصدا کہ رہے ہیں یا غلبہ مرض کی وجہ سے آپ کی زبان سے نکل گیا ہے اس لئے ایک ماعت کے بعد میں نے دوبارہ آپ سے بوچھاڈ

کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں' آپ نے فرمایا: شخ عبدالقاور جیانی کی' پھر تیری بار ایک ماعت کے بعد آپ سے میں نے بوچھا: کہ آپ کے بعد میں کس کی چردی کون؟ تو اس دفعہ بھی آپ نے فرمایا: عقریب ایک زمانہ آئے گاکہ اس وقت مرف شخ عبدالقاور جیلانی را پید کی جی پیروی کی جائے گی غرضیکہ میں اپنے والد ماجد کی وفلت کے بعد بغداد آکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' اس وقت آپ کی مجلس میں پینخ بقاء بن بطو ريشيه ' فيخ ابو سعيد قيلوي ريشيه ' اور فيخ على بن الهيتي ريشيه ' وغيرتم اعمان مشائخ بھی موجود تھ اس وقت میں نے آپ کو فرماتے ساکہ میں دیگر واعظوں کی طرح نہیں بلکہ میں خدائے تعالی کے تھم یر ہول اور رجال الغیب سے جو کہ ہوا یر رہتے ہیں مختلو کرتا ہوں اس وقت آپ اپنا سر اور اٹھاتے جاتے تھے میں نے بھی سر اٹھا کر اور کو ریکھا تو مجھ کو رجال الغیب کی صفیں آپ کے سامنے ہوا میں دکھائی دیں یہاں تک کہ آسان میری نظرے چھپ کیا یہ لوگ خود مجی نورانی سے اور نورانی بی گوڑوں پر سوار تھے یہ سب لوگ اینے سرجمکائے خاموش تھے کو کی ان میں آب دیدہ اور کوئی لرز رہا تھا مجھ کو بیہ حالت د کھی کر عثی ہو گئی گھر جب ہوش آیا تو میں وو ژکر لوگوں کے درمیان سے لکا ہوا آپ کے تخت رچڑھ کیا آپ میری وجہ سے تعوزی در خاموش ہو گئے اور فرمانے گلے کہ تم کو اپنے والد ماجد کی وصیت ایک وفعہ ہی کافی نہ موئی میں خوف زوہ ہو کر خاموش رہ کیا۔ اوالھ

#### فقہائے بغداد کا بغرض امتحان آپ کے پاس آنا

مفرج بن نبہان بن برکات الشببانی نے بیان کیا ہے کہ جب ہمارے شخ حضرت عبدالقادر جیلانی میٹے کی بغداد میں شمرت ہوئی تو بغداد کے بڑے بڑے فقہاء میں ہے ایک سو فقہاء آپ کا امتحان لینے کی غرض ہے جمع ہوئے ان سب کی رائے اس بات پر قرار پائی کہ ان سے ہر ایک محض علوم و فنون میں سے ایک نے مسئلہ پر سوال کرے غرضیکہ یہ تمام فقہاء آپ کی مجلس وعظ میں تشریف لائے میں اس وقت آپ کی مجلس وعظ میں شریک تھا جب یہ لوگ آکر بیٹھ گئے تو آپ اپنا سر جمکا کر خاموش ہوے اس وقت آپ کے منہ سے ایک نورانی شعلہ لکلا جس کو کمی نے دیکھا اور کمی نے نمیں دیکھا وہ شعلہ ان تمام فقہاء کے سینے پر سے گزر کیا جس کے سینے پر وہ شعلہ پنچآگیا وہ نمایت جران و پریشان سا رہ کیا اس کے بعد وہ سب کے سب چلانے لگے اور این کیڑے چاڑ ڈالے اور بہد مر ہو گئے اور تخت پر چڑھ کر آپ کے قدموں برایخ سر ڈال دیے۔ مجلس میں ایک شور پیدا ہو گیا ایسا معلوم ہو تاتھا کہ گویا بغداد مل رہا ہے اس کے بعد آپ نے ایک ایک کواپنے سننے سے لگانا شروع کیا جب سب کو آپ اپ سینے ے لگا بھے تے تو ان میں سے ایک ایک کی طرف مخاطب مو کر فرمایا: کہ تمارے موال کا یہ جواب ہے کہ ای طرح سے آپ نے ہرایک کے موال کا نام لے کراس کا جواب بیان فرما دیا جب آپ سب کے سوالوں کے جواب بیان فرما کیے اور مجلس ختم ہو گئی تو ہیں نے ان سے وریافت کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال ہو کیا تھا' تو انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹے تو جس قدر ہمارا علم تعا وہ سب ہم سے سب ہو گیا گویا ہم نے جمعی کچھ پڑھا ہی نہ تھا پھر جب آپ نے ہمیں اپنے سینے سے لگلیا تو ہمارا وہی علم برستور لوث آیا پھر آپ نے ہم سے ہر ایک کے سوال کو بیان کرکے اس کے وہ وہ جواب بیان فرمائے کہ جنہیں ہم مطلق نہیں جانے

### مخفی حالات کا ظاہر کرنا

خطیب ابوالحجر ملد الحرانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت مینی عبدالقاور جیلائی ملیجہ کی خدمت میں ماضر ہوا اور اپنی جائے نماز بچھا کر آپ کے نزدیک بیٹے گیا آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا: تم امراء وسلاطین کی بسلا پر بیٹھو گے جب میں حران واپس آیا تو سلطان نورالدین الشید نے جھے کو اپنی پاس رکھنے پر مجبور کیا اور جھے اپنا مصاحب بنا کر ناظم او قاف کر دیا اس وقت مجھ کو آپ کا قول یاد آیا۔ والھ

ابوالحن شیخ رکن الدین علی بن ابی ظاہر بن نجا بن غنائم الانصاری الفقیہ المحسل الواعظ نزیل مصربیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بیں اور میرا ایک

رفی شفیق ہم دونوں ج کرکے بغداد آئے اور اس دقت حارے پاس سوائے ایک قبضہ ك اور كى نه تما اس جم فے فروخت كرك جاول فريدے اور إكا كر كھائے ، مراس قدر چالوں سے نہ تو ہم سری ہوئے اور نہ ہی ہمیں کھ لطف حاصل ہوا بعد ازال ہم حضرت مجن عبدالقادر جیلانی سالھ کی مجلس میں حاضر ہوئے آپ نے اپنا کلام قطع کرکے فرلما: تجازے چند فقرائے ساکین آئے ہی ان کے پاس سوائے ایک بعد کے اور کھے نہ تما اس کو انہوں نے فروفت کرے چاول لے کر پکائے اور کھائے عراس سے نہ تو وہ سر ہوئے اور نہ ہی اس میں ان کو کچھ مزا آیا' ہمیں یہ س کر بہت تعجب ہوا اس كے بعد آپ نے وسر خوان مجھوایا میں نے اپنے رفق سے آہت سے بوچھا كم تهيں كس چيزى خوابش ہے؟ اس نے كمال ك بھ كو كئك و رايى كى خوابش ہے يس نے اپ ول میں کما کہ مجھ کو شد کی اشتما ہے، آپ نے فورا اپ فادم سے یہ دونوں چزیں مگوائیں اور ہماری طرف اشارہ کرکے فرمایا: کہ ان دونوں کے سامنے رکھ دو فاوم نے کیک ورائی میرے سامنے اور شد میرے رفیق کے سامنے رکھ ویا آپ نے فرملیا: نمیں نہیں اے الث دو' بعنی شد کی جگه کتک دراجی اور کتک دراجی کی جگه شد رکو عین اس وقت مجرا کر چخ انحا اور ووڑ کر آپ کے پاس کیا آپ نے فرمایا: " اهلًا بواعظ الديار المصريه" (واعظ معر مرحبا مرحبا) من في عرض كيا معرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں تو اس لائق نہیں مجھ کو تو سورة فاتحہ ردھنے کابھی سلقہ نہیں ہے آپ نے فرملا: شیں! شیں امجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں تم کو ایسا کوں۔

ابوالحن بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ سے تخصیل علم میں مشغول ہو گیا اور ایک ہی سال میں جھ کو اس قدر روحانی فتوحات حاصل ہو کیں جس قدر کہ کی اور فخص کو ہیں سال میں بھی حاصل نہ ہو سکیں اس کے بعد میں بغداد میں وعظ کتا رہا پھر میں نے آپ سے معرواپس جانے کی اجازت لی آپ نے جھے کو اجازت وی اور فرمایا کہ جب تم دمشق پہنچو کے تو وہاں تم کو ترکی کی فوج نے گی جو معرر قبضہ کرنے کی غرض سے آئی ہوگی تم اس نے کمنا کہ تم اس سال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو

سے اس لئے تم واپس جاؤ پھر آئدہ دو سرے سال تم کامیاب ہو سکو گے، چنانچہ جب میں دمشق میں بنچا تو جھ کو ترکی کی فوج ملی جو پچھ آپ نے ان کی بابت جھ سے فرمایا تھا وہ میں نے ان سے کمہ دیا کئین انہوں نے میرا کمنا نہ مانا بعد ازاں جب مصر میں بہنچا تو دہاں جا کر دیکھا کہ خلیفہ مصران سے مقابلہ کی تیاریاں کر رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ کوئی خوف کی بات نہیں وہ اپنے مقمد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ تساری ہی ہے ہو گی بالا خر ترکی فوج نے معر پر حملہ کیا اور فلست کھا کر واپس ہوئی فلیفہ معر نے میری بدی عزت کی اور جھ کو اپنا مصاحب اور رازدار بنالیا دو سرے سال فلیفہ معر نے میری بدی عزت کی اور اس دفعہ وہ معر پر قابض ہو گئے اور انہوں نے بھی ترکی ہاہ نے کہ خود نوں دولتوں کی طرف سے میری عزت کی غرضیکہ آپ کی صرف ایک بات سے جھ کو دونوں دولتوں کی طرف سے میری عزت کی غرضیکہ آپ کی صرف ایک بات سے جھ کو دونوں دولتوں کی طرف سے ڈیڑھ لاکھ دینار عاصل ہوئے۔ دائھ

بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالحن شخ زین الدین ندکور زمانہ سابقہ میں ہی مصر کی طرف آ رہے ہے 'ابتداء میں ان کو تغییر کی صرف ایک ہی کتاب یاد ختی 'گروہ مقبول خاص و عام ہو کر معریس بہت شہرت حاصل کر چکے ہے۔ بعد ازاں یہ اکابر محد شین سے ہو گئے اور لوگ ان سے بہت مستفید ہوئے۔ اصل میں ان کی پیدائش دمشق ختی 'لیکن معرمیں آ کر بودوباش اختیار کرلی ختی اور ماہ رمضان المبارک 599 ہجری میں یہیں ان کا انتقال ہوا۔

#### سانے کے سامنے آپ کا استقلال

اجر بن صالح الجیلی بیان کرتے ہیں کہ میں آیک وقت (بغداد کے) مدرسہ نظامیہ میں آپ کے ساتھ موجود تھا اس وقت بہت سے علاء و فقراء آپ کی خدمت میں حاضر سے اور آپ اس وقت تفناء و قدر کی باہت کچھ بیان فرا رہے تھے کہ اس اناء میں ایک بہت برا سانپ آپ کے سامنے چھت سے گرا تمام لوگ ڈر کے مارے اٹھ کر بھاگ گئے ، گر آپ نے استقاال جنبش تک نہ کی اور اس طرح اپنی جگہ پر بیٹے ہوئے تقریر فرماتے رہے۔ یہ سانچہ آپ کے کیڑوں میں تھس کر آپ کے تمام جم پر بھرنے

کے بعد آپ کے گلے کے پاس سے اثر کر ذیٹن پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے پچھ باتیں

کرکے چلا گیا گر اس کی باتوں کو کس نے پچھ سمجھا نہیں اس کے بعد تمام لوگ پھر

برستور آکر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور آپ سے پوچھنے گئے کہ اس نے آپ سے کیا

کیا باتیں کیں 'آپ نے فرمایا: اس نے بچھ سے کما کہ بیں نے بہت سے اولیاء اللہ کو

آزمایا 'گر آپ جیسا کس کو نہیں بایا۔ اس کے جواب بیں بیں نے اس سے کما کہ بیں

قضاء قدر بیں 'فتگو کر رہا تھا اس لئے تو میرے اوپر گرا کہ تو ایک ذہین کا کیڑا ہے قضاء
وقدر بی تجھ کو متحرک کرتی ہے تو نے چاہا کہ میرا قول و فعل دونوں برابر ہو جائیں۔ والیم

آپ کے صاجزادے عبدالرذاق بیان فراتے ہیں کہ بیل نے اپ والد بزر گوار شخ عبدالقاور سے سالہ آپ نے بیان فرایا کہ بیل ایک دفعہ جامع منصوری بیل نماز پڑھ رہا تھا کہ اثنائے نماز بیل بیل نے بور ہے ہی چیز کے آنے کی آواز سی بعد اذال ایک اثروھا میرے سجدے کی جگہ منہ پھاڑ کر بیٹے گیا جب بیل سجدہ کرنے لگا تو بیل نے اے الگہ کرکے سجدہ کیا پھر جب بیل تعدہ بیل بیشا تو سے میری رانوں پر سے ہو کر میری گردن پر چڑھ گیا اس کے بعد جب بیل سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوا تو پھر وہ جھ کو نظر شیں آیا پھر دو سری صبح کو جامع موصوف کے ایک ویران حصہ بیل پہنے گیا تو پہل نظر شیں آیا پھر دو سری صبح کو جامع موصوف کے ایک ویران حصہ بیل پہنے گیا تو پہل بھی کو ایک شخص آئے میں پھاڑے ہوئے دکھائی دیا۔ جملے کو معلوم ہوا کہ سے جن ہاس کے بھی کو ایک شخص آئے میں کیا آپ کے باس اثنائے نماز بیل بیل ہوا کہ ایل قبل اس میل کرے سے بیل کیا کہ کی آپ کی طرح کوئی خابت قدم اور مستقل شیں رہا بیکہ کی کے ظاہر میں اور کمی کے باطن میں اضطراب پیدا ہو گیا اور آپ ظاہر و باطن میں اضطراب پیدا ہو گیا اور آپ ظاہر و باطن ورنوں میں خابت قدم رہے ہیں پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی درخواست کی تو میں دونوں میں خابت قدم رہے ہیں پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی درخواست کی تو میں دونوں میں خابت قدم رہے ہیں پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی درخواست کی تو میں دونوں میں خابت قدم رہے ہیں پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی درخواست کی تو میں دونوں میں خابت قدم رہے ہیں پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی درخواست کی تو میں دونوں میں خابت قدم کرائی۔ خابط

# فیتی لباس زیب تن کے کی وجہ

ابوالفضل احد بن القاسم بن عبدان القريش البغدادي البراز بيان كرت بين كه آپ جیتی لباس زیب تن کیا کرتے تھے ایک دن آپ کا خادم میرے پاس آیا اور کھنے لگا: مجھ کو ایک کپڑا دو' جو نی گز ایک دینار قیت کا ہو اس سے کم قیت کا نہ ہو اور نہ زیادہ قیت کا غرضیکہ میں نے وہ کیڑا اے دے دیا اور پوچھا کہ بیاس کے لئے ہے؟ آپ کے خلوم نے کماہ کہ حضرت شیخ عبدالقاور کے لئے میں نے اپنے ول میں کما کہ آپ نے امراء و سلاطین کا کوئی لباس نہیں چھوڑا میرے دل میں ابھی یہ بات نہیں گزری متی کہ میرے پاؤں میں ایک من آگی، جس سے میں مرنے کے قریب ہو گیا لوگوں نے میرے سے اس من کے فکالنے کی بہت کوشش کی مگر کسی سے وہ من باہر نہ نکل سکی۔ میں نے کمان جھ کو آپ کی ضدمت میں لے چلو 'چنانچہ لوگوں نے جھ کو لے جاكر آب ك مائ وال ديا- آپ نے فرمايا: ابوالفضل! تم نے اپنے باطن ميں مجم ہے کیوں تعرض کیا؟ خدا کی قتم میں نے یہ لباس نہیں پہنا مگر آؤ قتیکہ مجھ سے اس کی نبت کما گیا کہ تم ایس تیم پنو کہ جو نی کز ایک رینار قیت کی ہو' ابوالفضل میہ مردوں کا کفن ہے اور مردوں کا کفن خوشما ہوا کرتا ہے سے میں نے ایک ہزار موت کے بعد پہنا ہے پھر آپ نے میرے پیر پر اپنا دست مبارک پھیرا تو اس وقت درو جاتا رہا اور میں اٹھ کر بخولی دوڑے لگا اور بجر اپنے پیر کے میں نے اور کمیں اس میخ کو نہیں و یکھانہ معلوم وہ کمال سے آئی تھی اور کمال چلی گئی؟ پھر آپ نے فرمایا: جس کمی کو بھی مجھ پر اعتراض ہو گا اس کا وہ اعتراض اس کی صورت میں بن جائے گا۔ جاتھ

#### اولیائے وقت کا آپ سے عمد

ھیخ ابوالبرکلت مور بن معربن مسافر بیان کرتے ہیں کہ اولیائے زمانہ میں سے آپ سے ہر ایک کاعمد تھا کہ وہ اپنے ظاہر و باطن میں آپ کی اجازت کے بغیر پکھ تصرف نہ کر سکیں گے آپ کو مقام معزت القدس میں ہمکلام ہونے کا مرتبہ حاصل تھا۔ آپ ان اولیائے کرام میں سے ہیں کہ جن کو حیات و ممات دونوں میں تصرف آم حاصل ہو آ

ہے۔ رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنا بہ

شخ علی بن المیتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور شخ بقاء بن بطوء مالیجہ آپ کے ساتھ معرت امام احمد بن صنبل مالیجہ کے مزار پر زیارت قبر کے لئے گئے اس وقت میں نے مشاہرہ کیا کہ امام موصوف مالیجہ نے اپنی قبر سے نکل کر آپ کو این سینے سے لگایا کہ شخ عبدالقاور میں علم شریعت و علم حقیقت و علم حال میں تمارا محتیج ہوں۔

ایک وقعہ میں آپ کے ماتھ معروف کرفی واللہ کے مزار کی زیارت کے لئے گیا آپ نے فرایا: "السلام علیک یا شیخ معروف عبرناک بدر جنین" (یعنی ہم تم سے دو درجہ براہ گئے ہیں) و مجع موصوف نے اپنی قبر میں سے ہواب دیتے ہوئے فرایا "و علیکم السلام یا سیداہل زمانہ رضی اللّہ تعالٰی عنهم احمد،"

## روز قیامت حضور غوث اعظم رضی الله عنه کی فضیلت

ابوالفرح الدورہ و عبدالحکیم الاڑی و یکیٰ المر صری علی بن جمد الشربانی وغیرہ مشاکح بیان فرماتے ہیں کہ 610ء کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ایک دن شخ علی بن اوریس یعقوبی کی خدمت میں حاضر شے کہ اشخ میں شخ عرائریری المعروف تیردہ آپ کی خدمت میں آئے آپ نے ان سے فرایا: کہ تم اپنا خواب بیان کو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور انبیاء اور ان کے ہمراہ ان کی اسیس چاروں طرف ہے چل آ رہی ہیں کمی کے ہمراہ ایک اور کمی کے ہمراہ دو آدی ہیں استے میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طابع ہمی تشریف لا رہ ہیں اور آپ کے ساتھ اسے میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طابع ہمی تشریف لا رہ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی امت دریا کی موجوں یا شب کی طرح چھائی ہوئی چلی آ رہی ہے انہیں میں بیت سے مشائخ ہیں اور ہر ایک مشائخ کے ساتھ ان کے مرید ہیں جو آپس میں ایک بہت سے مشائخ ہیں اور ہر ایک مشائخ کے ساتھ ان کے مرید ہیں جو آپس میں ایک وو سرے سے حسب مراتب فضیلت رکھتے ہیں پھر ان مشائخ ہیں میں نے ایک اور براگ دیکھاکہ جن کے ہمراہ بہت سی خلقت ہے جو دو سروں پر فضیلت رکھتی ہیں پررگ دیکھاکہ جن کے ہمراہ بہت سی خلقت ہے جو دو سروں پر فضیلت رکھتی ہے میں ہیں ایک برگ دیکھاکہ جن کے ہمراہ بہت سی خلقت ہے جو دو سروں پر فضیلت رکھتی ہے میں ہررگ دیکھاکہ جن کے ہمراہ بہت سی خلقت ہے جو دو سروں پر فضیلت رکھتی ہے میں ہررگ دیکھاکہ جن کے ہمراہ بہت سی خلقت ہے جو دو سروں پر فضیلت رکھتی ہے میں

نے ان کی نبت پوچما کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو مجھ سے کما گیا کہ یہ حضرت کھنے عبد القادر جیلانی ہیں میں نے آگے بڑھ کر آپ سے کما کہ حضرت کل مشاتخین میں میں نے آگے بڑھ کر آپ سے کما کہ حضرت کل مشاتخین میں کی ابناع سے دو سرول میں کی ابناع کو بمتر دیکھا تو آپ نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھ کر سائے۔

اذا كان مناسيد في عشيرة علاها وان ضاق الخناق حماها

جس قبیلہ میں ہمارا سردار موجود ہو گا تو وہ سب پر غالب رہے گا اور اگر ان پر کوئی سخی آئے گی تو وہ ان کی جمایت کرے گا

وما اخترت الا واصبح شيخها ولا افتخرت الا وكان فتاها

اور وہ آزمائش میں بورانہ اترے گا، گرجب ہے کہ یہ اس کا سردار ہے اور نہ وہ کی بات پر افر کرسکے گا، گرتب ہی کہ یہ ان میں موجود ہو۔

وما ضربت بالا بر یقین خیا منا فاصبح ماوی الطارقین سواها اور جمال کمیں بحی خواہ ابرقان ہی میں جب ہمارے خیے گاڑے تو اس طرف سے ہر گزرنے والے نے اپنا راستہ موڑا

جب میں پیدا ہوا تو یہ اشعار میری زبان پر سے شیخ محمد الحیاط بھی اس وقت موجود سے۔ شیخ علی بن اورلیس موصوف نے آپ سے کما کہ ای مضمون سے متعلق آپ کے اشعار اگر آپ کو یاد ہوں تو شائیے تو آپ نے اس وقت مندرجہ زبل اشعار سائے۔

هنیاء لصاحیی اننی قائد الرکب اسیریهم قصداً الی منزل المرجب میرے ادباب کو مبارک ہوکہ میں امیر نشکر ہوں میں انمی کیلئے جاتا ہوں ایک وسیج میران میں انہیں جاتاروں واکنفهم والکل فی شغل امره وانزلهم فی حضرته القدس من ربی وانزلهم فی حضرته القدس من ربی وه سب کے سب ایخ کام میں معروف ہیں اور ان کی رہائش مقام کی گار مجھ کو ہے میں ان کو لے جاکر مقام حضرت القدس میں جا آثاروں

ولی معهد کل الطائف دونه ولی منهل عذب المشارب والشرب مجھ کوایک الی منول معلوم ہے کہ تمام آسائش جس کے آگے بیج ہیں جمل ایبا پائی ہے کہ جو تمام پانیوں سے زیادہ شریں و خوش مزہ ہے۔

واهل الصفا يسعون خلفی وکلهم
لهم بمنه امضی من الصارم العضب
الل باطن میرے پیچے دوڑے چلے آ رہے ہیں ان کی علل ہتی ایسی ہے جو گوار
ہے زیادہ کام دی ہے

### ایک محالی جن سے ملاقات

علامہ فیخ شماب الدین بن احمد العماد الا تھی الشافعی اپنی کتاب "لظم الدررنی الجرت خیر البشر" میں جس جگہ انہوں نے جنات کا جناب سرور کائتات علیہ الساوة والسلام سے قرآن مجمد من کر اسلام لاتا بیان کیا ہے اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مجملہ ان کے ایک جن سے حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رویجہ کی بھی ملاقات ہوئی۔

### حضور مالیم کی زیارت سے مشرف ہونا

نیز آپ نے بیان فرمایا: کہ جس نے خواب دیکھا کہ گویا جس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقتہ رمنی اللہ تعالی عنها کی گود مبارک جس مول اور دائیں جانب کا دودھ فی رہا مول ' پھر آپ نے مجھے اپنی بائیں جانب کا دودھ بھی پلایا استے جس جناب سرور کائٹات علیہ السلوة والسلام تشریف لائے اور تشریف لاکر آپ نے فرمایا: کہ عائشہ در حقیقت سے

مارا فردند ہے۔

### شيخ ابو عمر عثان ملطية كاخواب

شیخ ابو عمر عثان بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نهر عیسیٰ خون و پیپ ہو گئی ہے اور اس کی مجملیاں سانپ وغیرہ حشرات الارض ہو گئی ہیں اور وہ برحتی جاتی ہیں میں خائف ہو کر اپنے مکان میں بھاگ آیا اس وقت کسی نے جھے کو چکھا دیا اور کمان کہ اے مضبوط پکڑ او میں نے کمانہ یہ مجھ سے نہیں اٹھتا۔ انہوں نے کمانہ تمهارا ایمان اے اٹھالے گاتم اے ہاتھ میں لے لومیں نے اے ہاتھ میں لیا تو میرا تمام وہشت و خوف جاتا رہا۔ میں نے انہیں تشم ولا کر بوچھا کہ آپ کی برکت سے خدائے تعالی نے مجھے تسکین و اطمینان عطا فرمایا آپ کون بیں؟ فرمایا میں محمد تسارا نبی مول-( الله الله على أب كى البت سے كانب الحاء كر ميں نے آب سے عرض كياكه يا ر سول الله! مالیم آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ کتاب اور آپ کی سنت پر میرا خاتمہ مو' آپ نے فرمایا: بے شک الیا بی مو گا اور تسارے کھن کھنے عبدالقادر ہیں۔ میں نے مجرآپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الميام آپ ميرے ليے وعا فرمايے کہ خداكى كتاب اور آپ كى سنت ير ميرا خاتمه مو- آپ نے فرمايا: ب شك ايس بى مو كا اور تهارے مین مین مین عبدالقاور ہیں۔ تیسری دفعہ پھر میں نے آپ سے عرض کیا تو ، پھر بھی آپ نے کی جواب ریا ، پر جب می بیدار ہوا تو میں نے اپنا خواب والد ماجد سے بیان کیا تو آپ مجھے ہمراہ لے کر آپ کی خدمت میں آئے' اس روز آپ مسافر خانہ میں وعظ فرما رہے تھے ہمیں چو نکہ جگہ خالی نہیں ملی' اس لیے ہم آپ کے قریب نہ جا سکے اور آخیر مجلس ہی میں بیٹھ گئے، مگر ای وقت آپ نے ہمیں اپنے پاس بلوا لیا۔ میرے والد تخت پر چڑھے اور ان کے پیچھے بیل بھی تخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے والد ماجد سے فرمایا: کہ تم عجیب کم فئم آدمی ہو۔ بے ولیل کے تم میرے یاس آتے بی نہ تھے' پر آپ نے اپنا قمیص میرے والد ماجد کو پہنایا اور مجھے آپ نے اپنی ٹولی پہنائی' پھر ہم اتر کر اوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میرے والد ماجد نے دیکھا تو قیص النا تھا' انہوں نے اسے سیر ماکرنا چاہا' گرکی نے کہاتا کہ شمسر جاتو۔ ابھی شیں' پھر جب آپ وعظ کہ کر تخت سے ازے تو اس وقت' پھر انہوں نے اسے سید ماکرنا چہا تو وہ خود بخود سید ما ہو گیا۔ اس کے بعد میرے والد ماجد پر غشی طاری ہو گئی اور مجلس بیں اضطراب سا پیدا ہو گیا' پھر آپ نے میرے والد ماجد کی نسبت فرمایا؛ کہ انہیں میرے پاس لے آؤ' پھر جب ہم آپ کی خدمت ہیں آئے تو اس وقت آپ بتہ اولیاء ہیں بتے جو کہ آپ کے مسافرخانہ ہیں واقع تھا' اسے تبہ اولیاء اس لیے کتے تھے کہ اولیاء و رجال غیب اس میں بحوت آیا کرتے تھے' پھر آپ نے میرے والد ماجد سے فرمایا؛ کہ جس کے رہنما رسول اللہ طابح ہوں اور جس کا شخ عبدالقادر ہو تو اسے کیو کر کرامت جا مامل نہ ہوگی' یہ تمہاری ہی کرامت ہو گا کہ آپ نے دوات قلم اور کاغذ منگا کر کھو والکہ آپ نے جمیں خرقہ پہنیا۔

### رجال غیب کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا

ی عداللہ الاصفیانی المجیلی بیان کرتے ہیں کہ ایک شب کا واقعہ کہ میں جبل البنان ہیں تھا' چاندنی اس شب کو خوب اچھی طرح سے پھیلی ہوئی تھی' ہیں نے اس وقت اہل جبل لبنان کو ریکھا کہ جمع ہو کر ہوا ہیں اڑتے ہوئے عراق کی طرف جا رہے ہیں ہیں نے اپنے ایک دوست سے بہ چھا کہ تم لوگ کدهر جا رہ ہو' انہوں نے کہا کہ ہمیں خفر علیہ السلام نے فرایا ہے کہ ہم بغداد جا کر قطب وقت کی فدمت ہیں حاضر ہوں۔ ہیں نے پوچھا کہ قطب وقت کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی عبدالقادر جیلائی والح ہیں' ہیں نے ان سے اجازت لی کہ ہیں بھی ان کے ہمراہ ہو جاؤں تو انہوں نے ہمراہ ہو جاؤں سائے کھڑے ہو گئے' ان میں سے تمام اکابر آپ کو یا سیدنا کہ کر پکارتے اور آپ بو کہا اور بخداد پہنے کو اور آپ بو وہ واپس مو گئے' ان میں سے تمام اکابر آپ کو یا سیدنا کہ کر پکارتے اور آپ بو وہ وہ واپس ہو گئے۔ ہیں بھی اپنے دوست کی ہمراہی ہیں تھا جب ہم جبل پہنچ تو ہیں نے وہ وہ واپس ہو گئے۔ ہیں بھی اپنے دوست کی ہمراہی ہیں تھا جب ہم جبل پہنچ تو ہیں نے وہ وہ واپس ہو گئے۔ ہیں بھی اپنے دوست کی ہمراہی ہیں تھا جب ہم جبل پہنچ تو ہیں نے دوست سے کہا بھی کو تمباری آپ سے تاجدداری کرنے کا جال آج معلوم ہوا تو

انبول نے کمان کہ ہم آپ کی کو کر آبعداری نہ کریں؟ طلائکہ آپ نے فرمایا ہے " قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله" ہمیں آپ کی آبعداری اور آپ کی تعظیم و تحریم کرنے کا تھم ہے۔

## ایک بزرگ کا آپ کے مرات و مناصب کی خردینا

شیخ عبراللطیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ والد ماجد سے سند انہوں نے بیان کیا کہ شیخ عبراللطیف بیان کرتے ہے کہ بغداد میں ایک گیا کہ شیخ عزار بن متوزع البطائحی ریائے مجھ سے بیان کرتے ہے کہ بغداد میں ایک مجمی شریف نوجوان جس کا عبرالقادر نام ہے۔ واخل ہوا ہے یہ نوجوان عقریب نمایت ہیت و عظمت و جلال و مقالت و کرامات کے ساتھ ظاہر ہو گا اور طال و احوال اور درجہ مجبت میں سب پر غالب رہے گا۔ تعرفات کون و فساد اسے سونپ دیا جائے گا ہوے چھوٹے سب اس کے ذیر تھم ہول گے۔ قدر و منزلت میں اسے قدم رائخ اور معارف حقوق میں اسے قدم رائخ اور معارف حقوق میں اسے بد بینا عاصل ہو گا مقام حضرت القدس میں ذبان کھول سکے گا صاحب مواتب و مناصب ہو گا جو کہ اکثر اولیا اللہ سے فوت ہو گئے ہیں۔

الینا: ای طرح ایک بری جماعت نے آپ کے متعلق شیخ اجر الرفاعی کا قول بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ منصور البطائحی کے روبرو حضرت شیخ عبدالقاور ہائھ کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کی نبیت فرمایا: کہ وہ زمانہ عنقریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا عارفین میں ان کی وقعت و منزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں وفات کیا جائے گا عارفین میں ان کی وقعت و منزلت زیادہ ہوگی اور وہ ایسے حال میں ان سے پائیں گے کہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک روئے زمین میں ان سے نیادہ اور کوئی محبوب نہ ہوگا تم میں سے جو کوئی کہ اس وقت تک زندہ رہے تو اسے لازم ہے کہ ان کی عزت و حرمت کو پنچانے اور ان کی قدر کرے۔

## فيخ احمد الرفاعي راينيه كاآپ كي تعظيم كرنا

میخ عبد البطائحی بیان کرتے میں کہ میخ عبدالقاور جیلانی میٹی کی حیات بابر کات میں مجھے میخ احمد الرفائ کی خدمت میں حاضر ہونے کا انقاق ہوا تو میں جا کر آپ ہی کے نزدیک شمرا اور کی روز تک شمرا رہا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرایا: کہ آپ

پچھ شخ عبدالقاور جیلانی کے حالات جو پچھ کہ آپ کو معلوم ہوں' بیان کریں' میں آپ

کے حالات بیان کر رہا تھا کہ اسے میں ایک فخص آیا اور شخ احمد الرفاعی کی طرف اشارہ

کر کے مجھ سے کہنے لگا: کہ تم ہمارے سامنے آپ کے سوا اور کسی کا ذکر نہ کو' تو آپ

نے نمایت غصے ہو کر اس مخص کی طرف دیکھا اور فورآ سے مخص گر کر مرکیا' پھر آپ
نے فرایا: کہ شخ عبدالقادر جیلانی کے مراتب کو کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ وہ مخص ہیں کہ

بح شرایعت جس کی داہنی طرف اور بح حقیقت جس کی بائیں طرف جس میں سے چاہے

یانی بھر لے' اس وقت آپ کا کوئی جواب نہیں۔

نیز میں نے آپ سے ساکہ اس وقت آپ اپ بھیجوں کھی ابراہیم الاعراب اور ان کے برادران ابو الفرح عبدالرحلٰ و مجم الدین احمہ اولاد الشیخ علی الرفاعی کو (اس وقت آپ ایک مخص کو جو بغداد جانے والے تھے 'رخصت کر رہے تھے) اس بلت کی وصیت کی کہ جب تم بغداد پہنچو تو حضرت کھی عبدالقادر جیلائی سے پہلے 'اگر آپ ذیدہ بول تو اور کس کے پاس نہ جاتا اور اگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبر سے پہلے اور کس کی نیارت نہ کرنا' کیونکہ آپ کے عمد لیا جا چکا ہے کہ جو صاحب مال کہ بغداد جائے اور آپ سے طاقات نہ کرے تو اس سے اس کا مال سلب ہو جائے گا' اس بغداد جائے اور آپ سے طاقات نہ کرے تو اس سے اس کا مال سلب ہو جائے گا' اس پر افسوس ہے کہ جس نے آپ سے طاقات نہ کی ہو۔(رضی اللہ تعالی عنما)

مولف کتاب روض الابرار و محاس الاخیار نے بیان کیا ہے کہ ان کے ناقل

عبدالله يونيني بي-

## رجل غيب پر آپ كى حكومت

شیخ ظیفتہ النر کی تمید شیخ ابو سعید قبلوی بیان کرتے ہیں کہ جمعے ایک دفعہ بلادسواد میں جانے کا انفاق ہوا' وہاں میں نے ایک فخص کو ہوا میں بیٹھا ہوا دیکھا' میں نے انہیں سلام کیا اور ان سے بوچھاڈ کہ آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا و ہوس کو چھوڑ کر تقویٰ و پر ہیز گاری کے تخت پر جیٹھا ہوا ہوں۔ بیان کیا کہ میں ہوا و ہوس کو چھوڑ کر تقویٰ و پر ہیز گاری کے تخت پر جیٹھا ہوا ہوں۔

هجخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ' مجرجب میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس مخص کو پھر آپ کے سامنے تبتہ الاولیاء میں معلق ہوا میں مودب بیٹھے ہوئے ریکھا اس وقت انہوں نے بہت می حقائق و معارف کی باتیں آپ ے دریافت کیں جنہیں میں مطلق نہیں سمجا، پھر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور مرف میں ان کے ساتھ رہ گیا میں نے ان سے کہا: کہ آپ یمال بھی موجود ہیں انہوں نے کمانی کیوں نہیں؟ کوئی ایبا ولی و مقرب بھی ہے کہ جس کی اس در پر آمد و رفت نہ ہو' بچر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں سمجما' انہوں نے کمان کہ ہر مقام کے ادکام کے جدا ہوتے ہیں اور ہر تھم کے معنی علیحدہ اور ہر معنی کی عبارت دیگر۔ اس عبارت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ اس کے معنی سے واقف ہو اور معنی سے وہی واقف ہو تا ہے جو کہ حکمت سے آگاہ ہو اور حکمت سے وی آگاہ ہو آ ہے جو کہ مقام عالی میں پنچا ہو اس کے بعد میں نے آپ سے کملت کہ آپ نمایت مودب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کما: کہ میں آپ کے سامنے مودب ہو کر کس طرح نہ جیٹھوں حالانکہ آپ نے سو رجال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجز مشتنی لوگوں کے اور کوئی دیکھ نہیں سکتک مجھے اضربنایا ہے اور ان میں ہر طرح کے تصرفات کی آپ نے مجھے اجازت وی ہے۔

نیز! فلیفه موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امرولایت آپ بی کی طرف منتی تماجس طرف کہ آپ نظر اٹھا کر دیکھتے تھے' اس طرف کے رہنے والے خواہ وہ مشرق و مغرب کے کی حصہ میں رہتے ہوں' کانپ اٹھتے تھے۔ آپ کی برکت و توجہ ہے اس میں ترتی و تضاعف کے امیدوار رہتے تھے۔

## رجال غیب میں سے ایک فخص کاذ کر

ابو الغنائم الحنى ميلئ بيان كرتے بين كه بين ايك وقت مغرب و عشاء كے درميان بين آپ بحى قبله رو بيٹے ہوئ ورميان بين آپ كه مدرسه كى چمت پر تھا اور قريب بى آپ بحى قبله رو بيٹے ہوئ سے اس وقت بين نے ايك هخص كو ہوا پر اڑتا ہوا ديكھا اور تيركى طرح اڑتا ہوا جا رہا

تفااس كالباس سفيد اور سرر ايك نبايت عده عمامه بندها بوا تحاجب آپ كے سامنے آيا تو اتر كر مورب آپ كے سامنے بيٹے گيا اور آپ كو سلام كر كے واپس چلا گيا بيس نے اٹھ كر آپ كى دست بوى كى اور آپ سے بوچھا كہ يہ فخص كون تھ؟ آپ نے فرايا: يہ فخص رجال الخيب سے تھے جو كہ بيشہ پھرتے رہتے ہيں۔ "عليهم سلام اللّه و رحمنه و بركاته و ازكى تحيانه"

### مج بيت الله كاسفر

آپ نے اپنے عین عالم شاب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب بہلی وفعہ جس ج بيت الله كوكياتواس وقت ميس عالم شاب من تماجب من مناره معروف بهام القرون کے قریب پنچا تو یمال می عدی بن سافر سے میری الماقات ہوئی آپ بھی اس وقت مین عالم شاب میں تھے۔ آپ نے جم سے بوچھا: کہ کمال کا قصد کیا ہے؟ میں نے کما: ك كم كرمه كا كر آپ نے يوچاد كركيا ميرا آپ كا ساتھ ہو سكا ہے؟ ميں نے كماد كيول نهيس؟ مِن أيك تن تنا مخص مول- آپ في كماة على بذا القياس مِن مجى تن تنا ہوں۔ غرض! ہم دونوں ایک ساتھ ہو لیے آگے چل کرایک روز کا واقعہ ہے کہ ہم جا رب سے کہ راستہ میں ایک نو عر حبش لؤی ملی بدلزی تحیف البدن اور برقعہ سنے ہوئے تھی۔ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی برقعہ میں سے اس نے جمجھے دیکھا اور دیکھ كركمنے كلى آپ كمال كر رئے والے بن؟ ميں نے كما؛ كه ميں بغداد ميس رہنے والا موں ' پر کمان کہ آپ نے جھے بت تفکایا ہے میں نے کمان کہ وہ کس طرح؟ بولی: ابھی میں بلاد حبشہ میں تھی۔ مجھے اس وقت مشاہرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر عجلی كى اور اپنا وہ فضل و كرم كياكہ جو اوروں پر اب تك نميس كيا ہے اس ليے بيس نے علاکہ میں آپ کو پہانوں کھر آپ نے کہا: کہ میں جاہتی ہوں کہ آج دن بحر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ ہی کے ساتھ روزہ افظار کوں۔ میں نے کما حباو كرامنه (ييني بسروچشم عبرى خوشى سے) اس كے بعد دور ايك بازوسے وہ چلنے کی اور ایک بازو سے ہم چلنے لگے جب مغرب کا وقت آیا اور افطار کا وقت ہو چکا تو

آسان سے ماری طرف ایک طباق اتراجس میں چھ روٹیاں اور سرکہ اور کھھ ترکاری ك فتم ے تحد اس لؤى نے خدائے تعالى كا شكر كرتے ہوئے كما الحمد اللّه الذي اكرمني و اكرم ضيفي انه لذلك اهل في كل ليلته ينزل على رغیفان واللیلته سنة اکراما لا ضیافی دالله تعالی کا بزار بزار شرب که اس نے میری اور میرے معمانوں کی عزت کی ووزانہ میرے لیے دو روٹیاں اترا کرتی تھیں اور آج چھ روٹیاں اتریں' اس نے میرے مهمانوں کی بڑی عزت کی) پھر ہم نتیوں نے دو دو روٹیاں کھائیں۔ اس کے بعد پانی کے لوٹے اترے اس میں سے ہم نے پانی ہا۔ جو زمین کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کی لذت و طاوت کھے اور بی تھی۔ اس کے بعد چرید اڑی ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی اور ہم مکہ کرمہ چلے آئے ' پھر ایک روز ہم طواف کر رہے تھے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے شیخ عدی پر الطاف و کرم کیا اور ان پر این الطاف آبارے۔ آپ ہر اس وقت غشی می طاری ہو گئی یماں تک کہ انہیں دیکھ كر كوئى كه سكا تهاكه ان كاتو انقال موكيا اس وقت چريس في اس لؤى كوييس كرے ہوئے ديكھا۔ يہ اس وقت ان كے سرمانے آكر انسي الث بلث كر كمنے كى كم وی حمیں زندہ کرے گاجس نے کہ حمیں مار ڈالا ہے کیاک ہے اس کی ذات اس کی مجلی نور جلال سے حادث نہیں ہوتی ' گر ای کے ثبوت کے لیے اور اس کے ظہور مفات سے کائلت قائم نہیں ہے، مرای کی تائیہ ہے۔ اس کی نقدیس کی شعاعوں نے عمل کی آجھوں کے بند اور جوانمردول کی وانائی کو محدود کر رکھا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھ پر الطاف و کرم کی نظر کی اور باطن میں میں نے دیکھا کہ مجھ سے کوئی که رہا ہے کہ عبدالقاور تجرید ظاہری کو چموڑ کر التغرید التوحید و تجرید التغرید اختیار کو' ہم تہیں ایخ عائبات و کھائیں کے جاہیے کہ ہارے ارادے سے تہمارا ارادہ مشتبر نہ ہو کہ تم ہمارے سامنے ابت قدم نہ رہو اور وجود میں ہمارے سوا سمی کاتفرف نہ ہونے وو آکہ بمیشہ ہمارے مشلبرہ میں رہو اور لوگوں کو نفع پنچانے کے لے ایک جگہ بیٹ جاؤ۔ ہارے بت سے بدے ہیں کہ جنیں ہم تماری برکت سے

اپنا مقرب بنائیں گے اس وقت مجھ سے اس لڑی نے کہا کہ اے نوجوان! مجھے معلوم نہیں کہ آج کس مد تک تمہاری عظمت و بزرگی ہوگی تمہارے لئے ایک نورانی خیمہ لگایا گیا ہے اور طل کہ تمہارے گرداگرد ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمام اولیاء اللہ کی آئکھیں بھی تمہاری بی طرف گلی ہوئی ہیں اور تمہارے مراتب و مناصب کو دیکھ ربی ہیں اس کے بعد یہ نو عمر چلی گئی اور پھر میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ (رمنی اللہ نتالی عنم المعین)

### حفرت خفرعليه السلام كاقول

مجن ابو مرین بن شعیب المغربی میلید بیان فرائے بیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے مشائخ مشرق و مغرب کا حال دریافت کرتے ہوئ حضرت بیخ عبدالقادر جیلائی دیائد کا حال بھی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ وہ المام الصدیقین و ججتہ العارفین وہ روح معرفت ہیں۔ تمام اولیاء اللہ کے درمیان میں اشیس تقرب حاصل ہے۔ رضی اللہ عنما

# شخ جا كير داله كا آپ كي شان ميس قول

ہے العارفین ہے مسعود الحارثی والد میان فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت ہے جاکیرو ہے علی بن اورلیں رضی اللہ عنما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت ایک بی جگہ تشریف رکھتے ہوئے مشاکخ اسلاف رضی اللہ عنم کا ذکر خیر کر رہے ہے۔ اس اثناء میں ہے جاکیر والد نے یہ بحی فرمایا: کہ وجود میں آج العارفین ابو الوفاء جیسا کوئی فاہر ہوا ہے اور نہ حضرت ہے عبدالقادر جیلانی والد جیسا کوئی کامل الشرف اور کامل الوصف صاحب مراتب و مناصب و مقالت عالیہ گزرا اور اب آپ کے بعد تعلیت الوصف صاحب مراتب و مناصب و مقالت عالیہ گزرا اور اب آپ کے بعد تعلیت سیدی علی بن الهیتی والد کی طرف خطل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا: کہ حضرت ہے عبدالقادر جیلانی والد وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں احوال قطبیت مقالت عالیہ دعرت شیخ عبدالقادر جیلانی والد وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں احوال قطبیت مقالت عالیہ اور استغراق میں بھی آپ کو مدارج اعلی حاصل سے غرض جمال تک کہ جمیں علم ہو اور استغراق میں بھی آپ کو مدارج اعلی حاصل سے غرض جمال تک کہ جمیں علم ہو

آپ جیے مراتب و منامب ویگر مشاتخین جی ہے اور کی کو ماصل نہیں ہوئے' پر ہم نے تنائی جی شخ علی بن اوریس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے اس بیان کی نبت وریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ آپ اپنے مشاہرے اور اپنے اس علم کے ذریعہ سے بیان کیا جو آپ کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے' آپ اپنے اقوال و افعال جی صاوق اور نمایت نیک و صالح بزرگ ہیں۔

## چالیس سال تک عشاء کے وضوے فجری نماز پر صنا

ابو الفتح مروی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدی حضرت شخ عبدالقاور جیلانی والله کی خدمت میں چالیس سال تک رہا۔ اس مدت تک میں نے دیکھا کہ آپ ہیشہ عشاء کے وضو ہے مین کی نماز پڑھتے رہے۔ آپ کا دستور تھا کہ جب وضو ٹوٹ جا آ تو آپ فورا وضو کر لیا کرتے اور وضو کر کے آپ دو رکعت نفل نحیه الوضو پڑھا کرتے ہے اور شب کو آپ کا قاعدہ تھا کہ مشاء کی نماز پڑھ کر آپ اپنے خلوت خلنہ میں واضل ہو جاتے ہے اور پھر منح کی نماز کے وقت آپ وہاں سے نکلا کرتے ہے۔ اس وقت آپ جاتے ہے اور کی نہیں جا سکا تھایماں تک کہ خلیفہ بغداد شب کو آپ سے ملنے کی غرض سے کی دفعہ حاصر ہوا، محر طلوع فجرسے پہلے بھی خلیفہ موصوف کی آپ سے ملاقات نہ ہوئی۔

#### آسانوں میں آپ کالقب \_\_\_ باز اشب

شیخ ابو سلیمان المنی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت شیخ کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت آپ ہے بیان کیا گیا کہ بغداد میں ایک شریف نوجوان کی جس کا کہ عبدالقاور نام ہے بیری شمرت آسان میں ہے بھی نام ہے بیری شمرت آسان میں ہے بھی نیادہ ہے طائے اعلیٰ میں یہ نوجوان بازا شب کے لقب سے نیادا جاتا ہے ' منقریب ایک نیادہ ہے کا کہ امر ولایت انہیں کی طرف ختی ہو جائے گا اور انہیں سے صاور ہوا کہ سے گاکہ امر ولایت انہیں کی طرف ختی ہو جائے گا اور انہیں سے صاور ہوا کرے گا۔ والے مقتل پہلے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو بازا شب کے لقب سے یاو

#### كيا- (رمنى الله عنما)

## شيخ ابو نصير ريافيه كا آپ كى شان ميس قول

شخ عرا اصلماتی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بعض احباب میں سے ایک بزرگ شخ او نصیر کی خدمت میں آپ سے اجازت چاہنے کی غرض سے حاضر ہوئے ' یہ بزرگ اس وقت بغداد جا رہے ہے' آپ نے ان سے فرمایا: کہ تم بغداد جا کر شخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سے ضرور لمنا اور آپ کو میرا سلام پنچاتا اور میری طرف سے ہیلانی رحمتہ اللہ علیہ سے ضور لمنا اور آپ کو میرا سلام پنچاتا اور میری طرف سے آپ سے کمہ وینا کہ ابو نصیر کے لیے دعائے خیر سیجئے اور اسے بھی اپنے دل میں جگہ دیکئے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا: کہ آپ ایسے بزرگ ہیں کہ جم میں آپ اپنا نظیر نہیں رکھتے تم عراق میں جاکر دیکھو گے کہ وہاں پر آپ کا کوئی جواب نہیں کے کہ وہاں پر آپ کا کوئی جواب نہیں کے گئے آپ اپنی شرافت علی و نسبی دونوں کی وجہ سے تمام اولیاء سے متاز ہیں۔

### خلیفه وقت کی تقریب ولیمه میں شرکت

شخ شاور المشبنى المحلى نے بیان کیا ہے کہ ظیفہ بغداد نے ایک وقت ولیمہ کیا جس میں ظیفہ موصوف نے عراق کے تمام علاء و مشائخ عظام کو دعوت وی اور تمام علاء و مشائخ آئے اور طعام ولیمہ کھا کر چلے گئے، گر چنخ عبدالقادر جیلانی، چنخ عدی بن مسافر اور چنخ احمد الرفای اس وقت نہیں آئے جب تمام علاء و مشائخ فارغ ہو کر چلے گئے تو وزیر سلطنت نے ظیفہ موصوف سے کمات کہ چنخ عبدالقادر جیلانی، چنخ عدی بن مسافر اور چنخ احمد الرفائ نہیں آئے اور یہ نہیں آئے تو گویا کوئی نہیں آیا۔ ظیفہ موصوف نے بھی این قو گویا کوئی نہیں آیا۔ ظیفہ موصوف نے بھی این چوبدار کو تھم دیا کہ وہ آپ کو بلا لائے اور جبل بھار جا کر چنخ عدی بن مسافر اور چن احمد الرفائی کو بھی بلا لائے۔ چنخ شاور شبی کہتے ہیں کہ اس وقت عدی بن مسافر اور چنے عدی بن مسافر اور ان کے ساتھ دو مخص اور المیں کے ان سب کو جاتو وہاں تہیں چنج عدی بن مسافر اور ان کے ساتھ دو مخص اور المیں کے ان سب کو بلا لاؤ' اس کے بعد مقبرہ شو نیزی جی جاتو وہاں تہیں احمد الرفائی المیں گے اور ان کے ساتھ دو مخص اور المیں کے ان سب کو بلا لاؤ' اس کے بعد مقبرہ شو نیزی جی جاتو وہاں تہیں احمد الرفائی المیں گے اور ان کے اور ان کے ساتھ دو مخص اور المیں گے اور ان کے اس حالی المی المیں گے اور ان کے اور ان کے المی المیں گے اور ان کے اور ان کے المی کے اور ان کے اور ان کے المی کی اور ان کے اور ان کے المی کی اور ان کے اور ان ک

ساتھ بھی دو مخص ہوں کے ان سب کو بھی بلا لاؤ ک چنانچہ میں حسب ارشاد پہلے مسجد باب ملب میں کیا وہاں پر مجھے مین عدی بن مسافر ملے اور دو مخص آپ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے کمال کہ شیخ عبدالقادر جیانی آپ کو بلاتے ہیں انہوں نے فرملیا: کہ اچھامع اپنے وونوں مصاحبوں کے آپ میرے ساتھ ہو لیے ، پھر راستہ میں شخ عدى مجھ سے فرملیا: كه شايد آپ نے حميس شخ احمد الرفاعى كے بلانے كے ليے مجى تو كاكيا ہے ، تم ان كے پاس سي جاتے ، بي نے عرض كياكہ بى بال بي وبال مجى جاتا موں' پھر اس کے بعد مقبرہ شو نیزی آیا تو یمال پر مجھے شخ احمد الرفائی اور آپ کے ساتھ ود آدی ملے میں نے آپ سے کہا کہ حضرت می عبدالقاور جیلانی آپ کو بلاتے ہیں۔ آپ نے بھی فرمایا: کہ اچھا اور مع اسنے وونوں مصاحبوں کے میرے ساتھ ہو لیے اور اب مغرب کا وقت تھا کہ دونوں بزرگ آپ کے مسافر خانہ کے دروازہ ير آ ليے۔ آب نے اٹھ کر دونوں مشائخ کی تعظیم کی سے دونوں مشائخ آن کر رونق افروز ہوتے ہی تے کہ اتنے میں چوہدار آیا اور دیکھ کر فورا واپس کیا اور خلیفہ موصوف کو اس کی خبر ک۔ خلیفہ موصوف نے آپ کو ایک رفعہ لکھا اور اپنے شزادے اور چوہدار کو رقعہ دے کر آپ کی خدمت میں جمیع کہ آپ تاول طعام کے لے تشریف لائیں۔

 اس کے بعد خلیفہ موصوف جمل پر کہ دستر خوان چنا ہوا تھا وہاں تک ہمارے ساتھ آئے اور ہم سب نے کھانا تھول کیا اور خلیفہ موصوف بھی ہمارے ساتھ شریک سے اللہ جم کھانا تھول کرکے فارغ ہوئے اور خلیفہ سے رخصت ہو چکے تو آپ کے ساتھ مشائخ حضرت امام احمد بن حنبل ریابی کی قبری زیارت کے لئے تشریف لے گئے اگر اس وقت اندھرا بہت تھا اور آپ آگے آگے سے جب آپ کی پھریا لکڑی یا کی روار و قبر کے پس گزرتے تو آپ انگلی سے اشارہ کرکے بتلا دیتے اس وقت آپ کی انگشت مبارک ممتلب کی طرح سے روش ہوجایا کرتی تھی ای طرح سے ہم سب آپ کی اس روشن سے حضرت امام احمد بن حنبل ریابی کی مزار تک گئے۔ جب ہم آپ کی اس روشن سے حضرت امام احمد بن حنبل ریابی کے مزار تک گئے۔ جب ہم آپ کی مزار پر پہنچ تو آپ اور مشائخ مزار کے اندر چلے گئے اور ہم لوگ وروازے پر کی مزار پر پہنچ تو آپ اور مشائخ مزار کے اندر چلے گئے اور ہم لوگ وروازے پر کھڑے رہے۔ جب آپ زیارت سے واپس آئے اور باتی شیوں مشائخ آپ سے کھڑے رہے۔ جب آپ زیارت سے واپس آئے اور باتی شیوں مشائخ آپ سے کھڑے دوصیت کرتا ہونے رضی اللہ طابی کہ شہیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ طابیم کی وصیت کرتا ہوں۔ رضی اللہ تعالی عنم

## مشائخ كلاآب كى توقيرو ادب كرنا

ی نیارت کی المبزل بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک وقت کی عدی بن مسافر کی زیارت کرنے کا نمایت اشتیاق ہوا' میں نے آپ سے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ نے مجھے کو شیخ کی خدمت میں جانے کی اجازت دی جب شیخ کی نیارت کرنے کے لئے میں جبل ہکار آیا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری خاطر تواضع کرنے اور میری خیرو عافیت پوچھنے کے بعد مجھ سے فرمایا: کہ عمرا دریا کو چھوڑ کر نمر پر آئے ہو۔ اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی ریائی تمام ولیوں کے افسر ہیں اور تمام اولیاء اللہ کی باگ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہائی

قدوۃ العارفین شیخ علی بن وہب الشیبانی الربیعی الموسوی السجاری نے آپ کی نبت فرمایا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اکابرین اولیاء سے بیں 'بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو کوئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو یا اپنے ول میں آپ کی عظمت رکھے۔

میخ مویٰ بن ہلک الزول یا بقول بعض ماہین الزولی نے بیان کیا ہے کہ میخ عبد القاور جيلاني بيليجه اس وقت خيرالناس (بمترين مردم) و سلطان اولياء سيد العارفين یں۔ میں ایے مخض کاکہ فرشتے جس کااوب کرتے ہیں کیو تکر اوب نہ کوا۔ والع ھیخ الصوفیاء شاب الدین عمر السوردی فرماتے ہیں کہ 506 ہجری میں میرے عم بزرگ فیخ ابو النجیب عبدالقاہر السروردی حفرت فیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں تشریف لائے میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ میرے عم بزرگ جب تک آپ کی خدمت میں بیٹے رہے۔ اس وقت تک آپ نمایت خاموش و مودب ہو کر آپ کا کلام سنتے رے ' چرجب ہم آپ سے رخصت ہو کر مدرسہ نظامیہ کو جانے لگے تو میں نے رات میں آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ میں آپ کا کو کر ادب نہ کروں طلائکہ آپ کو وجود تام اور تصرف کائل عطا کیا گیا ہے' اور عالم ملکوت میں آپ پر گخر کیا جاتا ہے۔ عالم کون میں آپ اس وقت منفود ہیں میں ایسے مخص کا کیو کر اوب نہ کروں کہ جس کو خدائے تعالی نے میرے اور تمام اولیاء کے ول اور ان کے حال و احوال پر قابو رہا ہے کہ' اگر آپ چاہیں تو انسیں روک کیں اور چاہیں تو انهیں چھوڑ دیں۔ رمنی اللہ تعالی عنه

# شیخ ابو بکرین هوارا رایطیه کا آپ کی ولایت کی خبر دیتا

شخ ابو محمد یا بقول بعض مشائخ ابو محمد شبنکی ویا نے بیان کیا ہے کہ ہمارے مختل ابو محمد با بقول بعض مشائخ ابو محمد شبنکی ویا نے کہ قریب ہے کہ عراق میں پانچویں صدی کے درمیان میں شیخ عبدالقادر فلاہر ہوں گے، ان کے علم و فضل پر سب کو انفاق ہو گا مجھ پر مقالمت اولیاء کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلی درجہ پر ہیں، پھر مجھ پر مقالمت مقربین کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ درجہ پر ہیں، پھر مجھ بر الل کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ درجہ پر ہیں، پھر مجھ بر الل کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ درجہ پر ہیں، پھر مجھ بر الل کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ

دیکھا کہ آپ ان میں اعلیٰ مقالت پر ہیں' آپ کو وہ مظمر عطا فرمایا جائے گا جو کہ بجو مدیقین اور اہل توفق و آئید اللی کے اور کی کو عطا نہیں ہو آ' آپ ان علائے رہائی ہو میں اور اہل توفق و آئید اللہ تعلیٰ آپ کی سے ہوں گے کہ جن کے اقوال واقعال کی تقلید و پیروی کرنی چاہئے' اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اپنے بہت سے بردوں کے درجے عالی کرے گا آپ ان اولوالعزم اولیاء اللہ میں سے ہوں گے کہ قیامت کے دن جن پر تمام اموں پر افخر کیا جائے گا۔ رضی اللّه میں سے ہوں گے کہ قیامت کے دن جن پر تمام اموں پر افخر کیا جائے گا۔ رضی اللّه تعالیٰ عنه به ونفعنا برکا ته فی الدنیا و الا خرة

باب ہفتر

كرامات

### موت کی خردینا

احمد بن البارك الرفعاني بيان كرتے ہيں منملد ان لوگوں كے جو حضرت فيخ عبدالقادر جيلاني رايلج سے علم نقه پڑھتے تھے ايك عجى مخص تھا اس كا نام الى تعله بيد مخض نمایت غبی اور کند ذہن تھا' نمایت وقت اور محنت سے سمجمائے ہوئے بھی میہ فض کوئی بات نہیں سمجھ سکتا تھا' ایک روزید فخص آپ سے پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آپ كى ملاقات كے لئے ابن محل آئے انس آپ كے اس مخص كے راحانے پر نہایت تعجب ہوا' جب وہ مخض اپنے سبق سے فارغ ہو کر چلا کیا تو انہوں نے آپ ے كدا كر جھے آپ كے اس محض كے ردهانے پر نمايت تعب ہے كہ آپ اس كے ساتھ حد ورجہ مشقت اٹھاتے ہیں آپ نے ان کے جواب میں فرمایا: کہ اس کے ساتھ ميرى محنت و مشقت ك ون ايك بفت س كم ره كئ بين بفت بوراند بون باك كا ك يد يجاره رحمت اللي ميں بہنج جائے كله ابن ممل كتے بيں كه ہم اس بلت سے نمایت متعب ہوئے اور ہفتہ کے دن گئے گئے یمال تک کہ ہفتہ کے اخرون میں اس كا انقال موكيا۔ ابن محل كتے بي كه بي اس كے جنازے كى نماز بيں شريك موا تما جمعے آپ کی اس پیشین گوئی ہے جو آپ نے اس کے انتقال سے پہلے سنا دی تھی' نهايت تنجب رہا۔

#### كتاب كے مضامين كو بدل دينا

یخ مظفر بن منصور بن مبارک واسطی معروف به حداد بیان کرتے ہیں کہ جب بیں عالم شباب بیں تھا، تو بین اس وقت ایک بہت بوی جماعت کے ساتھ حضرت شخ عبدالقادر جیانی علیہ الرحمتہ کی ضدمت بین کیا، میرے ساتھ اس وقت ایک کتاب تھی، جو کہ علوم روحانیہ اور مسائل فلفہ پر مشمل تھی۔ جب ہم لوگ آپ کے پاس جاکر بیٹھ گئے، تو قبل اس کے کہ آپ میری کتاب دیکھیں یا اس کی نبیت مجھ سے پچھ

وریافت کیا ہو' آپ نے فرایا: تماری یہ کتاب تمارے لئے اچھا رفتی نہیں ہے' تم اٹھ کر اے دحو ڈالو' میں نے قصد کیا کہ میں آپ کے پاس جاکر کمیں ڈال دول' پھر اے اپنے پاس نہ رکھوں آکہ کمیں آپ کی نظلی کا باعث نہ ہو' اس کتاب سے مجت ك وجه سے ميرا اے وحونے كو جى نہ جاہد اس كے بعض بعض مسائل اور الكام میرے ذبن نشین بھی تھے میں ای نیت سے اٹھنا چاہتا تھا کہ آپ نے میری طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھا اور میں اٹھ نہ سکا گویا میں کسی چیز سے بندھ رہا تھا ' مجر آپ نے فرلما: کمال ہے وہ تساری کتاب؟ لاؤ مجھے دو عمل نے اس کتاب کو تکالا اور اسے كول كرديكما تووه مرف مادے كاغذ تھ عنى في اے آپ كودے ديا "آپ في اس پر اپنا دست مبارک پھیر کر فرمایا: یہ ابن ضریس محمد کی کتاب فضائل القرآن ہے۔ اور مجھے واپس دے دی میں نے دیکھاتو وہ ابن ضریس کی کتاب فضائل القرآن ہے اور نمایت عمرہ خط میں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا: جو بلت کہ تماری زبان پر نیں عرول میں ہے تم اس سے توب کرنی جاہے ہو میں نے کہا بیک حضرت میں اس سے توبہ کرنا چاہتاہوں اپ نے فرمایا: اچھا اٹھو میں اٹھا تو جو کچھ ماكل فلفه احكام روحانيات مجھے ياد تھے وہ سب ميرے ذبن سے فكل سكتے اور ميرا باطن ایا ہو گیا کہ کویا مجھی میں نے ان کا خیال تک نہیں کیا تھا۔

### ایک ولی اللہ کے انقال کی خبروینا

انہیں نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت اور آپ کی فدمت میں حاضر ہوا۔ آپ
اس وقت کیے نگائے بیٹے ہوئے تھ' آپ ہے اس وقت ایک بزرگ کا جو اس وقت
کرامات و عباوات میں مشہورومعروف تھ' نام لے کربیان کیا گیا وہ کتے ہیں کہ میں
حضرت یونس نی اللہ علیہ السلام کے مقام ہے بھی گزر چکا ہوں' تو یہ س کر آپ کاچرو
مبارک سرخ ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور تکیہ ہاتھ میں لے کراہے سامنے ڈال دیا اور
فرالما: مجھے معلوم ہے' عنقریب ان کی روح پرواز ہونے والی ہے' ہم لوگ جلدی ہے
ان کی طرف روانہ ہوئے جب وہاں پنچ توان کی روح پرواز ہو چکی تھی' اس سے پہلے

یہ بزرگ بالکل صحیح و تندرست تھے۔ کوئی بجاری اور دکھ درد لاحق نہیں ہوا تھا' اس کے بعد میں نے انہیں خواب بیں دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں بین' میں نے اِن سے پوچھا کہ خدائے تعالی نے تم سے کیا معالمہ کیا؟انہوں نے کما کہ اللہ تعالی نے جھے بخش ویااور اپنے نبی معزت یونس علیہ السلام سے میرا کلمہ جھے دلا دیا' اس بات میں خدائے تعالی کے نزدیک معزت یونس علیہ السلام میرے شفیع بنے غرض! آپ کی برکت سے میں نے فائدہ اٹھایا

#### كرامت واستدراج كافرق

آئمہ کرام نے کرامت و اسدراج میں فرق کرنے کے لئے یہ قانون بیان کیا ہے کہ خوارق علوات بین خلاف علوات امور سے جب کوئی امر کسی سے بطریق حق و راہ متنقیم واقعہ ہو تو وہ معجزہ کملا آ ہے اور یہ انبیاء علیم السلام سے مخصوص کیا آیا ہے یا کرامت کملا آ ہے اور یہ اولیاء اللہ سے مخصوص ہے مثلاً جیاکہ حضرت شیخ عبدالقلاد جیلانی علیہ الرحمتہ کے کرامت اور اس کے ماسوا جو خرق علوات کہ بطریق راہ حق نہ ہو بلکہ بطریق باطل و مقرون بہ شرہو' اسے استدراج کتے ہیں۔

#### آپ سے کراہات کا بتواتر ثابت ہونا

یخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام نے بیان کیا ہے کہ جس قدر قواتر کے ساتھ کمی کرامات ہم تک نہیں پنچین باوجود آپ سے خوارق علوات وکرامات بھرت فلاہر ہونے کے آپ بیشہ حاضر الحس و ذکی قم و منمسک بعقوانین شریعت رہے ' آپ ہیشہ شریعت کے قدم بھتم چلتے اور ود سروں کو اس کی طرف بلاتے رہے ' شریعت کی بخالفت سے آپ کو سخت نفرت تھی ' بلوجود یکہ آپ بیشہ عبلوات و مجلوات میں مشغول رہے تھے ' گر ساتھ بی آپ اپنا بہت سا وقت لوگوں کے ساتھ بھی نرج کرتے رہے تھے ' آپ صاحب اولاد و ازواج بھی تھے تو' پھر جس فخص بیں یہ تمام اوصاف جمع بوں اس کے صاحب کمل ہونے بی کیا شک ہوسکتا ہے ' قطع نظر اس کے خوارق بھی اس کے خوارق

علوات كا فلاہر ہونا صاحب شريعت على صاحبها العلوة والسلام كى بھى صفت ہے اس لئے آپ كے "هذه على رقبة كل ولى الله" كمل

ی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کے "فلمی ھذہ علی رقبة کل ولی اللّه" کئے کی یکی وجہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایسا کوئی فخص نہیں تھا کہ مندرجہ بالا صفات میں آپ کا ہم پلہ ہو سکت غرض! آپ کے اس قول سے آپ کی تعظیم و تحریم کے مستق و سزاوار بھی ہیں۔ "واللّه مقمود ہے اور در حقیقت آپ تعظیم و تحریم کے مستق و سزاوار بھی ہیں۔ "واللّه یہدی من بشاء الی صراط مستقیم" فدائے تعالیٰ جے چاہتا ہے راہ راست پر لے جاتا ہے۔

# آپ کے عکم سے دجلہ کی طغیانی کم ہو جانا

ایک وقت کا ذکر ہے کہ دریائے وجلہ نمایت طغیانی پر ہو گیا یمال تک کہ ای کی طغیانی کی وجہ سے اہل بغداد کو سخت خوف ہو گیا کہ کمیں وہ اس میں غرق نہ ہو جائیں اس لئے انہوں نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر التجاء کی کہ آپ ان کی مدد کریں' آپ اپنا عصا ہے کہ وجلہ کے کنارے پر تشریف لائے اور اپنا عصا وجلہ کی اصلی حد پر گاڑ کر فرمایا: کہ بس یمیں تک رہو' وجلہ کی طغیانی ای وقت کم ہو کریانی اپنی حد

ا۔ یہ ترجمہ ہے اہل کتاب کے الفاظ لا یعرف فی من کان یساویمہ اس سے خارج ہیں جیسا کہ ارشاد قدمی هذه الح آپ کے وقت تک محدود تھا اولیائے اولین و آخرین اس سے خارج ہیں جیسا کہ تھریح فرائی ہے اہم ربانی تیوم دورانی قطب زبانی معزت شخ احمد فاردتی سر بندی المعروف بہ مجدد الف خانی فرائی ہے اہم ربانی تیوم دورانی قطب زبانی معزب دو صد و نو و سوم (293) کہ اگر اولیائے اولین و آخرین اس محتم میں داخل کے جادیں تو صحابہ کرام اور آبھین پر آپ کی حفقیل لازم آتی ہے اور آخرین میں سے الم معدی پر فضیلت لازم آتی ہے اور آخرین میں۔

اور کتاب جبتہ الا مرار می 5 میں ہے "فی وقنھا علی رقاب الا ولیاء فی ذلک الوقت" جمل سے ثابت کہ یہ تھم فوٹ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت تک محدور تھا

ر پہنچ کیا' رمنی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ کے عصا کا روش ہو جانا

عبداللہ ذیال میان کرتے ہیں کہ 560 ہے کا واقعہ ہے کہ ہیں ایک وقت ہے کہ عبد ایک وقت ہے کہ عبد ایک وقت ہے کہ عبدانق ریاج کے مدرسہ میں کھڑا ہوا تھا اسٹے میں آپ اپنے دولت خانہ سے اپنا عصا لئے ہوئے باہر تشریف لائے اس وقت جھے یہ خیال ہوا کہ جھے آپ اپنے اس عصائے مبارک سے کوئی کرامت دکھا کیں تو آپ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنا عصا زمین میں گاڑ دیا تو وہ روش ہو کر چیکنے لگا اور ایک کھٹے تک ای طرح چیکا رہا کہ اس کی روشن آبان کی طرف چرمتی جاتی تھی یماں تک کہ اس کی روشن سے تمام مکان روشن ہو گیا کہ ایک کھٹے کے بعد آپ نے اٹھا لیا تو ، پھر وہ جیسا تھا دیا تی ہو گیا اس کے بعد جھے سے فرایا: کہ ذیال تم یمی جانچ شے۔ دیاج۔

## ایک گویئے کا آپ کے ہاتھ پر آئب ہونا

کی آپ کے خادم ابوالرضیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ ایار لیمیٰ دو سرے کو اپنے اوپر آپ ایار لیمیٰ دو سرے کو اپنے اوپر آپ خاموش ہو گئے ، پھر آپ نے فرمایا: میں تم سے زیادہ شیں صرف سو دینار کے گئے کہنا ہوں ، بہت سے لوگ آپ کے پاس سو سو دینار لے کر آئے ، آپ نے صرف ایک مخص سے لے گئ اور باتی لوگ واپس آئے ، لوگوں کو تجب ہوا کہ آپ نے یہ سو دینار کس واسطے طلب فرمائے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے جھے بلا کر فرمایا: کہ تم یہ مقبرہ شو نیزیہ پر لے جاؤ وہاں ایک بوڑھا مخص بربط بجا رہا ہو گا اسے یہ سو دینار دو اور میرے پاس لے آؤ ، ہیں حسب ارشاد مقبرہ شو نیزیہ پر گیا وہاں پر آیک بوڑھا مخص بربط بجا رہا ہو گا اسے یہ سو دینار اسے دے دو اور میرے پاس لے آؤ ، ہیں حسب ارشاد مقبرہ شو نیزیہ پر گیا وہاں پر آیک بوڑھا مخص بربط بجا رہا تھا ہیں نے اسے سلام علیک کیا اور یہ سو دینار اسے دے دیئے۔ وہ مید رکھے کر چلایا اور بے ہوش ہو کر گر گیا جب وہ ہوش ہیں آیا تو ہیں نے اس سے کہاد کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی تہیں بلا رہے ہیں۔ یہ مخض بربط اپنے کندھے پر کہاد کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی تہیں بلا رہے ہیں۔ یہ مخض بربط اپنے کندھے پر کہاد کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی تہیں بلا رہے ہیں۔ یہ مخض بربط اپنے کندھے پر کہاد کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی تہیں بلا رہے ہیں۔ یہ مخض بربط اپنے کندھے پر کہاد کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی تہیں بلا رہے ہیں۔ یہ مخض بربط اپنے کندھے پر کہاد کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی تہیں بلا رہے ہیں۔ یہ مخض بربط اپنے کندھے پر

رکھ کر میرے ماتھ ہو لیا جب ہم آپ کی خدمت میں پنچ تو آپ نے اے اپنے زریک مبرر بلوا کر اس سے فرایا: کہ تم اپنا ہو کچھ قصہ ہے 'اسے بالتفییل بیان کرو۔ اس نے کہا؛ کہ حضرت میں اپنی مغر سنی میں گا آ بجا آ بہت عمدہ تھا اور بہت اشتیاق سے لوگ میرے گانے کو سنا کرتے تھے جب میں سن کبر کو پنچا تو لوگوں کا میری طرف التفات بالکل کم ہو گیا ای لئے میں عمد کرکے شرسے باہر نکل گیا کہ اب آئدہ سے میں مردوں کے سوا اور کی کو اپنا گانا نہ ساؤں گا۔ میں اس انتاء میں قبرستان میں پھر تا رہا' ایک دفعہ ایک قبرے ایک فض نے اپنا سر نکال کر جھ سے کہا: کہ تم مردوں کو اپنا گانا کہاں تک ساؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اے اپنا گانا ساؤ' اس کے بعد اپنا گانا کہاں تک ساؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اے اپنا گانا ساؤ' اس کے بعد اپنا گانا کہاں تک ساؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اے اپنا گانا ساؤ' اس کے بعد اپنا گانا کہاں تک ساؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اے اپنا گانا ساؤ' اس کے بعد

یارب مالی عدة یوم اللقا الا رجا قلبی ونطق لسانی الی قیامت کے دن کے لئے میرے پاس کوئی ملان نہیں ہے، بجواس کے دل سے امید مغفرت رکھتا ہوں اور زبان سے تیری حمد و ثناکرتا ہوں۔

قدامک الراجون يبغون المنى واخيبتا ان عدت بالحرمان

کل امید رکھنے والے تیری درگاہ میں فائز الرام ہوں گے' اگر میں محروم رہ جاؤں تو میری بد قتمتی پر سخت افسوس ہے۔

ان کان لایرجوک الامحسن میمن یلوذو یستجیر الجانی اگر مرف نیک لوگ بی تیری بخشش کے امیدوار ہوتے تو گنگار لوگ کس کے پاس جا کرپنا لیے؟

> شيبى شفيع يوم عرضى اللقا فساك تنقلنى من النيران

میرا برملا تیامت کے دن تیرے درگاہ میں میرا شفیع بنے گا امید ہے کہ تو مجھے اس پر نظر کرکے دوزخ سے بچالے گا۔

میں کو اوا کی اشعار پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کے خادم نے آن کر جھے میہ رینار دے دیئے اب میں گانے بجانے سے آئب ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں' پھر اس مخض نے اپنا ربط توڑ ڈالا اور گانے بجانے سے آئب ہو گیا۔

اس وقت آپ نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے فقراء! ویکھو جب کہ اس فض نے ایک امو و لعب کی بات میں راست بازی اور سچائی اختیار کی تو خدائے تعالی نے بھی اے اپ مقاصد میں کامیاب کیا تو اب خیال کرو جو مخص کہ فقرو طریقت اور اپ تمام حال و احوال میں سچائی سے کام لے' اس کا کیا عالی ہو گاتم ہر حال میں سچائی اور نیک نمتی اختیار کرو اور یاو رکھو کہ' اگر بید دونوں باتیں نہ ہوتیں تو کی مخص کو تقرب الی اللہ بھی نہ حاصل ہو آ کہ ویکھو اللہ تعالی کیا فرما آ ہے "واذا قلنم فاعدلوا" جب تم بات کو تو انصاف کی ریعنی سے بولا کو)

بب آپ نے اس وقت سو رینار طلب کئے تھے تو چالیس فخص آپ کی خدمت میں سو سو رینار لے کر حاضر ہوئے' آپ نے صرف ایک فخص سے لے کر باتی لوگوں کو واپس کر دیے۔ یہ گویا جب آئب ہو کیا تو' پھر ان سب لوگوں نے بھی اپنے اپنے دینار اس کو دے دیے' یہ واقعہ دکھ کر پانچ فخص جال بی شلیم ہوئے۔

### آپ کے مدرسہ کے سواہر طرف بارش برسنا

شخ عدی بن ابوالبرکات بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے اپنے عم بزرگوار شخ عدی بن مسافر سے نقل کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ حضرت شخ عدی بن مسافر سے نقل کرتے بیان کیا کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی والله اٹل مجلس سے جمکلام تھے کہ اتنے میں بارش ہونے گئی آپ نے آسان کی طرف نظر اٹھا کر فرایا: کہ میں تو تیرے لئے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو انہیں بھیرتا ہے ' آپ کا یہ کمنا تھا کہ بارش کمرا کر مدرسہ کے ارد گرد برستی رہی اور صرف آپ کے مدرسہ میں برسنا موقوف ہو گئ اس مقام پر آپ کے چند اشعار نقل صرف آپ کے مدرسہ میں برسنا موقوف ہو گئ اس مقام پر آپ کے چند اشعار نقل

کئے گئے ہیں جنس ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

مافی الصبابة منهل مستعذب
الا ولی فیه الا لذالاطیب
وادی عشق میں کوئی ایک نرنیں ہے جو کہ میری نرعش سے زیادہ لذیذ و شیریں ہو
او فی الوصال مکانة مخصو صة
الا و منزلنی اعز واقرب
اور نہ مکان وصال میں کوئی خاص جو کہ میری مقام وصال سے زیادہ ذی عزت اور زیادہ
قریب ہو۔

وہبت لی الایام رونق صفوہا مجلت مناہلھا وطاب المشرب مجلت مناہلھا وطاب المشرب مجلت کے پانی مخت کے پانی اور خوش مزہ ہو گئے۔

وغدوت مخطوبا لکل کریمة لایهندی فیها اللبیب فیخطب اور جس سے ہرایک جوانمرد و بامروت عورت نے مجھے پیغام دیا جس کی طرف کہ برے وانشمند کو پیغام جھجنے کی رہنمائی نہیں ہو عتی۔

انا من رجال لا یخاف جلیسهم رعب الزمان ولا یری مایرهب پی ان لوگوں سے موں کہ جن کے ندیموں پر کوئی خوف نیں' زمانہ خوف زدہ مو رہا ہے'گر خرنیں کہ وہ خوفزدہ کیوں ہے۔

قوم لہم فی کل مجد رتبة غلوية وبكل جيش مركب ميں ان لوگوں ميں ہے موں كہ جنہيں ہر نضيلت ميں ان كا رتبہ عالى اور ہر ايك الكر

میں ان کا گزر ہے۔

انا بلبل الافراح املا دوحها طربا وفی العلیاء باذاشهب علی خوشنودی کا بلبل ہوں جب اس کے برے بحرے درخوں پر بیٹمتا ہوں تو اس دتت خوثی سے پیولا نہیں ساتا یا میری مثل بازا شب کی ہے۔

اضحت جیوش الحب نحت مشینی طوعا ومهما رمة لایعزب کمک مجت کا تمام للکر میرے بیند تعرف میں ہو کر میرا مطیع ہو گیا ہے جمال کمیں کہ میں اے ڈال دول' وہ دہال سے بمل نہیں سکا۔

ماذلت ارتع فی میادین الرضلی حتٰی وهبت مکانة لا توهب

میں بیشہ میدان رضا میں دوڑ رہا ہول یمال تک کہ مجھے وہ مقام دیا گیا جو کہ اورول کو منبی ویا جا آ۔ نہیں ویا جا آ۔

اضحٰی الزمان کحله مرقومة تزهوا ونحن لها اطراز المذهب نانه کی مثل گویا که ایک ظعت مرصع کی ہے جو که نمایت ہی خوشما ہو اور ہم گویا اس کی طلائی نقش و نگار ہیں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: کہ تمام پرندے کہتے ہیں، گر کرتے نہیں اور شکرہ (باز) کرتا ہیں، اس کے بعد آپ کے اس کے جواب میں ابوالسطانر منصور بن المبارک نے مندرجہ ذیل ابیات کے۔

بک الشهور تهنی والمواقیت یامن بالفاظه تغلوالیواقیت

آپ کو مینے اور اوقات بھی مبارک باد ویتے ہیں آپ کا کلام یا قوت و جواہرے وزن

كياجاتا ج

الباز انت فان نفخر فلا عجب وسائر الناس فواخیت باز آپ ہیں آپ کتای فخرکریں زیا ہے آپ کے مقابلہ میں اور باتی لوگ فافتہ کا محم رکھتے ہیں۔

اشم من قلمیک الصلق مجنهدا

لانها قدم من نعلها صیت

جب می کوشش کرتا ہوں تو آپ کے قدموں سے رائی کی بو پاتا ہوں اور کیوں نہ ہو

وہ آپ کا قدم ہے وہ قدم کہ شرت و عزت جس کے نیچ ہے۔

# علم کلام کو علم معرفت سے بدل دینا

شخ الصوفيہ شخ شاب الدين عمر السموروى بيان فراتے ہيں كہ ميں اپن عالم عبب ميں علم كام ميں بہت مشغول رہتا تھا حتی كہ ميں نے اس فن كى بہت سے كتابيں زبانی ياد كر لى تقيل ميرے عم بزرگ مجھے اس ميں كثرت اشغال سے منع كيا كرتے بلكہ سخت ناراض ہوتے ہے كين ميرا مشغلہ اس سے روز بروز برومتا جا آتھا ايك وقت آپ حضرت هي عبرالقادر جيلانی ميافي كى خدمت ميں تشريف لائے آپ كا ساتھ اس وقت ميں بھى تحل اثنائے راہ ميں ميرے عم بزرگ نے مجھ سے فرمايا: كه عمر الله تعالى فرمانا ہے۔

یا بھا الذین امنوا اذا ناجینم الرسول فقدموا بین یدی نجوا کم صدقہ (مسلمانوں! جب تم پنجبر کے کان میں کوئی بات کنے جاؤ تو پہلے اس کے سامنے صدقہ لے جاکر (رکھ دو) ہم ہی اس وقت ایک ایسے فخص کے پاس جا رہ ہیں کہ جن کا دل خدا کی باتوں کی خبردیتا ہے تو تم سوچ او کہ ان کے روبد کس کس طرح سے رہو گے آکہ ان کے برکات سے مستفید ہو سکو' پجر جب ہم آپ کی خدمت میں پنچ اور بیٹھ گئے تو میرے عم بزرگوار نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت! بیہ میرا بھنیجا

ہے بیشہ یہ علم کلام میں مشخول رہتا ہے میں نے کئی دفعہ اس کو منع کیا کین یہ نہیں مانتا آپ نے یہ بن کر فرایا: عمر نے اس فن میں کوئی کتاب یاد کی ہے؟ میں نے عرض کیا فلال فلال کتاب آپ نے میرے سینہ پر اپنا دست مبارک پھیرا اور جب آپ نے اپنا دست مبارک اٹھایا تو جھے ان کتابوں میں ہے کمی کتب کا ایک لفظ بھی یاد نہیں دیا۔ میرے دل ہے اس کے قام مسائل نسبتا منسبتا ہو گئے اور اس وقت بجائے اس کے قام مسائل نسبتا منسبتا ہو گئے اور اس وقت بجائے اس کے اللہ تعالی نے میرے دل میں علم لدنی بحر دیا جب میں آپ کے آستانہ ہے دائیں ہوا تو حکمت و علم لدنی میری زبان پر تھا نیز آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ تم عراق کے اخیر مشاہیر سے ہو۔

فيخ عبدالله جبائي فرمات بين غرضيك حفرت فيخ عبدالقادر جيلاني على التحقيق المم

#### بھول کر بے وضو نماز پڑھنے والے کو خبر کنا

ابوالقرح ابن الهای بیان کرتے ہیں کہ بیں حفرت شیخ عبدالقاور جیالتی برانجہ سے اکثر الی باتیں ساکر آتھا جن کا وقوع جھے بعید و نا ممکن معلوم ہو آ' اس لئے ہیں ان باقوں کی تردید کیا کر آتھا' گر ساتھ ہی ہیں آپ سے طنے کا شائق بھی رہتا تھا۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک روز جھے (بغداد کے محلہ) باب الازج جانے کی ضرورت لاحق ہوئی جب ہیں وہاں سے والی ہوا تو آپ بی کے مدرسہ کے قریب سے میرا گزر ہوا اس وقت آپ کی مسجد ہیں عمر کی نماذ کی تجبیر کہی جا رہی تھی اس وقت جھے یہ خیال ہوا۔ کہ ہیں بھی عمر کی نماذ پڑھتا ہوا آپ کو سلام کر آ چلوں' اس وقت جھے یہ خیال نہیں رہا کہ ہیں اس وقت بلوضو نہیں ہیں نماز ہیں شریک ہوگیا جب آپ نماز پڑھ کر معلی اگر تھ کرے فرایا: کہ فرزند من! اگر تم میرے پاس اپنا کام لے کر آتے تو ہیں تممارا کام پورا کر دیتا' گر تہیں نسیان بہت میرے پاس اپنا کام لے کر آتے تو ہیں تممارا کام پورا کر دیتا' گر تہیں نسیان بہت عالب ہو گئی مال کو تحر معلوم ہو گیا

میں نے ای وقت آپ کی محبت افتیار کی اور اب جھے آپ سے خصوصا آپ کی خدمت میں رہنے سے مد ورجہ محبت ہو گئ اور اب میں نے آپ کے نیوض و برکلت کی قدر شای کی۔

## خليفه وقت كا آپ كى خدمت ميں مدييہ پيش كرنا

شخ ابرالعباس الحضر الحسين موصلى نے بيان كيا ہے كہ ہم كى لوگ ايك شب كو حضرت فخ عبدالقاور جيلانى ميلي كے درسہ بيل حاضر سے كہ خليفہ المستنجد باللہ ابوالمنظفر يوسف بن المحقنضى الامراللہ آپ كى فدمت بيل حاضر ہوا اور سلام كركے آپ كے سائے مودب ہو كر بيٹ كيا خليفہ موصوف اس وقت آپ سے هيجت حاصل كرنے كى غرض سے آيا اور اپ سائھ دس تعيلياں ذر نقر بحرواكر لايا " يہ تعيلياں فليفہ موصوف نے آپ سے بہت اصرار كيا كہ آپ اسے قبول فرما ليس "كر اس فليفہ موصوف نے آپ نے اس كے اصرار سے مرف دو عمرہ بی تعيلياں اٹھا ليس ايك اپ وائيس اور آپ ان اس كے اصرار سے مرف دو عمرہ بی تعيلياں اٹھا ليس ايك اپ وائيس اور ايك اپ بائي بيس ہاتھ بيس ' پھر آپ نے ان دونوں تعيليوں كو دونوں ہاتھوں سے نچو ڈا تو اس نے خون نہنے لگا۔ آپ نے فلیفہ موصوف سے فرايا: كہ تم خدائے تعالیٰ سے نہيں ان سے خون نہنے لگا۔ آپ نے فلیفہ موصوف سے فرايا: كہ تم خدائے تعالیٰ سے نہيں شرائے ' لوگوں كا خون كر كے تم اس مال كو مير نے پاس لائے ہو' فلیفہ موصوف بے س کہ شرائے ' لوگوں كا خون كر كے تم اس مال كو مير نے پاس لائے ہو' فلیفہ موصوف بے س كے مسل مونے كی عزت و حرمت مد فظر نہ ہوتی تو بیں اس خون كو اس كے محالات تک منصل ہونے كی عزت و حرمت مد فظر نہ ہوتی تو بیں اس خون كو اس كے محالت تک

## روافض کا اپنے رفض سے توبہ کرنا

قدوۃ العارفین میخ ابوالحن علی القریش بیان فرائے ہیں کہ 559ھ کا واقعہ ہے کہ روافض کی ایک بت بری جماعت دو خٹک کدو جو کہ سلے ہوئے اور مرشدہ ہے ' لے کر آئے ان لوگوں نے آپ سے پوچھاڈ کہ آپ بتلائے کہ ان دونوں کدوؤں میں کیا چڑہے؟ آپ نے اپنے تخت سے اثر کر ایک کدو پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرالما: اس میں آفت رسیدہ بچہ ہے اور اپنے صافراوے عبدالرزاق کو اس کدو کے کھولئے کے لئے فرایا: جب وہ کدو کھولا گیا تو اس میں سے وہی آفت رسیدہ بچہ نکلا اس کو اپنے وست مبارک سے اشخا کر فرایا: "قم با ذن اللّه" - وہ فدائے تعالیٰ کے عظم سے اٹھ کھڑا ہو گیا، پھر آپ نے دو سرے کدو پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرایا: کہ اس میں صحح و سالم و تدرست بچہ ہے اسے بھی آپ نے اپنے صافرادے کو کھولئے کا عظم دیا سے کدو بھی کھولا گیا اور اس میں سے ایک بچہ نکلا اور اٹھ کر چلنے لگا آپ نے اس کی بیشانی پکڑ کر فرایا: بیٹے جاؤ تو وہ باذنہ نعالٰی بیٹے گیا۔ آپ کی بیر کرامت دکھے بید لوگ اپنے رفض سے آئب ہو گئے، نیز اس وقت آپ کی بیر کرامت دکھے کہ کوئی۔ اپنی مورج پرواز ہو گئی۔

نیز شخ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ مجھے اس وقت ایک خدمت میں حاضر تھا کہ مجھے اس وقت ایک ضرورت پیش آئی میں اے بوری کرنے کی غرض سے اٹھا۔ آپ نے فربایا ہاہو تم کیا چاہج ہو؟ میں نے عرض کیا فلاں امر کا خوانتگار ہوں میں نے اس وقت امر کی خواہش کی تھی 'چنانچہ اس وقت وہ مجھے حاصل بھی ہو گلہ فرائھ

## آپ کے حکم سے بچھو کا مرجانا

آپ کے رکابرار ابوالحہاں احمد بن محمد بن القریش البغدادی بیان کرتے ہیں کہ
ایک روز آپ سواری پر جامع منصوری تشریف لے گئے جب آپ وہاں سے واپس
آئے تو آپ نے اپنا چادر اآرا اور چادر اآر کر پیٹانی پر سے ایک پچو نکل کر زمین پر
ڈالا جب سے بچو بھاگنے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا: کہ موتی باذن اللّه بامرالی تو
مرجا تو ای وقت سے بچو مرکیا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ اس نے مجھ کو جامع
منصوری سے یماں تک ساٹھ دفعہ کاٹا۔

چند سرگندم پانچ سال تک استعل میں رہا

ایک دفد بغداد کی قط سال میں میں نے آپ سے شکدی وفاقہ کئی کی شکامت کی تو آپ نے جھے قربا دس بارہ سرگندم دیے اور فرملیا: کہ اے لے جاتو اور کوشے میں بند کرکے رکھ دو اور صرف ایک طرف سے اس کا منہ کھول کر حسب ضرورت اس میں سے نکال لیا کو 'گر اے بھی وزن نہ کرنا ' چنانچہ اس گیہوں کو پانچ سال شک کھاتے رہے۔ ایک دفعہ میری ذوجہ نے اس کوشے کا منہ کھول کر دیکھا کہ اس میں کھنے گیہوں ہیں تواس میں جس قدر اول روز ڈالے سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرملیا: گیموں سات روز میں ختم ہو گئے۔ میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرملیا: کہوں سات روز می ختم ہو گئے۔ میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرملیا: کہ اگر تم اے نہ دیکھے تو تم اس طرح سے اس میں سے کھاتے رہجے۔ ایک روشنی کا آپ کے دہمن مبارک سے قربیب ہونا

عربن حین بن ظیل اللیب بیان رقے ہیں کہ میں ایک وقعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ کے روبرہ ہی منہ گھٹے ہوئے بیٹا تھا۔ اس وقت میں نے قدیل کی طرح ایک روشن می ویکھی جو آپ کے دہن مبارک سے دو تین وقعہ قریب ہو کر واپس ہو گئی میں نے نمایت متجب ہو کر اپنے جی میں کماڈ کہ میں لوگوں سے ضرور اس کا ذکر کروں گا آپ نے ای وقت فرایا: کہ تم خاموش بیٹے رہو، مجلس کی باتیں المانت ہوتی ہیں کہا کہ خریس کیا۔

#### بلاد بعيده كاسفر كمحول ميں طبے كرلينا

شخ ابوالحن المعروف بابن السطنطه البغدادي بيان كرتے بين كه جب بين دعرت شخ عبدالقادر جيلاني روائي المسطنطه البغدادي بيان كرتے بين كه جب بين دعرت شخ عبدالقادر جيلاني روائي كا خدمت بين ره كر آپ ہے تخصيل علم كرتا تھا، قو اس وقت آپ بي كاكوئي كام كرنے كي غرض ہے اكثر اوقات شب بيداري كياكرتا تھا، چنانچه 553 جرى كا واقعہ ہے كہ ايك شب كو آپ اپنے دولت خانہ ہے باہر تشريف لائے بين آفلبہ بحركر لايا، كر آپ نے نميں ليا اور سيدھے آپ مدرسہ بين تشريف لائے مدرسہ كا دروازہ آپ بي ہے كھلا اور چر آپ ہے ہى بند ہو مدرسہ بين تشريف لائے مدرسہ كا دروازہ آپ بي ہے كھلا اور چر آپ ہے ہى بند ہو

كيك آپ باہر نكلے ميں بھى آپ كے يتھے ہو ليا اس كے بعد آپ بغداد كے وروازے پر پنچ سے دروازہ بھی آپ سے بی کھلا اور پھر آپ بی سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ایک شرمیں پنچ ، جے میں نے مجھی نہیں دیکھا تھا اسمیں پنچ کرآپ ایک مکان میں واخل ہوئے جو کہ آپ کے مسافر خانہ سے شبیہ تھا اس مکان پر چھ اشخاص تھے انہوں لے آپ کو ملام کیا۔ آپ زرا آگے چلے گئے اور میں ایک کھنبے کے پاس ٹھر گیا يمل سے ميں نے نمايت بت آواز سے كى كرائے كى آواز سى۔ كھ منك بعد سے آہٹ بند ہو گئ اس کے بعد جمال سے کہ سے آہٹ سائی دیتی متی ایک مخص اس طرف گیا اور وہاں سے ایک مخص کو اپنے کندھے پر اٹھالایا اس کے بعد ایک اور مخص جس کی مونچیں دراز تھیں' مر برجنہ تھا' آیا اور آگر آپ کے سامنے بیٹے گیا۔ آپ نے اس کو کلمہ شماوت تین دفعہ پرها کر اس کی مو ٹھیں تراشیں اور اسے ٹولی پائی اور محراس کا نام رکھا اور ان اشخاص سے فرمایا: کہ مجھے علم ہوا ہے کہ بید مخض متونی کا قائم مقام موكك ان سب نے كمات معاوطاعة (بسروچشم) كر آپ وہال سے روانہ موك ہم تھوڑی دور چلے تنے کہ بغداد کے دروازے پر آن پنچ جس طرح سے کہ پہلی دفعہ دروازہ کھلا اور بند ہوا ای طرح سے اس دفعہ بھی کھلا اور بند ہوا اس کے بعد آپ مدرسہ تشریف لاے اور اندرمکان میں چلے گئے جب میح کو میں آپ سے سبق برھے بیٹا تو میں نے آپ کو قتم دلا کر ہوچھا کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ آپ نے فرمایا: یہ جو شرتم نے دیکھا' یہ نماوند تھا جو کہ اطراف و جوانب کے بلاد بحید میں سے ایک شرکا نام ہے اور سے چیہ مخص ابدال و نجاء سے تے اور ساؤیں مخض کہ جن کی آہٹ سالی دیتی تھی يد مجى انسي من سے تھے۔ اور اس وقت وہ وفات پانے والے تھے۔ اس لئے من ان کے پاس کیا اور جس فض کو کہ میں نے کلمہ شاوتین پڑھلیا وہ نصرانی اور تطنطنیہ کا رہنے والا مخص تعلد مجھے تھم ہوا تھا یہ مخص ان کا قائم مقام ہو گا ای لئے وہ میرے یاس لایا گیا اور اس نے اسلام قبول کیا اور اب وہ ابدال و نجاء سے اور جو فض کہ این کندھے ہر ایک مخض کو لایا تھا وہ ابوالعباس حفرت نمفر علیہ السلام تھے آپ اسے

لے کر آئے تھے آکہ وہ متونی کا قائم مقام بنایا جائے یہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے جھ سے اس بات کا عمد لے لیا کہ بیس آپ کی زیست تک اس واقعہ کو کس سے بیان نہ کول اور فرمایا: کہ تم میری زندگی بیس کسی راز کا بھی افشا نہ کرنا۔ والد

## جنات پر آپ کی حکرانی

ابوسعید احمد بن علی ا بغدادی الانری بیان کرتے ہیں کہ 537 ھ کا واقعہ ہے کہ میری ایک دخر مساة فاطمہ ایک خانہ کی چھت پر گئی تو اسے کوئی جن اٹھا لے گیا اس کی ہنوز شادی نمیں ہوئی علی اور سولہ برس کا اس کا س تھا۔ میں نے حضرت مین عبدالقادر جیلانی علیہ الرحشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے میہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے جمع سے فرمایا: کہ تم (بغداد کے محلم) کرخ کے ورائے میں جاکر پانچویں شلہ کے زدیک بیٹ جاؤ اور اپنے گردا گرد زین پر حصار تھینج او اور حصار تھینجتے وقت بسم الله الرحمن الرحيم روح جب نصف شب كزرك كى تو تهمارك باس س مخلف صورتوں میں جنات کا گزر ہو گاتم ان سے کھ خوف نہ کھانا، پھر میج کو ایک بہت بوے الكرك ساتھ تسارے باس ان كے باوشاہ كا كرر ہو گا وہ تم سے تسارى ضرورت دریافت کرے گا تو تم اس سے صرف سے کمنا کہ مجھے عبدالقادر جیلانی نے تمارے یاس بمیجا ہے۔ اس کے بعد تم اپنی دخر کا واقعہ بیان کر دیناابو سعید عبداللہ بن احمد کہتے ہیں ك ين آپ ك حب ارشاد كرخ ك ويرانه بن جاكر مقام ذكوره ير حمار كميني كر بیف کیا وہاں سے جنات کے متعدد کروہ کا جیبت ناک صورتوں میں گزر ہو تا رہا، مگر میرے پاس یا میرے حصار کے پاس کوئی نہیں آ سکا تھا آخر ایک لفکر کے ساتھ ان کے باوشاہ کا گزر ہوا ان کا باوشاہ مکوڑے پر سوار تھا اور میرے حصار کے سامنے آکر ممر کیا اور جھ سے بوچنے لگا کہ تہیں کیا ضرورت در پیش ہے؟ میں نے کمانہ کہ حضرت من عبدالقاور جیلانی مراح کے ایس کے پاس جمیع ہے جب اس نے آپ کا نام ساتو محوث پرے از کرنیج بین کیا اور ای طرح ہے اس کے ساتھ اس کا سب لشکر بھی بیٹے گیا ، مجراس نے جھ سے کملت کہ اچھا پھر انہوں نے تم کو کس لئے جمیعا ہے؟ یں نے اپنا قصہ بیان کیا اس نے اپنے تمام افکر سے وریافت کیا کہ ان کی وخر کو کون افعا ہے؟ ہو اس سے بعد افعا ہے کہا کہ معلوم نہیں کون لے گیا ہے؟ اس کے بعد ایک جن لایا گیا اور کما گیا کہ یہ چین کے جنات میں سے ہے، وخر اس کے ساتھ تھی، اس باوشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا جو تو اسے قطب وقت کی رکابداری میں سے اس کو افعا کر لے گیا؟ اس نے کماہ کہ یہ وخر مجھے اچھی معلوم ہوئی تھی، اس لئے میں اس کو افعا کر لے گیا؟ اس نے کماہ کہ یہ وخر مجھے اچھی معلوم ہوئی تھی، اس لئے مواجھی اس کی گرون ا ژوا والی اور لڑکی کو میرے حوالے کیا۔ اس کے بعد میں نے باوشاہ سے کماہ کہ آج کے سوا جھے آپ لوگوں کا حضرت شخ عبدالقاور جیلانی کی آبعداری کرنا معلوم نہ تھا، تو وہ کنے لگاہ کہ بے شک معضرت شخ عبدالقاور جیلانی کی آبعداری کرنا معلوم نہ تھا، تو وہ کئے لگاہ کہ بے شک حضرت عبدالقاور جیلانی ہم میں سے تمام سرکش لوگوں پر نظر رکھتے ہیں اس لئے وہ تھا سے خوف سے بھاگ کر دوروراز مقالمت میں جا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالی کی کو قطب وقت کرتا ہے تو جن و انس دونوں پر اسے حاکم بنا دیتا ہے۔ وہا

#### ایک آسیب زده کی حکایت

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فخص اصنبان کا رہنے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے بیان کیا کہ میں اصنبان کا رہنے والا ہوں' میری ذوجہ کو آسیب ہوگیا ہے اور اس کثرت ہے اسے دورے آتے ہیں کہ میں نبایت پریشان ہوں۔ تمام عامل بھی عابر آگئے ہیں کمی سے آرام نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا: یہ بیابان مراندیپ کا ایک مرحش جن ہے جس کا نام خانس ہے' اب کی دفعہ جب تماری ذوجہ کو دورہ آئے تو اس کے کان میں کمنا کہ اے خانس عبدالقاور! جو کہ بغداد میں مقیم ہیں تھے سے کھتے ہیں کہ تو سرکشی نہ کر۔ آج سے پھر اگر تو آیا تو تو ہلاک کرویا جائے گا۔ اس کے بعد وہ فیض اصنبان چلا گیا ، پھر جب وس برس کے بعد والیس آیا تو وہی واقعہ اس سے دریافت کیا گیا۔ اس کے بیان کیا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا تمامیں نے اس کی فقیل کی' پھراس وقت سے بھی میری ذوجہ کو دورہ نہیں آیا۔

ماہران فن عملیات نے بیان کیا ہے کہ معرت فیخ عبدالقاور جیلانی مالھ کی حیات

میں بغداد میں عالیس برس تک کسی کو آسیب نہیں ہوا' جب آپ وفات پا گئے جب آپ وفات پاگئے تو بغداد میں آسیب پھر شروع ہو گئے۔

## ایک صاحب مال کے فخر کرنے پر اس کا حال سلب ہوجاتا

شخ عبداللہ محمد بن الی الغنائی الحسینی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ مخخ ابوالحن الهيتي حفرت من عبرالقاد إجياني را لله كي خدمت مين تشريف لائه مي ممي اس وقت آپ بی کے ساتھ تھا اس وقت ہم نے آپ کے دولت خانہ کی والميزر ايك نوجوان کو جیت بڑا دیکھا یہ نوجوان مھنخ ابوالحن علی المیتی سے کہنے لگا کہ حفرت آپ فیخ عبدالقاور جیانی منتج کی خدمت میں میری سفارش کیجے ، پھر جب ہم آپ کی خدمت میں پنچ تو بدول اس کے کہ معن ابوالحن علی الهیتی نے آپ سے پچھ کما ہو۔ آپ نے ان سے فرمایا: کہ یمل نے یہ نوجوان آپ کو دیدیا ، شیخ موصوف باہر آئے اور آپ کے ساتھ میں بھی باہر آیا۔ آپ نے باہر آگر اس نوجوان کو اس بات کی اطلاع وی کہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی نے تسارے بارے میں میری سفارش منظور کہا ، سے نوجوان اس بات کی اطلاع پاتے ہی وہلیز سے لکلا اور ہوا میں اڑ کر چلا گیا ، پھر ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے تو جم نے آپ سے وریافت کیا کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ آپ نے فرمایا: یہ نوجوان موایس اڑ ما موا بغداد پر سے گزرا اور اس نے اپنے جی میں کمالہ کہ بغداد میں مجھ جیسا فض کوئی ہمی نہیں ہے اس لئے میں نے اس کا حال سلب کرایا تھا اور اگر شیخ علی سفارش نه کرتے تو میں اسے نہ چھوڑ آ۔

#### مافرخانہ کی چھت گرنے سے پہلے لوگوں کو ہٹالیما

شیخ عبداللہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام 559 بجری کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ کے مسافر خانہ میں آپ کی زیارت کے لئے قریباً تین سو اشخاص جمع تھے۔ اس وقت آپ بعبلت دولت خانہ سے نگلے اور چار پانچ دفعہ بلند آواز سے سب سے کما: دوڑ کر میرے پاس آجاؤ' تمام لوگ دوڑ کر آپ کے پاس چلے آئے جب اس کے نیچے کوئی بھی نہ رہا تو اس کی چھت گر پڑی اور لوگ نیج گئے۔ آپ نے فرملیا: کہ میں ابھی مکان میں تھا' تو اس وقت مجھ سے کما گیا کہ اس کی چھت گرنے والی ہے اس لئے مجھے خوف ہوا کہ کوئی وب نہ جائے اور میں نے تہیں جلدی سے اپنے پاس بلا لیا۔ والیم

## ایک فاضل کی حکایت

شخ عبداللہ البجائی عبدالعزر: بن تميم الشيانی ہے " يہ عبدالنی بن عبدالواجد ہے يہ خود ابوجم الجناب النوی ہے نقل کرکے بيان کرتے ہيں کہ ابوجم الجناب النوی نے نور ابوجم الجناب النوی ہے ان سے بيان کيا کہ ہيں عين عالم شبب ہيں علم نحو پڑھتا تھا۔ اس وقت اکثر لوگوں ہے بياہ وقت حضرت شخ عبدالقادر جيلانی کے اوصاف حميدہ سننے ہيں آتے اور کہ آپ نمايت فصاحت و بلاغت ہے وعظ فرماتے ہيں اس لئے ہيں آپ کا وعظ سننے کا نمايت شائق ما مگر ججے عدم فرصتی کی دجہ ہے اس کا موقع نہيں ملتا تھا غرضيکہ ہيں ايک روز لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس وعظ ہيں گيا ہيں اس وقت کہ جس جگہ جاکر جيمنا تھا آپ نے التفات کرکے فرمایا: کہ تم ہمارے پاس رہو تو تميس سيبويه ذمانہ بنا ديس آپ نے التفات کرکے فرمایا: کہ تم ہمارے پاس رہو تو تميس سيبويه ذمانہ بنا ديس گئے۔ چنانچہ ہيں نے اس وقت ہے آپ کی خدمت ہيں رہنا افقيار کيا اور تھوڈی می مدت ہيں بوا تھا اور مسائل مدت ہيں ججے وہ کچھ وہ کچھ وہ محمل نہيں ہوا تھا اور مسائل محمد علی و علوم مقلیہ و نقلیه ہو کہ ججے اس عمر تک عاصل نہيں ہوا تھا اور مسائل احجمی طرح سے ياد ہو گئے اور اس سے پیٹھرجو کچھ مجھ کو ياد تھا وہ تمام ميرے ذہن سے احجمی طرح سے ياد ہو گئے اور اس سے پیٹھرجو کچھ مجھ کو ياد تھا وہ تمام ميرے ذہن سے احجمی طرح سے ياد ہو گئے اور اس سے پیٹھرجو کچھ مجھ کو ياد تھا وہ تمام ميرے ذہن سے احجمی طرح سے ياد ہو گئے اور اس سے پیٹھرجو کچھ مجھ کو ياد تھا وہ تمام ميرے ذہن سے احجمی طرح سے ياد ہو گئے اور اس سے پیٹھرجو کچھ مجھ کو ياد تھا وہ تمام ميرے ذہن سے احجمی طرح سے ياد ہو گئے اور اس سے پیٹھرجو کچھ مجھ کو ياد تھا وہ تمام ميرے ذہن سے احجمی طرح سے ياد ہو گئے اور اس سے پیٹھرجو کچھ مجھ کو ياد تھا وہ تمام ميرے ذہن سے احدم سے بھو تھا ہوں بھو تھا ہوں بھو تھا ہوں ہو تھا ہوں بھو تھا ہوں ہو تھا ہوں بھو تھا ہوں بھو تھا ہوں بھو تھا ہوں بھو تھوں بھو تھا ہوں بھو تھا تھا ہوں بھو تھا ہوں بھ

## ایک بداخلاق بالغ لڑے کا آئب مونا

نیز شیخ عبداللہ الجبائی بیان کرتے ہیں کہ ابوالحن علی بن طاعب القواس نے ان کے ان سے بیان کیا کہ میں آیک روز آیک بدی جماعت کے ساتھ معرت شیخ عبدالقاور جیلائی کی زیارت کے لئے گیا یہ لوگ اپنی آیک مم کے لئے آپ سے دعا کرائے جارہے سے راہ

میں اور مجی بہت ہے لوگ ان کے ہمراہ ہو گئے۔ انہیں میں ایک لوکا بھی ساتھ ہوگیا تھا
جس کی نبعت بھے معلوم تھا کہ اس کے اظلاق اجتھے نہ تھے وہ اکثر او قات باپاک رہتا
تھا اور بول و براز کے بعد استخابھی نہیں کیا کرتا تھا۔ انقاق ہے اس وقت آپ راست ہی میں مل گئے ان لوگوں نے آپ ہے اپنا مائی الضمیر بیان کیا اور آپ ہے اس کی نبعت وعاء کے خواستگار ہوئے' اس کے بعد آپ ہے ہماری طاقات ہوئی ہم نے آپ کی دست بوی کی اور چاروں طرف کے لوگ بھی آپ کی دست بوی کے لئے آرہ کی دست بوی کی اور چاروں طرف کے لوگ بھی آپ کی دست بوی کے لئے آرہ شخے جب اس لڑکے کی باری آئی اور اس نے آپ کا دست مبارک پاڑتا چاہا تو آپ نے ہوئر اپنی آسٹین میں وہا لیا اور اس کی طرف ایک نظر دیکھا تو وہ لڑکا بے ہوش ہوکر زمین پر گر پڑا' پھر جب ہوش میں آیا تو ای وقت اس کے چرے پر داڑھی نمووار ہوگی' پھر سے اٹھا اور آپ کے دست مبارک پر آئب ہوا' پھر آپ نے اس سے مصافی ہوگی' پھر سے اٹھا اور آپ کے دست مبارک پر آئب ہوا' پھر آپ نے اس سے مصافی موگی آپ کے دولت خانے تک یکی طال رہا' پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور ہم لوگ

#### آب کی رعاے مربضوں کا شفایاب ہونا

شخ خفرا لحسنی الموصلی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شخ عبدالقاور جیااتی ریٹھ کی خدمت میں قریباً عرصہ تیرہ سال تک رہا' اس اشاء میں میں نے آپ کے بہت سے خوارق علوات دیکھے۔ منملد ان کے ایک یہ واقعہ ہے کہ جس بیار کے علاج سے اطباء عاجز آجاتے تھے۔ وہ عریض آپ کے پاس آکر شفایاب ہوجاتا' آپ اس کے لئے دعاء صحت فرماتے اور اس کے جم پر اپنا دست مبارک رکھے' خدائے تعالی ای وقت اس صحت عطاء فرماتے۔ جھ

#### مريض استقاء كاتندرست موجانا

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ظیفہ المستنجد باللہ کے عزیزوں میں سے ایک مریض استفاء کی وجہ سے بہت ہی برسے کیا مریض استفاء کی وجہ سے بہت ہی برسے کیا

تھا۔ آپ نے اس کے اوپر ان سے مبارک چھرا تو اس کا پیٹ بالکل چھوٹا ہوگیا گویا کہ وہ بھار ہی نہیں ہوا تھا۔ والد

## مرض بخار کا آپ کے عکم سے دور ہوجاتا

ایک وفعہ ابوالمطالی احمد البغدادی الحنبلی الحنبل آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئ انہوں نے آن کر بیان کیا کہ میرے فرزند محمد کو سوا سال سے بخار آرہا ہے اور کسی طرح سے نہیں اثر آل آپ نے فرطانا کہ تم اس کے کان میں جاکر کہ وو کہ اے بخار! میرے لڑکے سے دور ہوکر (قریہ) حلہ میں چلا جا کچر ہم نے کئی سالول کے بعد ان سے ان کے فرزند کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ جس طرح سے آپ نے ججے کو فرطا تھا وہی میں نے اس کے کان میں کمہ دیا۔ بعدازال اسے بخار نہیں ہوا اور انہوں نے یہ مجی بیان کیا کہ جب میں بغداد جا آ ہوں تو وہاں سے یہ خبر ضرور سنتا ہوں کہ اہل حلہ اکثر بخار میں جنال رہے ہیں۔

## آپ کی دعاہے کبوتری کا اندے دینا اور قمری کا بول پرنا

نعزا لحسین بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ ابوالحن علی الازی پیار ہوگئے تو آپ ان کی حیاوت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ایک کوتری اور قمری کو دیکھا کیوتری کی بابت آپ سے بیان کیا گیا کہ عرصہ چھ ماہ سے اندے نہیں دیتی اور قمری کی نبیت آپ سے یہ بیان کیا گیا کہ اتن ہی مت سے یہ بولتی نہیں ہے آپ نے کیوتری کے نزدیک کوڑے ہوکر فرمایا: کہ تو اپن مال سے فاکدہ پنچا اور قمری کے پاس کھڑے ہوکر فرمایا: کہ اپنے خالق کی تشبیع کر۔ خطرا لحسینی کتے ہیں کہ ای وقت کیوتری اندے ویٹ گی اور نجی کالے اور اس کی نسل بڑھی اور قمری بولنے لگ گئ حتی کہ بغداو میں اس کی شمرت ہوگئی اور لوگ قمری کی باتیں سفنے کیلئے آئے گئے۔

560 جری کا ذکر ہے کہ ایک دن آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ خطرا تم موسل چلے جاتو وہاں پر تممارے ہاں اولاد ہوگی اور پہلی دفعہ لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہے جب

اس کی عمر سات برس کی ہوگی تو اس کو بغداد کا ایک نابینا جس کا نام علی ہے۔ اے عرصہ چھ ماہ بیس قرآن مجید زبانی یاد کرا دے گا اور تم خود 94 سال چھ ماہ اور سات ون کی عمر پاکر شر اربل میں انقال کو گے اور تمہاری قوت شنوائی و بینائی اور قواء اس وقت تک صحیح و تندرست رہیں گے 'چنانچہ ان کے فرزند ابوعبداللہ محمہ نے بیان کیا کہ میرے والد ماجد شر موصل میں آکر رہے۔ وہاں غرہ ماہ صفر 561 بجری میں پیدا ہوا جب میں سات برس کا ہوا تو میرے والد ماجد نے میرے لئے ایک جید حافظ کو مقرر فرملیا۔ میرے والد بزرگوار نے ان کا نام اور وطن دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام علی میرے والد بردگوار نے ان کا نام اور وطن دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام علی عبد افتادر جیلائی میٹجہ کا ان واقعات کے متعلق پہلے ہی سے خبروینا بیان کیا ' پھر جب 9 عبدالقادر جیلائی میٹجہ کا ان واقعات کے متعلق پہلے ہی سے خبروینا بیان کیا ' پھر جب 9 ویں صفر 625 بجری کو شراریل میں میرے والد ماجد نے انقال کیا تو اس وقت ان کی عمر پوری 94 سال چھ ماہ اور سات ہوم مقی اور ان کے تمام حواس و قوئی اس وقت ان کی عمر پوری 94 سال چھ ماہ اور سات ہوم مقی اور ان کے تمام حواس و قوئی اس وقت بالکل

### آپ کے عکم سے چوہے کا دد مکڑے ہوجاتا

شخ معم جرادہ بیان کرتے ہیں کہ بیں ایک دفعہ آپ کی خدمت بیں حاضر تھا اس دفتہ آپ کی خدمت بیں حاضر تھا اس دفتہ آپ بیٹے ہوئے آپھ لکھ رہے تھے کہ اس اٹاء بیں چھت سے دو تین بار پکھ مٹی گری۔ آپ اس جماڑتے گئے جب چوتھی دفعہ گری تو آپ نے سراٹھا کر اوپر دیکھا کہ ایک چوہا مٹی کھود کھود کر گرا رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا: کہ تو اپنا سر اڑا دب اب کے بعد آپ اپنا لکھنا چھوڑ کر بڑے آبدیدہ ہوئے۔ بیں نے عرض کیا حضرت! پڑا۔ اس کے بعد آپ اپنا لکھنا چھوڑ کر بڑے آبدیدہ ہوئے۔ بیں نے عرض کیا حضرت! آپ اس دفت کیوں اس قدر آبدیدہ ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیں ڈر آ ہوں کہ مہادا کی مسلمان سے جھے کو ایڈا پنچ تو اس کا بھی یمی حال ہو جو اس چوہے کا ہوا ہے۔ کمی مسلمان سے جھے کو ایڈا پنچ تو اس کا بھی یمی حال ہو جو اس چوہے کا ہوا ہے۔ گھے عمر بن مسود کا بیان ہے کہ ایک دوز آپ وضو کررہے تھے کہ ای اثناء بیس

ایک چایا نے آپ پر بیٹ کردی میر چایا ای وقت گر کر مرگئی جب آپ وضو کر بھے تو

آپ نے کیڑے کا آتا حصہ وحلوایا اور آبار کر مجھ کو دیا کہ اسے چ کر اس کی قیت خیرات کردو۔ بیر اس کا بدلہ ہے۔

#### ایک منحرف کا آپ کی خدمت اختیار کلینا

ابوالیسر عبدالرحیم بیان کرتے ہیں کہ عبدالعمد بن جام جو ایک ثقد اور ذی ثروت مخض گزرے ہیں۔ حفرت مجن عبدالقادر جیانی ماللے سے نمایت انحاف رکھتے تھے مرف اس وجہ سے کہ لوگ آپ کے عجیب و غریب خوارق علوات بیان کرتے تھے ، مگر بعد میں انہوں نے آپ کی خدمت میں نمایت اہتمام سے افتیار کی۔ اس سے لوگوں کو نمایت تعجب مواجب آپ کی وفات موگئی توش نے ان سے اس کا سبب وریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں ابتداء میں جو آپ سے انحراف رکھا تھا، میرا آپ سے بی انحاف محض میری بے نمین کی وجہ تھا۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ جعہ کے روز مجھے آپ کے مدرسہ کے قریب سے گزرنے کا انفاق ہوا' میں اس وقت پیثاب پاخانہ مجی جانا چاہتا تھا، محر نماز عنقریب ہونے والی متمی اس لئے جمھ کو خیال ہوا کہ میں جلدی سے پہلے نماز بڑھ اوں' پھر پیشاب پاخانہ جاؤں گا۔ میں سجد میں گیا اور ممبرکے پاس جگہ خالی مقی' میں وہاں بیٹے کیا مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ جعد کی نماز آپ ہی پڑھائیں کے غرض لوگ بكفرت آگئے میں اپنی جگہ بیٹھ رہا۔ كو اس وقت مجھ كو حاجت زیارہ معلوم ہوئی، اس لئے میں رفع حاجت کیلئے افعنا بھی جاہتا تھا' لیکن لوگوں کی کثرت آمد کی وجہ سے میں اٹھ نہ سکا اس کے بعد مجھ کو ماجت .شدت معلوم ہوئی 'جے میں کسی طرح روک نمیں سکتا تھا اتنے ہی میں آپ منبرر چڑھے جس سے میری حالت اور بھی متغیر موكر آپ كا بغض ميرے ول مين زياده موكيا، مجھے اس وقت نمايت پريشاني موئى كه مين کیا کروں۔ علاوہ بریں حاجت کے .شدت ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ میرے کرے نلیک موجاتے اس لئے میں نمایت مغموم مورما تھا کہ 'اگر میرا پیشاب یاخانہ فکل کیا اور نکلنے کے قریب تھا بی تو لوگوں کو ضرور بدبو معلوم ہوگی اور میرے لئے ذات و رسوائی كا باعث موكا اس معيبت ے بس ميں لقمه اجل مور باتفاكه اتنے ميں آپ نے منبر

پر سے دو تین میومیاں از کر اپنی استین مبارک میرے سریر رکھی جس سے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک باغیم میں ہول جمال پانی بسہ رہا ہے میں نے یمال استخا وغیرہ کیا اور وضو کی دو رکعت نماز پڑھی' اس کے بعد آپ نے اپنی آسٹین اٹھا لی تو میں وہیں ائی جگہ حنبر کے پاس بیٹا ہوا تعلہ اس سے مجھے نمایت تعب ہوا بعدازاں میں نے اینے ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھا تو مقالت وضو کی نمی میرے کپڑوں میں موجود تھی مجھے اس سے اور بھی زیادہ حیرت ہوئی عرضیکہ جب نماز ہو چکی اور میں واپس ہونے لگا تو مجھے اپنا رومال وسی جس میں میری تنجیال بندھی موئی تھیں' نہیں ملاجس جگہ بریں بیٹا ہوا تھا میں نے وہاں بہت ڈھونڈا' کر کچھ پند نہ چلا۔ میں گھر چلا آیا اور اینے مندوق کو تغل سازے محلوا لیا' میں ای وقت اپنی سی جم کی وجہ سے عراق عجم کا قصد كررما تھا 'چنانچه ميں اى روزكى صبح كو روانه بھى ہوگيا جب ہم دو منزليس طے كركے تيري منزل پر جارم سے تھ تو اس راہ میں ایک مقام ملا جمال ایک باغیج بھی لگا ہوا تھا اور پانی بد رہا تھا میرے رفقاء نے مجھ سے کملا کہ جمیں آگے پانی مل نظر نمیں آیا اس لئے ہم بہیں اتر کر نماز پڑھ لیں اور کھانا وغیرہ بھی کھالیں۔ غرض میں نے اتر کر دیکھا تو بے شک وہی مقام تھا کہ ' جے میں اس جمعہ کے روز دیکھے چکا تھا' میں نے وضو کیا اور نماز برھنے کے قصدے آگے بوھا تھا کہ وہی اپنا وئی رومال مع تنجوں کے بردا ال حمیا مجھے نمایت ہی حیرت ہوئی' آخر میں اپنا سفر پورا کرکے واپس ہوا تو واپسی سے میرا اصلی مقصدیہ تھاکہ بغداد بینچے بی آپ کی ضدمت اختیار کوں۔ میں اس واقعہ کو کسی سے بیان نمیں کرنا ہول کہ کمیں سامعین کو اس میں شک گزرے اور وہ مجھے جموٹا سمجھیں میں نے کہا کہ نیں' آپ نے جو کچے دیکھا ہے۔ وہ سب بیان کرول گا۔ آپ کی نبت كى كو ايا خيال شيں ہوسكتا۔ اس كے بعد انہوں نے كمات كه بس مجھ كو اب اس ے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کو تکہ بہت سے نقتہ لوگوں نے اس حم ك واقعات بعرت بيان ك جي من في كماة كم الله تعالى في آب ير انها بوا فعل و كرم كيا توب كن كف كه ميس بي شك خدائ تعالى كابرا شكركرنا مول كه اس في جھے اس مال میں نہیں مارا۔ الحداللہ حمرا کیرا۔ مردہ مرغی کو بحکم اللی زندہ کرنا

ﷺ جہر بن قائدالاوائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ آپ کی فدمت میں ایک عورت اپ الزے کو دیکھا کہ وہ آپ سے بحت انسیت رکھا ہے اس لئے میں اپنا حق چھوڑ کر اسے محض بوجہ اللہ آپ کو دیتی ہوں آپ نے اس لائے میں اپنا حق چھوڑ کر اسے محض بوجہ اللہ آپ کو دیتی ہوں آپ نے اس لائے کو دیلا تا اور اسے محت و مجلجہ میں ڈال دوا۔ ایک دفعہ یہ عورت آئی تو اپ لائے کو دیلا تالا اور زرو رو پایا اور اس نے آپ کو دیکھا کہ جو کی چپاتیاں مرغی کے گوشت سے تکول فرما رہے ہیں 'یہ عورت کئے گئی کہ آپ تو مرغی کی سالن سے روثی کھاتے ہیں اور میرے لائے کو جو کی روکمی روٹیاں کھلاتے ہیں 'اور میرے لائے کو جو کی روکمی روٹیاں کھلاتے ہیں باخن اللہ الذی یحی العظام وہی رمیم" تو بحکم النی جو کہ بوسیدہ ہڑیوں کو زندہ کرتا ہے اٹھ کھڑی ہو' مرغی اٹھ کھڑی ہوگئی ہے اور کئے گئی۔ "لا المالا اللہ محمد رسول اللہ الشہانے عبدالقا در ولی اللہ" ' پھر آپ نے اس عورت سے فرلمان تیما لاؤل جب اس قاتل ہوجائے گا تو اس دفت اس کا افتیار ہے جو چاہ سو کھائے۔

اولیاء کی حیات و ممات میں ان کے تصرفات پر انعقاد اجماع علی حیات و ممات میں ان کے تصرفات پر انعقاد اجماع علی اس بت پر انقاق ہے کہ کتب قوم اس سے بحری ہوئی ہیں کہ

ا - قل حجه الاسلام امام محمد غزلی رضی الله تعالٰی عنه وارضاه من یستمد فی حیاته
یستمد بعد مماته (مین جس سے بحالت حیات مدد لی جاکتی ہے اس سے بعد ممات بھی مدد طلب
کی جاکتی ہے دیکے از مثائے گفتہ کہ چارکس از اولیاء دیرم که در تور خود تقرف میکنند مثل
تقرف ایش درحیات یا بیشتر۔ ازاں جملہ معرف کرخی و شخ عبدالقادر جیانی رینی

جو اولیاء اللہ کہ صاحب تعرف تام ہوتے ہیں جن کو خدائے تعالی منتخب کرکے اپنے بر کان خاص میں وافل و شال فرماتا ہے جس طرح سے کہ ان سے تصرفات و خوارق عادات زندگی میں صاور ہوتے ہیں ای طرح ان کی وفات کے بعد مجی ان کی قبور پر عمور میں آتے ہیں۔ منملد ان کے سیدنا و مولانا قدوعا الى اللہ تعالی حضرت مخج عبدالقادر جيلاني مايج اور يح إشيوخ معروف به ابن محفوظ فيروز بن مرزبان الكرخي مايجه و من واصل الى الله عتيل المنى مالي اور من كال حيات بن قيس الحراني مالي وك سادات وقواد اولیائے کرام سے ہیں اور جار پانچ مشائخ سادات مسلحاء سے ہیں جو کہ باؤن الله مردے کو زندہ اور اندھے کو بینا اور مبروص 'کوڑھی کو اچھا کرتے تنے وہ ا تعلب الرباني والغوث العمداني حطرت فيخ عبدالقاور جيلاني موصوف الصدر اور فيخ جليل القدر سيدي احرالرفاعي وفاء و قدوة الساكين هيخ على بن الهيتي مايلجه وقدوة السلماء هيخ بعاء بن بلو ہیں۔ رمنی الله عنم۔ اس طرح ساوات سلوک چار ہیں۔ بیخ کال موصلی سلت بن عمه السوى هافيه و قدوة العارفين شيخ حماد بن مسلم الدياس مافيه و حجته الشيوخ تكن العارفين ابوالوفاء محد كاكيس ميليخ والعابرالزابر المجلبر هيخ محدين مسافر- نفعنا الله بهم فىالدنيا والاخرة

مندرجہ بالا مشائخ کے مناقب و فضائل بالتفیل جیساکہ ہم اوپر بھی بیان کر پھے بیں عنقریب آگے ذکورہ ہول گے۔

#### شیطان کے وحوے سے آگاہ کرنا

یع علی الخباز بیان کرتے ہیں کہ جمھ سے شیخ ابوا کھنس ا ککیمانی نے بیان کیا کہ میں ایک وفعہ ایپ نہایت کروہ صورت ایک وفعہ ایپ خلوت خانہ میں بیٹا ہوا تھا کہ دیوار میں سے ایک نہایت کروہ صورت مخص نکلا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں الجیس ہوں۔ تہیں ایک تھیمت کرنے آیا ہوں' میں نے بوچھا وہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں تہیں نشست مراقبہ سکھلا آ ہوں اور سرین کے بل آگر وہ بیٹے گیا' پنڈلیوں کو ہاتھوں سے لیپ لیا اور سرودنوں محمنوں پر ڈال کر کہنے لگا کہ یہ نشست مراقبہ ہے' پھر میج کو میں

حضرت مخفع عبدالقاور جیانی مدیلی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تاکہ آپ ہے اس واقعہ کو بیان کوں میں نے آگر آپ ہے مصافحہ کیا تو آپ ہے میرے ہاتھ رکے رہے میرے بیان کرنے سے پہلے آپ نے فرملیا: کہ عمر اس نے بچ کما کیکن وہ برا جمونا ہے آیرہ سے اس کی کوئی بات نہ مانا۔ شیخ ابوالحن موصوف بیان کرتے ہیں کہ بھوٹا ہو حفص کمانی قریباً 40 سال تک ای طرح مراقبہ کرتے رہے۔ والو

#### ول كاحال جان لينا

شیخ بدلیج الدین خلط بن عمیاش الشاری الشافعی بیان کرتے ہیں کہ شافعی زمانہ ابو عمرو عثان المعدى نے كتاب منداللهم احمة ن حنبل مليني تلاش كرنے كے لئے مجھ كو بغداد بھیجا جب میں بغداد کیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہر خاص و عام کی زبان پر حضرت مخینے عبرالقادر جیلانی ریلیے کا نام زکور ہے' اس لئے مجھے خیال ہوا کہ ' اگر نی الحقیقت آپ ایے ہی ہیں جیساکہ لوگ بیان کرتے ہیں تو آپ میرے ملف الضمر کو ضرور پھیان لیں كے ميں اس وقت عاوت امور كا خيال كركے آپ كى خدمت ميں كيا۔ وہ يہ كه ميں نے خیال کیا کہ جب میں آپ کی خدمت میں پہنچوں گا اور آپ کو سلام کروں گا تو آپ میرے سلام کامبواب نہ دیں گے بلکہ میری طرف سے منہ پھیرلیں کے اور اپنے خادم ے فرمائیں گے کہ جاؤ ایک کلزا کھور کا جو کہ ان کی بیثانی کے داغ کے برابر مو ایک سنر (ترکائری کا فکرا) جو وزن میں دو وانگ کے برابر ہو اور اس سے کم یا زیادہ نہ ہو' لے آؤ ، پھر جب بیہ کلوے آپ کے پاس لائے جائیں گے تو اب آپ بدول میرے كے ميرے مرير ٹوئي ركيس كے اس كے بعد آپ جھے سلام كا جواب ديں كے۔ شخ بدلع الدین بیان کرتے ہیں کہ پھر فورا یہ خیال کرکے میں آپ کی خدمت میں <sup>م</sup>یا' آپ اس وقت اپنے مدرسہ کی مجراب میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے میری طرف ایک نظر دیکھا جس سے مجھے معلوم ہوگیا کہ آپ نے میرے مانی الصبیر کو دریافت کرلیا' غرضیکہ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب نہ دیا اور میری جانب سے منہ کھیر کر اپنے خادم سے فرمایا: کہ ان کی بیشانی کے داغ کے برابر ایک مجور کا کھڑا اور دو دانگ کے برابر ایک سبر ترکاری کا کلوا جو کہ اس سے نہ تو کم ہو اور نہ ذیادہ لے آؤ۔ خلاصہ مرام میہ کہ جس نے جو پکھ خیال کیا تھا وہ محبہ آپ نے پورا کر دکھایا اور اس جس سرمو ذرا بھی فرق نہ ہوا ، پھر جب آپ کا خلوم وہ کلوے لے کر جمیا تو آپ نے کمجور کا کلوا میری ٹوئی بعینہ اس کا قالب ہے اور ترکاری کا کلوا آپ نے میرے سلمنے رکھ دیا ، پھر آپ نے جمجے ٹوئی ساکر سلام کا جواب دیا اور فرملا کیوں تم نے بھی خیال کیا تھا؟ اس کے بعد جس نے پہناکر سلام کا جواب دیا اور قربلا کیوں تم نے بھی خیال کیا تھا؟ اس کے بعد جس نے آپ کی خدمت افتیار کی اور آپ سے علم حاصل کیا اور صدیف بھی آپ بی کو سائی۔ آپ کی خدمت افتیار کی اور آپ سے علم حاصل کیا اور صدیف بھی آپ بی کو سائی۔ میں کو سائی۔ میں کو سائی۔ یہ تاب سے علم و فضل حاصل کیا اور صدیف بھی آپ میں کو سائی۔ یہ آپ سے علم و فضل حاصل کیا اور مدیث بھی آپ میں کو سائی۔ یہ آپ سے علم و فضل حاصل کرے مصر جس جاکر رہے اور مشاہیر علماء و مسلاء اور اکابر علمات محد ثمین سے ہوئے اور انہوں نے بی اپ تالمذہ کو خرقہ قلادیہ پسنیا۔ رمنی اللہ تعالی مختما۔

### شخ جمل الدين ابن الجوزي كا قال سے حال كى طرف رجوع كرنا

مافظ ابوالعباس احمد بن احمد البذي بيان كرتے بيں كہ ايك وقت كا ذكر ہے كہ بيل اور فيخ جمال الدين ابن الجوزى حضرت فيخ عبدالقادر جيلانى ميلي كي مجلس ميں ماضر بوك اس وقت آپ ترجمہ پڑھا رہے ہے۔ قارى نے ايك آيت پڑھى اور آپ نے اس كے وجوہات بيان فرمائے شروع كئے ہيں نے پہلى وجہ پر فيخ جمال الدين موصوف سے پوچھا كہ بيل وجہ پر فيخ جمال الدين موصوف بيان فرمائى ميں نے كہا ہاں! پھر آپ نے ايك وجہ بيان فرمائى اور بيان فرمائى اور بيان فرمائى اور بيان فرمائى اور بيان فرمائيں اور بيان فرمائيں اور بير ايك وجہ بر ايك وجہ كي موصوف سے پوچھا كيا كہ آپ كو بيا وجہ معلوم ہے اس كے بعد بر ايك وجہ كى نبحت كئے كہ بال بيا وجہ بر ايك وجہ كى نبحت كئے كہ بال بيا وجہ بحص معلوم ہے اس كے بعد موصوف ہر ايك وجہ بى نبحت كئے كہ بال بيا وجہ بحص معلوم ہے اس كے بعد آپ نے ايك اور وجہ بيان كى جس كى نبحت شيخ موصوف سے بيل نے وريافت كيا تو آپ نے ايك اور وجہ بيان كى جس كى نبحت شيخ موصوف سے بيل نے وريافت كيا تو آپ نے ايك اور وجہ بيان كى جس كى نبحت شيخ موصوف سے بيل نے وريافت كيا تو انہوں نے كہاكہ يہ وجہ بحص كو معلوم نہيں۔ اى طرح آپ نے پورى پوليس وجوہات ايل و معلوم نہيں۔ اى طرح آپ نے پورى پوليس وجوہات ايل انہوں لے كہاكہ كہ بيا وجہ بحص كو معلوم نہيں۔ اى طرح آپ نے پورى پوليس وجوہات ايل و معلوم نہيں۔ اى طرح آپ نے پورى پوليس وجوہات ايل و معلوم نہيں۔ اى طرح آپ نے پورى پوليس وجوہات

بیان فرائیں اور ہر ایک وجہ کو اس کے قائل کی طرف بھی منسوب کرتے گئے اور اخیر

تک ہر وجہ پر شیخ موصوف نے کہا کہ جھے اس کا علم نہیں۔ آپ کی وسعت علم پر
نمایت متجب ہو کر کئے گئے کہ ہم قال کو چھوڑ کر طال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لا
اله الا الله محمد رسول اللّم ان کا یہ کمنا کہ مجلس میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا
اور شیخ موصوف نے اینے کیڑے بھاڑ ڈالے۔

#### اپ کی توجہ سے آفلبہ کا قبلہ رخ ہو جانا

شخ ابر عبداللہ قروبی و شخ احر نجو بیان کرتے ہیں کہ جب حفرت شخ عبدالقاور جیلانی میٹیے کی شہرت ہوئی تو جیلان سے تین بزرگ آپ سے طاقات کرنے کے لئے تشریف لائے جب یہ بزرگ آپ کے مدرسہ میں داخل ہوئ اور اجازت لے کر سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہی ایک کتاب لئے بیٹے ہوئے ہیں سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہی فاوم آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ان اور آپ کا فاوم آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ان برگوں نے یہ حال دیکھ کر گویا اس حال سے نفرت کرکے ایک دو سرے کی طرف دیکھنے گئے آپ نے کتاب رکھ کر فاوم کی طرف دیکھنے کے آئیہ کی طرف دیکھنے کے آئیہ کی طرف نظر کی و وہ ای دفت گر کر مرگیا ، پھر آپ نے آئیہ کی طرف نظر کی طرف دو تکھوم کر رد . خبلہ ہوگیا۔

### جوئے باز کا آپ کے دست مبارک پر آئب ہونا

شریف بغدادی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے قرب و جوار میں ایک فض رہتا تھا جس کا نام حبداللہ ابن نقلہ تھا یہ فض نرو کھیا کر اتفاد ایک روز اس کے شرکاء نے بازی جیت کر اس کا سارا بال و اسباب اور گھر بار سب جیت لیا 'اب اس کے باس کچھ نہ رہاد آخر میں اس نے اپنا ہاتھ کٹا دینے پر بازی کھیلی اور پھر ہار گیا' آخر کو چھری دیکھ کر گھرایا۔ اس کے شرکاء بولے : یا ہاتھ کٹاؤ یا صرف یہ کمہ دو کہ میں ہارا۔ اس نے یہ کمنا بھی منظور نہ کیا' یہ لوگ پھر اس کا ہاتھ کا نئے پر آبادہ ہوئے' اسنے میں آپ نے مکان کی چھت پر چڑھ کر پکاراکہ عبداللہ! لویہ سجادہ کے لواور اس سے تم پھر بازی کھیلو

اور یہ بھی نہ کتا کہ بیں ہارا ، پھر آپ انہیں سجادہ دیکر آبریدہ واپس آئے۔ لوگوں نے آپ سے آبدیدہ ہونے کی وجہ دریافت کی : تو آپ نے فرمایا: کہ عنفر ب حمیس خود مطوم ہو جائے گا ، فرض عبداللہ ابن نقط نے آپ سے سجادہ لے کر پھر اپنے شرکاء سے بازی کھیلی اور جو پچے مال و متاع و گھر بار ہار پچکے تھے ، وہ سب کا سب اس نے واپس لے لیا۔ اس کے بعد یہ آپ کے دست مبارک پر آئب ہوگیا اور اپنا سارا مال و متاع راہ خدا بیں فرچ کر دیا ، ان کی روزانہ آمنی دو سو دینار نقی۔ وہ سب کا سب انہوں نے فرج کر دیا ، انہیں کی نبیت آپ نے فرمایا: کہ ابن نقطہ سب سے اخیر بیس اور سب کے ساتھ شریک ہو کر خاص لوگوں بیں سے ہوگئے ، یہ وہی ابن نقطہ جیں کہ جن کا بہم پہلے بھی ذکر کر یکھے جیں۔

آپ کے خادم ابوالرضیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایک وقعہ آپ نے تین خلوتیں کیں بب تیسی خلوتیں کیں بب تیسی خلوت ہے۔ آپ نظوت ہے آپ نظرف خصہ کی نگاہ سے دیکھ کر مندرجہ ذیل بین کیا دیکھا' آپ نے اس وقت میری طرف خصہ کی نگاہ سے دیکھ کر مندرجہ ذیل اشعار بردھے۔

تجلٰی لی المحبوب من غیب الحجب فشاهدت اشیاء تجل عن الخطب پردہ غیب سے دوست ع میری طرف تجل کی تو میں پے تمام چیزوں کو دیکھا کہ اپنے

واشرقت الاكوان من نور وجهه فخفت لان اقضى لهيبته نحى تهم كائنات اس كے نور جمل سے روش ہوگئ مجھے خوف ہواكہ ميں كميں اس كى هيت سے اپني زيست سے نہ گزر جاؤں۔

مل سے م کشتہ ہونے لکیں۔

فناديته سرالتعظيم شانه ولم اطلب الرويا له خفيته العنب اس لئے میں نے اس کی عظمت شان کی وجہ سے اسے آبست سے پکارا اور علب کے خوف سے اس کے دیوار کا خوات گار نہیں ہوا۔

سوی اننی نادیته جد بزورة
لنحی بهامیت الصبانه واللب
می نے اے آہت سے پکار کر مرف یمی کمات کہ تو مربانی سے جھے ایک نظر دکھ اکہ
اس سے مردہ عشق و مجت از مرنو زندہ ہو جائیں۔

تعطف علی من انت اقصلی مراده فمعناک فی عینی وذکراک فی قلبی

تو اس پر مریانی کر کہ جس کی مراد تو بی تو ہے 'تیری نشانی میری آتھوں میں اور تیرا ذکر میرے ول میں ہے۔

اس کے بعد مجھے فشی می آئی ، پھر جب میں اٹھا تو آپ نے مجھے بید سے لگا کر فرمایا: کہ اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں تہیں عجائبات سنا آ، کر کیا کروں زبان کو تلی ہوگئ ، نہ وہ پچھے کمہ سکتی ہے اور نہ ول اس کی طرف اشارہ کر سکتاہے۔

#### ایک خائن کی گرفت کرنا

ابوبر النميمي نے اپني کتاب ميں بيان کيا ہے کہ ميں ابتدائي عرميں جمال (ليني شربان) تھا اور اس وقت کہ جا رہا تھا اور ايک جيلاني فض کے ساتھ جھے ج کرنے کا انفاق ہوا۔ اس شخص کو جب معلوم ہوا کہ بيہ عنقريب مرجائے گا تو اس نے جھے سے کملا کہ تم بيہ ميري چاور اور کپڑا لے لو' اس ميں وس ونيار ہيں بيہ نے جاکر ھيخ عبدالقاور جيلاني ريليے کو وے وينا اور کہ وہ جھ پر نظر مرياني رکھيں بيہ کمہ کر اس شخص کا انقال ہو گيا جب ميں بغداد واپس آيا تو جھے طمع ديكر گھرا کہ اس كى كى کو خبر ہندیں 'آپ کو كيو كر خبر ہوگی۔ خرض ميں نے وس وينار رکھ لئے' ایک روز ميں جا رہا تھا کہ جھے سے آپ کا سامنا ہوگيا' ميں سلام كرك آپ كے پاس گيا اور آپ سے مصافحہ كيا تو آپ نے دور سے ميرا ہاتھ گا کر فرمايا ، کہ كيوں تم نے وس وينار كے لئے فدا كا

بھی خوف نمیں کیا اور اس مجمی کی امانت رکھ لی اور اس کے پاس آنا جانا چھوڑ ویا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے مجھ کو جب افاقہ ہوا تو فورا میں گمر آیا' اور وہ وس دینار اور چادر آپ کے پاس لے گیا۔

## خلفہ مشنجد کا آپ سے کرامت کی خواہش کرنا

ی فرمت بین حاضر ہوا اس دقت ظیفہ المستنجد باللہ بھی آپ کی فدمت میں حاضر ہوا اس دقت ظیفہ المستنجد باللہ بھی آپ کی فدمت میں حاضر ہوا اس دقت آپ سے اظمار کرامت کی فواہش کی آپ می حاضر قلد ظیفہ موصوف نے اس دقت آپ سے اظمار کرامت کی فواہش کی آپ نے فرایا: اچھا تم کیا چاہج ہو؟ ظیفہ موصوف نے کماہ کہ جھے سیب کی فواہش ہاس دقت سیب کی فصل بھی نہ تھی آپ نے اپنا دست مبارک ادپر کو پھیلایا تو آپ کے ہاتھ میں دو سیب نظر آئے ایک آپ نے ظیفہ موصوف کو دے دیا اور دو مرا سیب آپ نے فرد تو ڑا تو وہ سفید نکلا اور مشک کی طرح اس کی فوشبو تھیل گئی اور طیفہ نے اپنا سیب آپ نے فرد تو ڑا تو اس میں کیڑے نظے فیفہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ آپ کا سیب ایسا اور میرا سیب ایسا آپ نے فرمایا: ابوا اختلافرا اس کو دلایت کے ہاتھ نے چھوا سیب ایسا اور میرا سیب ایسا آپ نے فرمایا: ابوا اختلافرا اس کو دلایت کے ہاتھ نے چھوا اس لئے یہ عمرہ نکلا اور اس کی فوشبو ممک گئی اور اس کو ظلم کے ہاتھ نے چھوا اس لئے اس میں کیڑے نظے رضی اللہ تعالی عنہ

#### تاجر کو نقصان سے بچالیا

شخ ابو سعود الحري بيان كرتے بين كه ابو الخطفر الحن بن قيم تاجر فيخ عماد الدباس ولئے كى فدمت ميں آئے اور بيان كيا كه حضرت شام كى طرف سفر كرنے كا ميرا مقصد ہے ميرا قافلہ بھى تيار ہے جس ميں ميں سات سو دينا ركا مال لے جاؤں گا۔ آپ لے ان سے فرمايا: كه 'اگر تم اس سال ميں سفر كو گے تو مارے جاؤ گے اور تممار اسار المال لئ جائے گا' يہ اس وقت مين عالم شباب ميں تھے۔ آپ كليہ قول س كر نمايت مفوم ہوكر لكے ' راستے ميں ان كى حضرت شخ عبد القاور جيلاني والله سے ملاقات ہوگئ تو انول ہوكر ككے ' راستے ميں ان كى حضرت شخ عبد القاور جيلاني والله سے ملاقات ہوگئ تو انول

لے حضرت مین جملو کا مقولہ آپ سے ذکر کیا اس نے فرمایا، ب شک تم جاؤ ان شاء الله تعالی تم اپنے سفرے صبح تدرست واپس او کے میں اس بات کا ضامن ہوں۔

خرض ہے اپنی سنر کو گئے اور شام جاکر ایک بزار دینار کو انہوں نے اپنا مال فروخت
کیا بعد اڈاں ہے اپنی کی ضرورت کے لئے حلب گئے وہاں ایک مقام پر انہوں نے اپنی
بزار دینار رکھ دیئے اور انہیں بحول کر اپنی جگہ چلے آئے 'اس وقت انہیں پچھ نیند کا
غلبہ معلوم ہوا' اس لئے ہے آئے بی سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ عرب کے بدوؤں
نے ان کا قافلہ لوث لیا اور قافلہ کے بہت سے لوگوں کو بھی مار ڈالا اور خود ان پر بھی
وار کرکے ان کو مارڈالا جس کا اثر ان کی گردن پر ظاہر تھا کہ اور خون بھی اس پر نملیاں
تھا اور جس کا درد بھی انہیں محسوس ہوا ہے گھرا کر اٹھے اور اسی وقت ان کو اپنے دینار
بھی یاد آئے اور فورا دوڑے گئے تو وہاں پر انہیں اپنے دینار ویلے بی رکھے ہوئے لئے
ہی یاد آئے اور فورا دوڑے گئے تو وہاں پر انہیں اپنے دینار ویلے بی رکھے ہوئے لئے
ہی یاد آئے در اپنی جگہ پر آئے اور اب انہوں نے یماں سے کوچ کیا اور بغداد واپس
آئے جب بغداد آ بھے تو انہیں خیال ہوا کہ 'اگر پہلے میں شخ جملو کی خدمت میں جائوں تو
ہوں تو وہ بردگ اور کبیر من بزدگ ہیں اور اگر شخ عبدالقادر کی خدمت میں جائوں تو

غرض انہیں ترود تھا کہ پہلے کن کی خدمت میں جاؤں 'گر حسن انقاق سے سوق سلطان میں انہیں شیخ جماد مل گئے اور آپ نے ان سے فرمایا: کہ نہیں تم پہلے شیخ عبدالقادر کی خدمت میں جاؤ 'وہ محبوب سجائی ہیں ' انہوں نے تسمارے حق میں ستر دفعہ وعا ما گئی ہے یہاں تک کہ خدائے تعالی نے تسمارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا 'چنانچہ یہ پہلے معزت شیخ عبدالقادر جیلائی دالھ کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا: کہ شیخ عماد نے پہلے میرے پاس آنے کے لئے فرمایا ہے۔ میں نے ستر دفعہ تسمارے حق میں خدائے تعالی سے دعا ما گئی کہ وہ تسمارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تسمارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تعواری دیر کے خواب میں تبدیل کر دے اور تسمارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تعواری دیر کے خواب میں تبدیل کر دے اور تسمارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تعواری دیر کے خواب میں تبدیل کر دے اور تسمارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تعواری دیر کے خواب میں تبدیل کر دے اور تسمارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تعواری دیر کے خواب میں تبدیل کر دے اور تسمارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تعواری دیر کے خواب میں تبدیل کر دے اور تسمارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تعواری دیر کے خسان سے بدل دے اور تسمارے مال کے ضائع مونے کو صرف تعواری دیر کے خواب میں سے بدل دے اور تسمارے مال کے ضائع مونے کو صرف تعواری دیر کے خواب میں نے دیا ہونے کی سے دعا مالی کے ضائع مونے کو صرف تعواری دیر کے خواب میں نے دیا ہونے کو سرف تعواری دیر کے خواب میں نے دیا ہونے کو سرف تعواری دیر کے خواب کے خواب میں دیا ہونے کو سرف تعواری دیر کے دیر نے دیر کیا کہ کہ دور تسمی صبح و تندر سے مع الخیر دیر کیا ہونے کو سرف تعواری دیر کے دیر کیا ہونے کو سرف تعواری کے دیر کیا ہونے کو سرف تعواری کی دیر کیا ہونے کو سرف تعواری کے دیر کیا ہونے کو سرف تعواری کو سرف تعواری کی کیا ہونے کو سرف کی کو سرف تعواری کے دیر کے دیر کیا ہونے کو سرف تعواری کی کے دیر کیا ہونے کو سرف تعواری کے دیر کے دیر کیا ہونے کو سرف تعواری کے دیر کیا ہونے کی کو سرف تعواری کے دیر کے دیر کیا ہونے کو سرف تعواری کے دیر کیا ہونے کی کو سرف تعواری کے دیر کے دیر کی کو سرف تعواری کی کو سرف تعواری کی کیا ہونے کے دیر کی کے دیر کی کو سرف تعواری کی کو سرف تعواری کی کو سرف تعواری کی کے دیر کیر کے دیر کی کو کو کو کیر کیر کی کیر کی کے دیر کی کیر کی کے دیر کیر کی کیر کیر کیر

## ایک بزرگ کی حکایت

والد ماجد سے سل انہوں کے جی کہ جی لے اپنے والد ماجد سے سل انہوں کے بیان کیا کہ جی ایک وقت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی ہائو کی خدمت جی حاضر تھا جھے اس وقت خیال ہوا کہ جھے جیخ اجر الرفاقی سے بھی نیاز حاصل کرنا چاہئے۔ جھے یہ خیال گزرتے ہی آپ کے گزرتے ہی آپ لے گزرتے ہی آپ نے الرفاقی سے ملاقات کو۔ جی لے آپ کے بازو کی طرف نظر ڈالی تو جھے ایک ذی جیت بزرگ و کھائی ویے، جی لے اٹھ کر انہیں سلام علیک اور ان سے مصافحہ کیا تو آپ نے جھے سے فرلیا: کہ خطرا جو محض کہ چھن عبدالقادر جیلائی جینے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو، پھر اسے جھے جیسے محض کے جلنے کی کیا آرزو رکھنی چاہئے، کیونکہ جی بھی تو آپ جی کے ذیر سے مواف اس کے بعد آپ جھے موصوف کی خدمت جی حاضر ہوا تو آپ جی کے دیر سے خائب ہوگئے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر چیخ موصوف کی خدمت جی حاضر ہوا تو جی نے دیکھا کہ آپ وہی بزرگ جی کہ جن کو جیس نے آپ کے بازد کے پاس جیٹا جو دیکھا کہ آپ وہی بزرگ جی کہ جن کو جیس نے آپ کے بازد کے پاس جیٹا ہوا دیکھا تھا۔ گان تو آپ ہے کو فرمایا: کہ جس میری پہلی ملاقات کانی نہیں۔ دیاچھ

## لوگوں کے دلول پر حکمرانی

یخ عمرا براز بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ بی جعہ کے دن آپ
کے عمراہ نماز جعہ پڑھنے کے لئے جا رہا تھا اس روز راہ بیں کی نے بھی آپ کو سلام
نہیں کیا جھے خیال گزرا کہ جر جعہ کو لوگوں کے اثروحام کی وجہ سے نمایت مشقت اور
دشواری سے مجد تک چنچنے تے 'گر آج آپ کو کی نے بھی سلام نہیں کیلہ جھے اس
خیال کا گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو سلام کرنے کے لئے دوڑے ' پھر
خیال کا گزرنا تھا کہ لوگ چاروں طرف سے آپ کو سلام کرنے کے لئے دوڑے ' پھر
آپ جھے دیکھ کر مسکرائے ' میں نے اپنے جی میں کہا کہ سے اور بھی بھتر ہے تو آپ پھر
مسکرائے اور فرمایا: کہ عمر تو نے بھی چاہا تھا تہیں سے معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل
مسکرائے اور فرمایا: کہ عمر تو نے بھی چاہا تھا تہیں سے معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل
میرے ہاتھ میں میں ' خواہ ان کو اپنی طرف تھینچ لوں اور خواہ اپنی طرف سے روکے

### آب کی زوجہ محرّمہ کاحال

آپ کے ماہزادے شخ عبدالبار بن سیدنا الشخ عبدالقادر جیلانی والح بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کی اندھیرے مکان میں جاتی تھیں تو وہاں شمع کی طرح روشنی ہو جاتی تھی ایک وفعہ ایسے موقع پر میرے والد ماجد بھی آئے جب اس روشنی پر آپ کی نظر پری تو وہ روشنی معدوم ہوگئی۔ آپ نے ان سے فرمایا: کہ بیہ روشنی شیطان کی مقر پری تو وہ روشنی معدوم ہوگئی۔ آپ نے ان سے فرمایا: کہ بیہ روشنی شیطان کی مقی اس لئے میں نے اسے خاموش کر دیا اور اب میں اسے روشنی رحمانی سے تبدیل کئے دیتا ہوں اور می معالمہ میرا اس کے ماتھ ہے جو کہ میری طرف منوب ہو یا خود مجھے جس کا خیال ہو۔ اس کے بعد جب میری والدہ ماجدہ کی اندھیرے مکان میں جاتی شخص تو وہ روشنی جاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ رضی اللہ تعالی عنہ

## مشكل ك وقت آپ كو پكارنے كى برايت

ﷺ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ بھدان ہیں ایک فض ہے کہ جس کا ہم المریف تھا میری ملاقات ہوئی۔ یہ فض دمش کا رہنے والا تھا اس نے جھے ہے ذکر کیا کہ نیٹاپور کے راستہ ہیں بھرالمفرضی سے میری ملاقات ہوئی یہ چودہ اونٹوں پر شکر لادے ہوئے جا رہے ہے۔ انہوں نے جھے ہیان کیا کہ ہمیں راستے ہیں ایک خوفاک بیابان ہیں اتر نے کا اتفاق ہوا کہ جمال خوف کی دجہ سے بھائی کے لئے بھائی نہیں ٹھر سکتا جب اول شب کو اونٹ لادے جا چھے تو ان ہیں سے میرے چار اونٹ کم کئے میں نے ہرچند طاش کیا 'گر پچھ پت نہیں ملا۔ ہیں قاظہ سے جدا ہوگیا اور شرپان بھی میرے ساتھ رہ گیا 'گر پچھ پت نہیں ملا۔ ہیں قاظہ سے جدا اتوگیا اور شرپان بھی میرے ساتھ رہ گیا 'گر بجہ بہت ہوئی تو ہی نے معزت شخ عبدالقادر جیلانی دائھ کو بھارا' آپ نے جمعے سے فرما دیا تھا کہ جب تہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم جھے کو بھارا' کہ یا شخ عبدالقادر جیلانی! تمماری مشکل آسان ہو جائے گی جب میں نے آپ کو بھارا کہ یا شخ عبدالقادر جیلانی! میرے اونٹ نامعلوم کمل چلے گئے ہیں میں ضبح تک انہیں دیکتا رہا۔ کمیں پت نہ لگا اور میرے اونٹ نامعلوم کمل چلے گئے ہیں میں ضبح تک انہیں دیکتا رہا۔ کمیں پت نہ لگا اور میں قاظہ سے بھی جدا ہو گیا تو اس وقت ایک شلے پر جھے ایک فض دکھائی دیا جو سفید

لباس نینے ہوئے تھا اس نے جھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کرکے بتلایا ، پھر جب میں نے اے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو جھے کوئی نظر نہیں آیا ، پھر ٹیلے کے دامن میں جھے اپنے اونٹ بیٹے ہوئے دکھائی دیئے ان کا بوجہ ان پر لدا ہوا تھا ہم نے انہیں پکڑلیا اور انہیں لے کر اینے قافلہ سے جا لھے۔

## ایک قافلہ کے متعلق آپ کی کرامت

شخ ابو عمر عثبان العد فینی و شخ محمد عبرالخالق الحری بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ہم صفر 555ھ کو آپ کے مدرسہ جیں آپ ہی کی خدمت جیں حاضر ہے۔ اس وقت آپ نے اٹھ کر کھڑائیں بہنیں اور وضو کیا' وضو کرکے آپ نے دو رکھت نماز پڑھی ' پھر جب آپ سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک چخ ماری اور ایک کھڑام اٹھا کر ہوا جیں پھینک دی۔ اس کے بعد آپ نے ایک چخ ماری اور دوسرا کھڑام بھی آپ نے اٹھا کر ہوا جی پھینک دی یہ دونوں کھڑائیں ہماری نظروں دوسرا کھڑام بھی آپ نے اٹھا کر ہوا جی پھینک دی یہ دونوں کھڑائیں ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں ' پھر آپ خاموش ہو کر بیٹے گئے اور اس وقت آپ سے یہ واقعہ پوچھنے کی کی کو جرات نہیں ہوئی' پھر تین روز بعد ایک قافلہ آیا اور کنے لگا کہ ہم نے اس پوچھنے کی کی کو جرات نہیں ہوئی' پھر تین روز بعد ایک قافلہ آیا اور کئے لگا کہ ہم نے اس تو حضرت شیخ عبدالقادر جیانی دائو کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے' ہم نے اس تا خوابان دائو کی اجازت جائی۔ آپ نے اس آنے کی اجازت دی اور

غرض اہل قافلہ اندر آئے اور انہوں نے رہی اور اونی کبڑے اور کچھ سونا وغیرہ اور آپ کی دونوں کھڑائیں کہ جن کو آپ نے اس روز پھینکا تھا، ہم کو دیا، پھر ہم نے بہر آکر ان سے دریافت کیا کہ یہ کھڑائیں حبیس کمال ملی تفیس، انہوں نے بیان کیا کہ تیبری مغرکو ہم جا رہے تھے کہ رائے بی ہم کو بدوؤں نے آکر لوٹ لیا اور ہارے تا تیبری مغرکو ہم جا رہے تھے کہ رائے بی ہم کو بدوؤں نے آکر لوٹ لیا اور ہارے قاظلہ کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا اور ایک طرف جا کر ہمارا مال تقتیم کرنے گے۔ اس وقت ہم نے کما کہ اگر ان قراقوں کے ہاتھوں سے نے کر میج و شدرست رہیں تو ہم اپنے مال بیس سے حضرت شخ عبدالقاور جیلانی دائے کا حصد نکالیں گے ہم سے کمہ رہے

سے کہ ہم نے دو بوی بوی جن جنوں نے سارے میابان کو ہا دوا اور جس سے میہ تراق بیبت ذرہ سے رہ گئے ہم سجھ کہ کوئی ہفض آرہا ہے جو ان سے بھی مال کو چین کر لے جائے گلات میں سے ہمارے پاس آئے اور کنے لگے کہ آؤ۔ تم اپنا مال اٹھا او اور دیکھو! ہمارا کیا حال ہوگیا ہم ان کے ساتھ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے دونوں سردار مرے پڑے شے خرض! انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس دے دیا اور کئے گئے یہ ایک نمایت عظیم الثان واقعہ ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ

#### آپ کی دعاہے ایک چیل کا مر کر زندہ ہو جانا

قدوۃ الثيوخ محمد بن قائد الدوانى بيان كرتے ہيں كہ ايك روز آپ كى مجلس بر سے ايك چيل بہناتى اور چلاتى ہوئى نكلى جس سے مجلس بيں تشويش مجيل كئى اس روز ہوا ايك خيل بہناتى اور چلاتى ہوئى نكلى جس سے مجلس بيں تشويش مجيل كئى اس روز ہوا اس كا سر بكڑ لے۔ آپ كا فرانا تھاكہ اس كا سر ايك طرف اور دھڑ ايك طرف كر كيا اس كے بعد آپ نے تخت سے اثر كر اس كے مركو اٹھايا اور اپنا دو سرا باتھ اس پر مجيمرا اور فرلمايا: بسم الله الرحمٰن الرحيم تودہ چيل زندہ ہوكر اثر كئى اور لوگ ديكھتے رہ كے۔

# جیوش عجم کا آپ کے عکم سے واپس ہو جاتا

ایک دفد عجم کے ایک باوشاہ نے بت بری جرار فوج ظیفہ بغداد پر چڑھائی کرنے کے لئے بھیج دی ، جس کا مقابلہ کرنے ظیفہ سے موصوف عاجز ہوا اور آپ کی خدمت میں استخاف کرنے آیا۔ آپ نے شخ علی بن الهیتی سے فربلیا: کہ ان لوگوں سے کمہ دو کہ تم بغداد سے چلے جاؤ۔ شخ موصوف نے فربلیا: بمت اچھا اور اپنے خادم سے بلاکر کہ تم بغداد سے چلے جاؤ۔ شخ موصوف نے فربلیا: بمت اچھا اور اپنے خادم سے بلاکر کہا کہ تم بخی افکار میں جاؤ اور اس کے اخیر میں جاکر دیکھو کہ دہاں چاور کا ایک خیمہ سا بنا ہوا ہو گا اور اس میں تین فض بیٹے ہوئے ہوں گئے، ان سے تم کہنا کہ علی بن الهیتی تم سے کتے ہیں کہ تم بغداد سے چلے جاؤ، اگر وہ خمیس جواب دیں کہ جم تو دو سرے کے تھم سے آئے ہوئے ہیں تو تم نے بھی کی کہنا کہ علی بن الهیتی تم سے کتے ہیں کہ تم بغداد سے چلے جاؤ، اگر وہ خمیس جواب دیں کہ جم تو دو سرے کے تھم سے آئے ہوئے ہیں تو تم نے بھی کی کہنا کہ علیٰ بذا القیاس میں بھی دو سرے کے تھم سے آئے ہوئے ہیں تو تم نے بھی کی کہنا کہ علیٰ بذا القیاس میں بھی

دو سرے کے تھم سے آیا ہوں۔ غرض! خادم نے جاکر انہیں بیٹے موصوف کا تھم سلیا وہ کئے گئے کہ ہم تو دو سرے کے تھم سلیا کہ جی بھی دو سرے کے تھم سے آئے ہوئے ہیں۔ خادم نے کہا کہ جی بھی دو سرے کے تھم سے آیا ہوں تو سے من کر ان جی سے آیک مختص نے ہاتھ بدھلیا اور چادر کے بندھن کھول ڈالے اور مہادر لیسٹ کر سے تینوں مختص واپس ہوئے اور ای وقت ان کے لئکرنے بھی خیے گرا کر اپنا راستہ لیا۔ رضی اللہ تعالی عنما

باب ہشتم

مريدين پر شفقت

## آپ کاکوئی مردب توبہ سیس مرا

مشائخ عظام آپ کی نمایت تعظیم اور آپ کا بہت بی اوب کیا کرتے ہے آپ کے مریدوں کی تعداد شار سے زائد ہے اور وہ سب کے سب دنیا و آخرت میں فائز المرام موئے ہیں۔ ان میں سے کوئی مجی بے توبہ کے نمیں مرا' سات ورجہ تک آپ کے مریدوں کے مرید مجی جنت میں جائیں گے۔

#### مریدوں کے لئے جنت کی منانت

من المغریشنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی والھ نے فرالیا:

کہ میں نے دوزخ کے داروغہ مالک سے پوچھا: کہ تمارے پاس میرے اصحاب میں

ہیں کوئی ہے تو اس نے کہا: نہیں کیر آپ نے فرایا: مجھے فدائے تعالی کی عزت و

جلال کی حتم ہے۔ میرا ہاتھ اپنے مریدوں پر اس طرح سے ہے جس طرح کہ آسمان

زمین پر ' اگر میرے مرید عالی مرتبہ نہ ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں فدائے تعالی کے

نزدیک جھے تو عالی رتبہ حاصل ہے میں اس کی عزت و جلال کی حتم کھا کر کہتا ہوں کہ

جب تک فدائے تعالی میرے اور تمارے ماتھ جنت تک نہ جائے گا، میں اس کے

ماضے سے قدم نہ اٹھاؤں گا۔

## جوابی کو کے میرے مریدوں میں وہ شامل ہے

کی نے آپ سے پوچھائکہ ایسے مخص کی نبت آپ کیا فرائتے ہیں جو آپ کا عام لے 'گرور حقیقت نہ تو اس نے آپ سے بیعت کی ہو اور نہ آپ سے خرقہ پہنا ہو تو کیا یہ مخص آپ کے مردول میں سے شار کیا جائے گایا نہیں؟ آپ نے فرایا: جو مخص بھی میرا نام لے اور اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرے 'گو ایک ناپندیدہ طریقہ سے ہی سی' تو بھی اللہ تعالی اسے قبول فرائے گا وہ مخص میرے مردول سے شار ہوگا۔

نیز آپ نے فرملیا: ہے کہ جو مخص میرے مدرے کے دروازے پرے گزرے گا ِ تو قیامت کے دن اے عذاب میں تخفیف ہوگ۔

## آپ كى مدرسه كے دروازے سے گزرنے والے ير رحمت

ایک روز اہل بغداد ہے ایک فخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگات کہ حضرت میں دوالد کا انقال ہو گیا ہے۔ آج صبح کو جن نے انہیں خواب جن دیکھا کہ وہ بھی کمہ رہے ہیں کہ قبر جن مجھے عذاب ہو رہا ہے تم حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی کی خدمت جن جاؤ اور ان سے عرض کو کہ وہ میرے لئے دعا فرمائیں آپ نے پوچھات کیا تسمارے والد میرے مدرسہ کے وروازہ پر سے گزرے ہیں؟ اس فخص نے کماتہ ہاں! آپ یہ من کر خاموش ہوگئے 'یہ فخص دو سرے روز آپ کی خدمت میں پھر آیا اور آپ یہ من کر خاموش ہوگئے 'یہ فخص دو سرے روز آپ کی خدمت میں پھر آیا اور کینے لگاتہ حضرت آج ہیں نے اپنے والد کو خوشنود اور سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے بھے سے کماتہ کہ اب جمع سے حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی کی دعا کی برکت سے عذاب اشا دیا گیا اور یہ سبز لباس 'نے تم دیکھ رہے ہو' جمعے پہنایا گیا۔ سو میرے فرزند! عذاب اشا دیا گیا اور یہ سبز لباس 'نے تم دیکھ رہے ہو' جمعے پہنایا گیا۔ سو میرے فرزند! تم ان کی خدمت سے جدا نہ ہوتا۔

گھر آپ نے فرمایا: کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مسلمان میرے مدرسہ کے وروازہ سے گزرے گا' میں اس کے عذاب میں تخفیف کردوں گا۔ آپ سے حسن ظن رکھنے والے پر رحمت

آپ سے ایک دفعہ بیان کیا گیا کہ (بغداد کے) محلّہ باب الازج کے مقبرے میں ایک میت کے چیخ کی آواز سائی دیتی ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس فحض نے جمعہ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے کہا جمعی علم نہیں۔ آپ نے پوچھا اچھا کہی یہ میری مجلس میں بھی آیا ہے؟ انہوں نے کہا جمیں علم نہیں۔ آپ نے پوچھا اچھا اس نے بھی میرے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا جمیں علم نہیں آپ اچھا اس نے بھی میرے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا جمیں علم نہیں آپ نے فرمایا:المغرط اولی بالخسارة (بھولا ہوا فحض بی نقصان میں پڑتا ہے) آپ

مرجعکا کر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور آپ کے چمرے سے جلال و ہیبت اور و قار ظاہر ہونے لگا' پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا: فرشتے کینے لگے کہ اس نے آپ کود یکھا ہے اور آپ سے حسن ظمٰن رکھتا ہے اور اب خدا تعالیٰ نے صرف اس سبب سے اس پر اپنا رحم کیا' پھر اس کے بعد اس قبر سے آواز شیس سائی دی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

#### مريدول كے لئے اللہ تعالى سے عمد لينا

ی او نجیب عبدالقاور سروروی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے بیخ محلو الدیاس ملید کے پاس سے ہر شب کو کھ گئاہش می سائی دیتی تھی آپ کے اصحاب نے مطرت میخ عبدالقاور جیلانی میٹی سے کماٹ کہ آپ معٹرت سے اس کی وجہ دریافت کیجئے۔ آپ اس دفت میخ موصوف کی خدمت میں رہتے اور ان کی محبت بابرکت سے متنفید ہوا کرتے تھے۔ یہ واقعہ 808 ججری کا ہے' آپ نے میخ موصوف سے اس کی طال دریافت کیا تو ہے موصوف نے فرایا: کہ میرے کل بارہ ہزار مرد بین میں سب کو محض ازراہ شفقت ان کے نام لے کر ہر ایک کے لئے خدا تعالی سے دعا بین سب کو محض ازراہ شفقت ان کے نام لے کر ہر ایک کے لئے خدا تعالی سے دعا بائل ہوں کہ وہ ان کی حاجوں کو پورا کرے اور اگر وہ گناہ کرنے کے قریب ہوں تو انسی اس میں کامیابی حاصل نہ ہو' ناکہ وہ اس سے آئب ہو جائیں۔

پھر آپ نے فرمایا: کہ ' اگر خدائے تعالی بھے یہ مراتب و مناصب عطا فرمائے گا تو میں قیامت تک کے اپنے مردوں کے لئے خدائے تعالی سے عمد لے لوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی بے توبہ کے نہ مرے اور کہ میں ان کا ضامن رہوں گا' تو اس پر آپ کے شخ مماو نے آپ کی آئید کی اور فرمایا: کہ اللہ تعالی انہیں یہ مرتبہ عطا فرمائے گا اور ان کا سایہ ان کے مردوں پر وراز کرے گا۔ رضی اللہ تعالی عنم الجمعین فرمائے گا اور ان کا سایہ ان کے مردوں پر وراز کرے گا۔ رضی اللہ تعالی عنم الجمعین

## مشائخ وقت آپ کے مرید تھے

شخ عبداللہ جبائی کتے ہیں کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میٹھ کا ایک شاکر دھا' جے عمرا لحلادی کتے تھے' یہ فخص بغداد سے چلا کیا اور کئی برسوں تک غائب رہا' جب بغداد والی آیا تو یس نے اس سے کمالا کہ است عرصہ تک تم کماں رہ؟ اس نے کمالا کہ یک اس نے کمالا کہ یک اس دقت بلاد شام و معرو بلاد مغرب بیں پھر آ رہا۔ شخ موصوف کے بیں کہ جمعے خیال ہے کہ اس نے بلاد بھم کا بھی نام لیا' پھر اس نے بیان کیاکہ بیس نے اس اثابو بیس تین سو ساٹھ مشائع کرام سے شرف ملاقات ماصل کیا ان سب کو بیس نے یمی کہتے ساکہ حضرت عبدالقاور جیلانی مریشے ہمارے شخ و پیشوا ہیں۔

#### مریدول کی شفاعت اور ان کاضامن بنتا

ھنے ابو سعود عبداللہ ملیجہ و محمد الدوانی ملیجہ و عمر البزل ملیجہ بیان کرتے ہیں کہ مارے ہیے اللہ ملیجہ علی کرتے ہیں کہ مارے ہی محمد القادر جیلانی ملیجہ قیامت تک اپنے مریدوں کے اس بلت کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بے توبہ کے نہ مرے گا اور کہ سات ورجہ آپ کے مرید اور آپ کے مرید اور آپ کے مریدوں کے مرید کا کفیل ہوں 'اگر میرا مرید مفرب میں ہو اور اس کاستر کمل جائے اور میں اس وقت مشرق میں ہوؤں تو میں اس کے ستر کو وُصافک دوں گا۔ مدا خاری میں موال کر میرا مرید مقرب میں موال کہ مدا کے اور میں اس کے ستر کو وُصافک دوں گا۔

مشائخ موموف بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے عظم ویا کہ ہم اپی بقدر ہمت اپنے مریدول کی محمداشت کرتے ہیں۔

پر آپ نے فرمایا: جس نے مجھے دیکھا برا خوش نعیب ہے اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اس پر نمایت افسوس ہے۔

شخ علی قرش نے بیان کیا ہے کہ ہمارے مشخ عبدالقاور جیلانی میلی نے فرمایا ہے کہ مجھے ایک نامہ دیا گیا ہے کہ مجھے ایک نامہ دیا گیا ہے جس میں میرے احباب اور قیامت تک کے مریدول کے نام ورج میں ' پھر فرمایا گیا کہ یہ لوگ تہیں دے دیئے گئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ

## شيخ على بن هيتي ريشيه كا قول

فیخ ابو الفتح ہردی نے بیان کیا ہے کہ میں نے بیخ علی بن بیتی سے سا ہے کہ وہ کما کرتے تھے کہ کسی مرد کا مجع معزت مجنح عبدالقاور جیلانی رایج کے مرد کے مجنح سے زیادہ افعال نہیں ہو سکا۔ شخع علی بن بیتی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے شخ ابو سعید قیلوی یا بعق ابو سعد الله بعض ابو سعد سے ساکہ وہ کما کرتے سے کہ جارے شخ عبدالقاور جیلانی ونیا کی طرف نہیں لوٹے 'کر اس شرط پر کہ جو کوئی آپ کا دامن بکڑے 'وہ نجلت پالے۔

# كنابهارول يرشفقت

فیخ بقاء بن بلو بیان کرتے ہیں کہ حضرت فیخ عبدالقادر جیلانی ریلی کے اصحاب و مریدین کو ش نے صلحاء کے اسحاب کہ کسی مریدین کو ش نے صلحاء کے ایک بہت گروہ کے ساتھ دیکھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نے آپ سے بوجھا کہ حضرت آپ کے مریدوں ش پر بیز گار اور گناہگار ودنوں عی بوں کے آپ نے فرایا: پر بیز گار میرے لئے ہیں اور گناہگاروں کے لئے میں ہوں۔

# حضور غوث اعظم والحد کے مریدوں کی فضیلت

شیخ عدی بن الی البركات مو بن مو بن مسافر نے بیان كیا ہے كہ میں نے اپنے والد سے سلد انہوں نے بیان كیا كہ میں نے اپنے والد سے سلد انہوں نے بیان كیا كہ میں نے 554 اجری میں اپنے پہا شیخ عدی بن مسافر سے ان كی خانقاہ میں (جوہادہ جیل میں واقعہ متی) انہوں نے بیان كیا كہ ، اگر كمی مشائخ كے مردوں میں سے كوئی مخص جھ سے فرقہ پسنا چاہے تو میں اسے فرقہ پسنا دول ، محر حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی مالجے كے مردوں كو میں فرقہ دس پہنا سكا كوئكہ وہ سب حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی مالجے بین وہ لوگ دریا كو چمو را كر نہر میں كون آنے كے سب رحمت میں وہ ہوئے ہیں ، وہ لوگ دریا كو چمو را كر نہر میں كون آنے كے

## ایک مرید پر شفقت و رحمت

میخ علی بن اوریس یعقوبی نے بیان کیا ہے کہ 550 جمری میں میرے مین مین علی بن ہیں میرے مین مین مین میں بن ہیں ہی مدمت میر، ملے گئے اور فرمایا: کہ ب

ا۔ بلاد جیل سے وہ شر مراد ہیں جو آذربائیمان و عراق عرب و خوذ ستان و فارس اور بلاد ولیم کے درمیان واقع ہوئے ہیں۔

میرامریر ب آپ کے جم مبارک پر ایک کیڑا تھا آپ نے اے اٹار کر مجھے بہنا دیا اور فرایا' علی تم نے تدری کی قیص بین لی۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے اس کیڑے کو بہنا' 65 سال تک مجھے کی قتم کی بیاری نہیں ہوئی۔

ائنی نے بیان کیا ہے کہ میرے شخ جھے ایک وفعہ اور 560 ہجری ہیں آپ کی خدمت ہیں لے گئے 'آپ تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ اس کے بعد ہیں نے دیکھا کہ آپ کے جم مبارک سے روشیٰ ظاہر ہو ہو کر میرے جم میں مل گئ 'اس وقت میں نے اہل تیور کو اور ان کے طلات اور ان کے مراتب و مناصب کو اور فرشتوں کو دیکھا اور مختلف آوازوں میں میں نے ان کی چینی سین اور ہر ایک انسان کی پیشائی پر جو پچھ لکھا تھا اس کو میں نے پڑھا اور بہت سے واقعات اور امور خربیہ مجھ پر منکشف ہوئے' پھر آپ نے جھے پر منکشف موٹ 'پھر آپ نے جھے اس کی متل ذاکل ہونے کا خطرہ ہے تو آپ نے میرے شخ نے فرمایا: حضرت! جھے اس کی متل ذاکل ہونے کا خطرہ ہے تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا جس سے جھے باطن میں ہتھوڑے کی طرح ایک چیز محسوس ہوئی' پھر جو پچھ میں نے جس سے خصوس ہوئی' پھر جو پچھ میں نے دیکھا میں اس سے نہیں گھرایا اور فرشتوں کی چیزوں کوش نے پھر سا اور اب تک میں عالم ملکوت میں اس سے نہیں گھرایا اور فرشتوں کی چیزوں کوش نے پھر سا اور اب تک میں عالم ملکوت میں اس روشنی سے مستفید ہوتا ہوں۔

نیز انہوں نے بیان کیاہے کہ جب میں بغداد میں داخل ہوا تو میں اس وقت یہاں

پر کمی کو نہیں پچانا تھا اور نہ یہاں کے کی مقام سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ میں
اس وقت آپ کے مدرسہ میں آیا تو میں نے مکان کے اندر سے آیک آواز کی کہ
عبدالرزاق (آپ کے صاحبزادے کا نام ہے) دیکھو! باہر کون آیا ہے؟ یہ باہر آئے اور
پلے گئے اور کماڈ کوئی نہیں' ایک لڑکا ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ لڑکا صاحب فضل و ذی
شان و عظمت ہوگا' پھر آپ میرے پاس کھانا لے کر آئے' اس سے پہلے آپ کو میں
نے بھی نہیں دیکھا تھا' آپ نے فرمایا: علی یمان بیٹو' پھر وہ کھانا میرے سامنے رکھ ویا۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا: "نفع بک" (لوگ تم سے نفع اٹھائیں گے)' پھر آپ
نے فرمایا: عنقریب زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو تہماری ضرورت ہوگی اور تہماری شان عالی

ہوگی سے کہتے ہیں کہ میں اب تک حضرت میلا عبد القاور سلافی ماللہ کی وعاکی برکت سے مستفید ہو رہا ہوں۔

## ایک مرید کااللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا

عمر بن مسعود البراز لے بیان کیا ہے کہ میری آنکھوں نے معارف و حقائق بی آپ جیسا عارف نہیں دیکھا ایک وفعہ آپ کے ایک مرید کی نبت آپ سے بیان کیا گیا ہوں آپ کیا کہ وہ کتا ہو گیتا ہوں آپ کیا کہ وہ کتا ہو کہتا ہوں آپ نے ایک اس امر کی بات وریافت کیا کہ یہ جو تمماری نبت بیان کیا گیا ہے بچ ہے؟ اس نے اس کا اقرار کیا تو آپ اس پر بہت ناراض ہوئے اور فرانے لگے کہ پھر آیدہ تم کو ایبا نہیں کمنا چاہئے۔

اس کے بعد آپ سے بو چھا گیا کہ آیا یہ فض اپ قول میں حق بجانب ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: حق بجانب ہے اگر اس کا حق بجانب ہونا ابھی اس پر ملنبس ہے کونکہ اس نے اپنی بھیرت سے اس کا مشاہرہ کیا ہے اور اس کی بھیرت کی شعابیں اس کے نور شہود سے مقصل ہیں اس سے اسے گمان ہوا کہ اس نے اپنی بھیرت سے دیکھا ہے وہ بھینہ اپنی بصارت سے طلاکہ اس کی بصارت نے صرف بھیرت کو دیکھا ، گر اسے اس کی فر نہیں۔ اللہ تعالی فرما آ ہے "مر ج البحرین بھیرت کو دیکھا ، گر اسے اس کی فر نہیں۔ اللہ تعالی نے دو دریا نکانے۔ (شخصے اور بلنقیان بینهما برز خ لا ببغیان "اللہ تعالی نے دو دریا نکانے۔ (شخصے اور کھاری) جو طحے ہیں اور پر بھی وہ ایک دو سرے کی صد سے تجاوز نہیں کرتے۔

نیز یہ کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے اپنے بندوں کے دلوں پرانوار جلال آثار تا ہے تو انوار جلال وجمل سے ان کے دل وہ شے حاصل کرتے ہیں جو کہ صورتوں کو صور تیں حاصل ہوا کرتی ہیں 'گر در حقیقت یماں پر صور تیں نہیں ہو تیں ' پھر انوار جلال و جمال کے بعد رویائے کیریائے اللی ہے جو کمی طرح سے چاک نہیں ہو سکتے۔ اس وقت آپ کی خدمت میں بہت سے علاء و مشائخ حاضر تھے۔ سب کے سب آپ کی اس قسیح تقریر سے نمایت محظوظ ہوئے اور ساتھ ہی آپ کی اس احس بیانی سے کہ آپ لے کس خوبی سے اپنے مرد کا حال بیان فرملیا ' مرعوب بھی ہو گئے۔ رمنی اللہ تعالی عند مرید کو گناہوں سے بچانا

ابن الحسنی نے بیان کیا ہے کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ اس شب کو خواب میں آپ کے خلام نے سر عور توں سے جماع کیا جن سے بعض کو سے جانے تے اور بعض کو شیں جب سے مجع کو اٹھے تو بہت جران ہوئے اور آپ کی خدمت میں اپنی حالت بیان کرنے گئے۔ آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرایا: کہ گھراؤ مت میں نے شب کو لوح محفوظ میں دیکھا کہ تم سر عور توں سے مرتکب برنا ہو گے، اس لئے میں نے خدائے تعالی کی جناب میں تہدیل کو دیئے میں تبدیل کو دیئے ہیں تبدیل کو دیئے گئے۔

# ایک شخ کے مرید کا آپ کی بارگاہ سے تعلیم فقر حاصل کنا

فی ابو میر صالح و برجان الرکالی بیان کرتے ہیں کہ سید شیخ ابودین والھ نے جمع سے فرایا: کہ تم بغداد جاتو اور شیخ عبدالقادر جیلانی والی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ تعلیم فقر حاصل کو 'چنانچہ میں بغداد آکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سب سے زیادہ مہیب پایا' آپ نے جمعے اپنے خلوت خلنہ کے دروازے پر ہیں روز تک بھلایا' اس کے بعد آپ نے جمعے سے فرایا: کہ (صالح قبلہ کی طرف اشارہ کرک) اس طرف و کھو' میں نے اس طرف و کھوا تو جمعے قبلہ نظر آیا ' پھر آپ نے جمعے سے بچھات کہ کیوں کیا دکھ رہے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کعبہ شریف' پھر آپ نے جمعے اپنے میں کے اس طرف و کھوا بی نظر آیا ' پھر آپ نے جمع اپ چھات کہ کیوں کیا دکھ رہے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کعبہ شریف' پھر آپ نے جمع اپ چھے اپنے شیخ دین نظر آئے۔ آپ نے فرایا: کیوں کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اپ نے شیخ کی طرف یا اپنے شیخ کی طرف کیا آپ نے فرایا: کیوں کمال جاتو گے؟ کعبہ شریف کی طرف یا اپ شیخ کی طرف کیا جب نے فرایا: کہ امپر جانا چاہتے ہو' یا جس طرح ہے کہ تم آئے ہو۔ میں نے عرض کیا' نہیں بلکہ ای

طرح ہے کہ جس طرح ہے کہ جس آیا ہوں۔ آپ نے فرلما: اچھا ایا بی ہوگا چر آپ نے فرلما: اچھا ایا بی ہوگا چر آپ نے فرلما: کہ صالح تم فقر کو شیں پا کتے تلوفتیکہ تم اس کی بیڑھی پر نہ چڑھو اور اس کی بیڑھی توجید ہے اور توجید کا دارودار اس پر ہے کہ تمام آثار طور کو اپنی طرف سے مطود۔ جس نے عرض کیا کہ حضرت جھے آپ اس صفت سے موصوف کر دیجے اس سے مطود۔ جس نے عرض کیا کہ حضرت جھے آپ اس صفت سے موصوف کر دیجے آپ آپ اس صفت سے موصوف کر دیجے اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میرے ول سے میرے تمام جذبات ارادہ کے جدا ہو گئے ، جس طرح کہ شب دن سے جدا ہو جاتی ہے اب تک جس آپ کی ای توجہ سے لوگوں کو معتفید کرتا ہوں۔ اٹا کھ

یع مربراز نے بیان کیا ہے کہ میں ایک روز آپ کی خدمت میں بیٹا تھا اس وقت آپ کے خدمت میں بیٹا تھا اس وقت آپ نے جھے سے فرلما: کہ فرزند من اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ۔ میں نے اس وقت اپنے تی میں کمات کہ جست میں کوئی روزن تو ہے نہیں میرے اور بلی کمال سے گرے گی میری پشت پر گر کمال سے گرے گی میری پشت پر گر پڑی آپ نے میرے مین پر اپنا وست مبارک مارا تو میرا ول سورج کی طرح روش ہو کیا اور اس روزبروز نور ترقی پاتا ہے۔

## ایک مرید کی سرزنش فرمانا

## مريد كى خوابش جان لينا اور بورى فرما دينا

سٹس الدین موصوف سے بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے بو اہل جرمیہ

سے تھے اور مظفر کے نام سے پکارے جاتے تھے ' جھے سے بیان کیا کہ ہیں اکثر او قات

آپ کی مجلس میں شریک ہونے کی غرض سے چہار شنبہ کی رات کو آپ بی کے مدرسہ
میں سویا کرتا تھا۔ ایک شب کو گری بہت تھی۔ اس لئے میں مدرسہ کی چھوں پر چڑھ گیا ' بہیں پر ایک طرف کے کمرے میں آپ بھی تشریف رکھتے تھے اور آپ کے اس کرے میں ایک چھوٹا سا در پچہ بھی تھا' جب میں اس کمرے کی طرف کو آیا تو اس کمرے میں ایک جھوٹا سا در پچہ بھی تھا' جب میں اس کمرے کی طرف کو آیا تو اس کمرے میں ایک جھوٹا کہ وائٹ ہوئی کہ 'اگر اس وقت جھے چار پانچ وانے کھوڑ کے لئے تو میں کھاتا ' جھے یہ خواہش ہوئی کہ 'اگر اس وقت جھے چار پانچ وانے کھوڑ کے لئے تو میں کھاتا ' جھے یہ خیال گزرتے ہیں' آپ نے اپنے کمرے کا در پچہ کھولا اور میرا نام لیکر جھے کھاتا ہو جو لو۔ اس پکارا اور کھوڑ کے بانچ وانے بھے دیئے اور فرمایا: کہ جو چیز تم کھاتا چاہتے ہو لو۔ اس سے پہلے آپ میرا نام نہیں جانچ ہو نے نے ' ہے موصوف بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اس سے پہلے آپ میرا نام نہیں جانچ شے ' ہے موصوف بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اس کھی کی حکامتیں اور بھی بھوٹ ہیں۔

باب تهم

حضور غوث اعظم بالله کے ارشادات اور رعائیں

# شخ كال كى شرائط

آپ کے فادم خطاب نے بیان کیا ہے کہ آپ ایک روز لوگوں سے ہمکال متے آپ اٹائے کام میں اٹھ کر ہوا میں چند قدم چلے اور آپ نے فرمایا: کہ آپ اسرائیلی ہیں اور میں محری موں آپ ذرا محمر کر محمدی کا کلام بھی سنیں آپ سے دریافت کیا گیا كريد كيما واقعه تما؟ آپ نے فرمايا: كه حفرت خفر عليه السلام يمال سے كزر رب تے و بیں انہیں کلام سانے کے لئے انہیں ٹھرانے کیا تھا، و آپ ٹھر کے دالھ نيزا آپ فرمايا كرتے تھے كه جس فض ميں آو فليكه باره خصلتين نه يائي جائيں۔ ولایت کی مند پر اے عجادہ نشین ہونا ہر کر جائز نسیں۔ وہ بارہ خصاتیں کہ جن کا ولایت کی مند پر بیضنے والے کے لیے ضروری ہیں سے ہیں۔ اول:- دو خصلتین خداتعالی سے سکھے- عیب بوشی و رحمل- اور دو خصاتین جناب مرور کائنات علیہ العلوة والسلام سے سیمھے۔ شفقت و رفاقت اور دو خصلتیں حفرت ابو بكر مديق واله سے ملعے۔ رائ اور راست كوئي اور دو خصلتيں حفرت عمر والد سے سکھے۔ ہر ایک کو نیک بات بتلانا اور برائی سے روکنا اور دو خصاتیں معرت عثان والھ سے مجھے۔ کھانا کملانا اور شب بیداری کرکے عبادت النی کرتے رہنا اور دو خصاتیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے سیمے۔ عالم بنا اور شجاعت وجوانمردی افتيار كريك

پر آپ نے فرمایا: کہ مقداء بننے کے لائق وہ فخص ہے کہ جو علوم شرعیہ و طیبہ سے ماہر اور اصطلاحات صوفیہ سے ماہر اور اصطلاحات صوفیہ سے واقف ہو۔ بدوں اس کے کوئی مخض مقداء بننے کے لائق نہیں۔ بیخ الصوفیہ حضرت جنیر بغدادی مطبحہ فرماتے ہیں کہ ہمارا علم قرآن و صدیث میں دائر ہے، جس فخص نے کہ کتاب اللہ و صدیث رسول اللہ کو منبط نہ کیا ہو۔ فقاہت (دینی فنم) نہ رکھتا ہو۔ اصطلاحات صوفیہ سے ناواقف ہو۔ وہ مقداء بننے کے لائق نہیں ہے۔

مؤلف کتا ہے کہ بیخ کو مردوں کی تربیت کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہئے وہ یہ ہے کہ جب کی مرد کی تربیت کرے تو محض لوجہ اللہ اس کی تربیت کرے نہ کہ کی دنیاوی غرض سے یا اپنے نفس کو خوش کرنے کیلئے چاہیے کہ اسے بھیشہ نھیجت کرتا رہ اور اسے نمایت شفقت و مریانی سے پیش آئے جب وہ عاجز ہوجائے تو اس سے نری کرے اور زیادہ ریاضت میں نہ ڈالے۔ اس کے ماں باپ کی طرح اس پر مہریان رہے' اسے محنت شاقہ میں جس کی وہ برداشت نہ کرسکے' نہ ڈالے بلکہ حکمت ممریان رہے' اسے محنت شاقہ میں آئی ہے کام لے اور سل سل باتیں بتائے اور ہرگناہ و محصیت اور والدین کی نافرمانی سے نہنے کا اس سے عمد لے اور' پھر مشکلات کو اس پر پیش کرے' کیونکہ گناہ مصیبت سے بہنے کا عمد لینا اور احادیث نبوی سے خابت ہے بہن کرکے' کیونکہ گناہ مصیبت سے بہنے کا عمد لینا اور احادیث نبوی سے خابت ہے جس کے ذکر کرنے کی جم یہاں ضرورت نہیں سیجھتے۔

نیز! فیخ کو جائے کہ وہ اپنے مرد کو سلسلہ کے ساتھ ذکر کی تلقین کرے ' جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے جناب سرور کا نتات علیہ الساوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! بندے کے لئے زیادہ آسان اور تمام طریقوں میں سب سے زیادہ افضل اور خداتعالی سے زیادہ نزدیک کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایاۃ اے علی! جب تک کہ زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک قیامت نہ ہوگ ' حضرت علی کرم اللہ نے عرض کیا' یارسول اللہ! میں ذکر کس طرح سے کیا کوں؟ آپ نے فرمایاۃ اے علی! آپ نے فرمایاۃ اے علی! تم تمن وقعہ جھے سے من لو اور' پھر خود تمن وقعہ میرے سامنے کمو' پھر آپ نے تمن وقعہ میرے سامنے کمو' پھر علی نے تمن وقعہ میرے سامنے کمو' پھر علی نے تمن وقعہ میرے سامنے کمو' پھر کیا نے تمن وقعہ آبکھیں بند کرکے جغزت علی کرم اللہ وجہہ نے بلند کیا۔" اللہ الا اللہ" اور دھزت علی نے من کر' پھر تین وقعہ آبکھیں بند کرکے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بلند کیا۔" لا الہ الا اللہ" اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے' بھی تلقین ذکر اللہ تعالی سے جو کلمہ توحید ہے' خدائے تعالی سب کو اس کی توثیق دے۔

 ضرورت یعنی موت کے وقت ماسل ہونا بہت وشوار ہے' اس لیے آپ اکثر او قلت
اس شعر کو پرما کرتے تھے۔
ملیحه النکرار والتثنی

ملیحه التحرار والتتنی لاتغفلین فی الوداع عنی ال مورت زیاادر اے درد زبان! کرچ کے دقت تو جمے ہے ہے توجی نہ کرنا

فیخ مصور طاج رایع کے بارے میں آپ کا قول

صافظ محمد بن رافع نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ میں نے وسویں ذیقعد 639ھ کو ابراہیم بن سعد بن محمد بن عائم بن عبداللہ شعلبی مطلی روی سے قاہرہ کے دارالحدیث میں سناکہ انہوں نے بیان کیا کہ جبکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی برالحجہ سے شیخ منصور طاح مرافحہ کی نسبت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کہ ان کے وعویٰ کا بازو چونکہ دراز ہوگیا تھا اس لئے شریعت کی مقراض سے تراش دیا گیا۔

مین عمر براز نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے مین عبدالقادر جیلانی مالی سے اپنے مین عمر براز نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے کا آپ نے فرمایا: کہ حسین طاح نے ٹھوکر کھائی۔ ان کے زمانہ میں کوئی ایسا مخص نہ تھا کہ ان کا ہاتھ کار لیتا اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتا تو میں ضرور ان کا ہاتھ کار لیتا۔

پھر آپ نے فرمایا: کہ قیامت تک میرے دوستوں اور میرے مریدوں میں سے جو کوئی ٹھوکر کھائے گا تو میں اس کا ہاتھ کچڑ لوں گا۔

## دعاكيلي آپ كووسيله بنانا

ایک وفعہ آپ نے اثنائے وعظ میں فرمایا: کہ جب خدائے تعلق سے وعاکرو تو جھے
وسلیہ بناکر دعا مانگا کرو اور اے کل روئے زمین کے باشندو! میرے پاس آگر جھے سے علم
طریقت حاصل کرو اور اے اہل عواق! میرے نزدیک احوال اس طرح سے ہیں کہ جس
طرح گھر میں لباس لیکے رہجے ہیں کہ 'جے جاہو آثار کر پین لو' تو جہیں جاہے کہ تم
سلامتی افتیار کو' ورنہ میں تم پر ایک ایسے لیکر کے ساتھ چڑھا کروں گا کہ جس کو تم

کی طرح سے بھی دفعہ نہ کر سکو گے 'اے فرزند! تم سنر کد' کو ایک ہزار سال کا سنر کیوں نہ ہو' گر دہاں بھی تم میری آواز سنو گے۔ اے فرزند! ولایت کے مدارج بہاں سے بہال تک نہیں' جھے کی دفعہ خلعتیں عطاکی گئیں اور تمام انبیاء و اولیاء میری مجلس میں رونق افروز ہوئے ہیں زندہ اپنے جسموں سے اور مردہ اپنی روحوں سے' اے فرزند! تم قبر میں مکر کیر سے میرا مال پوچھنا تو وہ میری فبردیں گے۔

## عجب وغورے پر بیز کا

یخ عبداللہ البائی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ عجب و غرور سے بچنے کے متعلق کچھ بیان فرمارہ شے۔ انتائے تقریر میں آپ نے میری طرف خاطب ہو کر فرمایا:

کہ جب تم تمام اشیاء کو خدائے تعالی کی طرف سے جاؤ اور سمجمو کہ تم کو نیک کام
کرنے کی وہی توفق دیتا ہے اور لنس کا اس سے کچھ بھی لگاؤ نہ رکھو تو تم اس عجب و فرور سے کے جاؤ گے۔

# ب علم فقیری مثل

شخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ہیں کتاب ملیت الاولیاء ابن نامر کو سنا رہا تھاکہ اس اثناء ہیں جھے رقت ہوئی اور خیال ہوا کہ میں مخلوق سے قطع تعلق کرے گوشہ کشینی افقیار کول اور عباوت اللی کرتا رہوں میں ای غرض سے حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی ریجے کی خدمت میں آیا اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا' آپ نے مجھے رکھ کر فرمایا: تم مخلوق سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو' گر ابھی نہیں اول تم علم کلام حاصل کرو۔ مشاکخ طریقت کی خدمت میں رہ کر ان سے اوب و سلوک سیمو تو تہیں اس وقت مخلوق سے انتظاع کرنا جائز ہوگا' اگر تم اس سے پہلے گوشہ کشینی افقیار کرد کے تو تمہاری مثال سے انہوں کو شینی افقیار کرد کے تو تمہاری مثال مرغ ہے پر کی ہوگی جب تمہیں کوئی دینی مشکل در پیش ہوگی تو اس کو پوچھنے کے لئے مرغ ہے پر کی ہوگی جب تمہیں کوئی دینی مشکل در پیش ہوگی تو اس کو پوچھنے کے لئے باہر نکلو گے۔ گوشہ نشین ایسا مخف ہونا چاہئے جو کہ شمع کی طرح روش ہو' تا کہ لوگ

## اس کی نورانی روشی سے فائدہ اٹھا سیں۔ حاجت روائی کیلئے آپ کو وسیلہ بنانا

ی الخیاز کا بیان ہے کہ شخ ابوالقاسم عمر نے جھے سے بیان کیا کہ میں نے دھرت شخ عبرالقادر جیلانی میلی سے نا آپ نے فرمایا: کہ جو کوئی اپنی معیبت میں جھ سے مدد چاہے یا جھ کو پکارے تو میں اس کی معیبت کو دور کوں گا اور جو کوئی میرے توسل سے فدائے تعالی سے اپنی حاجت روائی چاہے گا تو فدائے تعالی اس کی حاجت کو پورا کرے گا یا جو کوئی دو رکعت نماز پڑھے اور میر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ وفعہ سورہ افلاص لیمنی قل ہواللہ احد پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور بھی پر بھی سلام بھیج اور اس وقت اپنی حاجت کا بام بھی لے تو انشاء اللہ تعالی اس کی حاجت پوری ہوگ۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ وس پانی قدم جانب مشرق میرے مزار کی طرف چال کر میرا نام لے اور اپنی حاجت کو بیان کرے۔ بعض کے جو کو بیان کرے۔ بعض کے بیان کیا ہے کہ دس پانی قدم جانب مشرق میرے مزار کی طرف چال کر میرا نام لے اور اپنی حاجت کو بیان کرے۔ بعض کتے ہیں کہ مندرجہ ذیل دو شعروں کو بھی پڑھے۔

اید رکنی ضیم وانت ذخیرتی واظلم فی الدنیا وانت نصیری کیا جھ کو کھ تک دی پنج کی ہے جبد آپ میرا زخیرہ بیں اور کیا دنیا بیں جھ پر ظلم ہوسکتا ہے جبد آپ میرے مدگار ہیں۔

وعار على حامى الحملى وهو منجدى اذاضل فى البيداء عقال بعيرى بحيرى بحيرك بحيرك بحيرك بحيرك بحيرك بحيرك ما يابان من المدائد بو نك و ناموس كى بات ہے كه بيابان من ميرك اونث كى رئ مم جلك ميرك اونث كى رئ مم جلك

ونيااور آخرت

مافظ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ شخ عبدالجبائی نے مجم کو خط لکما

انسیں کے خط سے میں مندرجہ ذیل مضمون نقل کرتا ہول۔

شیخ موصوف نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلائی سائی فرملا کرتے سے کہ دنیا اشغال اور آخرت احوال ہے ' بندہ اننی دونوں کے درمیان میں رہتا ہے بمال تک کہ اس کا ٹھکانا جنت یا دونرخ میں قرار پاتا ہے۔"ربنا وقنا عذاب النار بحبیبک المختار صلی اللّه علیه وسلم"

مسلمان کے دل پر ستارہ تھمت' ماہتاب علم اور آفانب معرفت کا طلوع ہونا

شخ عبداللہ الجائی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بعض مجالس میں بیان فرمایا ہے کہ پہلے مسلمان کے ول پر محکمت کا ستارہ طلوع کر آ ہے کہ اس کے بعد ماہتاب علم پھر آنآب معرفت طلوع کر آ ہے۔ ستارہ حکمت کی روشنی سے وہ دنیا کو اور ماہتاب علم کی روشنی سے وہ مولا کو دیکھتا ہے۔ کی روشنی سے وہ مولا کو دیکھتا ہے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ دلنوں کی طرح چھم اغیار سے مخفی رہے جیں۔ ذو محرم و صاحب راز کے سوا انہیں (یعنی ان کے مراتب کو) اور کوئی نہیں جاتا اور نہ پھچاتا ہے۔

#### دعاکے درجے

کی نے آپ ہے دعا کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرایا: دعا کے تین درج ہیں۔ اول ' تعریض ' دوم: تقریح۔ سوم: اشارہ۔ تعریض ہے دعا بکنایہ کرنا اور امر ظاہر کرکے امر مخفی طلب کرنا مراد ہے جیساکہ جناب سرور کا کتات علیہ السلوة والسلام نے فرایا: "لا لکلنا الی تدبیرا نفسنا طرفتہ عین" (یعنی اے پروردگار! تو ہمیں صرف ظاہری اسباب پر ایک لحمہ کیلئے بھی نہ چھوڑ) اور تقریح یہ ہے کہ ' جے صاف لفظوں میں بیان کیا جائے۔ جیساکہ حضرت موکی علی نبینا وعلیہ السلوة والسلام نے فرایا: "رب ارنی انظر الیک" (اے پروردگار! تو ایٹی آپ کو دکھلا کہ میں بھی تھے ایک نظر دیکھوں) اور اشارہ یہ ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ العلوة والسلام نے فرمایا: "رب ارنی کیف تحی الموٹی" جس میں آپ نے احیاء مولی کی طرف اشارہ کیا گینی اے پروردگار! تو مجھ کو دکھا کہ تو (تیامت کے دن) مردوں کو کی کر ذعرہ کرے گا۔

## آب کی دعا کیں

آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد اپنی عباس میں مندرجہ ذیل ادعیہ پڑھا کرتے تھے۔ بعض مجلس میں آپ بیہ وعا فرماتے " اللهم انانعوذ بو صلک من صدک ومقربک من طردک وبقبولک من ردک واجعلنا من اهل طاعنک وودک واهلنا بشکرک وحمدک یا ارحم الراحمین"۔ اے اللہ ایم تیرے وصال کے بعد روک دیے جانے ہے اور تیرے مقبول ہونے کے بعد۔ مردود تیرے مقبول ہونے کے بعد۔ مردود مونے سے ناہ مائلتے ہیں۔ اے اللہ! تو جمیں اپنی طاعت و عبادت کرنے والوں میں سے مورد کردے اور جمیں توثیق دے کہ تیرا شکر اوا کردل اور تیری حمد کرتے رہیں۔

بعض مجالس میں آپ بد دعا فرمایا کرتے تھے۔

"اللهم نسئلک ایمانا یصلح للعرض علیک وایقانا نقف به فی القیامة بین یدیک وعصمته تنقذنابها من ورطات الذنوب و رحمه تطهرنا بها من دنس العیوب وعلما نفقه به اوامرک ونواهیک وفهما نعلم به کیف ننا جیک واجعلنا فی الدنیا والا خره من اهل ولایتک واملاء قلوبنا بنور معرفتک واکحل عیون عقولنا با ثمدهداینک واحرس اقدام افکار نامن نامن مزالق مواطی الشبهات وامنع طیور نغوسنا من الوقوع فی شباک موبقات الشهوات واعنا فی اقامه الصلوة علی ترک الشهرات وامح سطور سیاتنا من جرائد اعمالنا بایدالحسنات کن لنا حیث ینقطع الرجاء منا اذا اعرض اهل

الجود بوجوههم عنا حين تحصل في ظلم الحود اهائن افعالنا الي يوم المشهود واثجر اعيدك الضعيف على ما الف واعصمه من الزلل ووقفه والحاضرين لصحاله القول والعمل واجر على لسانه ماينتفع به السامع وتذ رف له المدامع ويكين القلب الخاشع واغفرله وللحاضرين ولجميع المسلمين"- ترجمه اك الله! توجمي اس ورجه كا ایمان دے کہ جو تیرے حضور میں پیش ہونے کے لائق ہو اور اس درجہ کا یقین عطا فرما جس کی قوت سے ہم قیامت کے دن تیرے روبرد ٹھر عیس اور الی عصت نعیب کرکہ جو ہمیں گناہ و معصیت کے گرداب سے نجلت دے۔ ہم پر اپنی رحت نازل کر' آکہ ہم بیشہ عیوب کی گندگی سے پاک و صاف رہیں' ہمیں وہ علم سکھلا جس ے ہم تیرے احکام کو سمجھیں اور وہ فئم دے جس سے ہم تیری ورگاہ میں وعا کرنا يكسيس- اے الله! تو جميس ونيا و آخرت ميس الل الله سے كر اور مارے ولول ميس الى معرفت بحر دے۔ (اے اللہ!) ہماری عقل کی آنکھوں میں اپنی بدابت کا سرمہ لگا اور افکار کے قدم شبعات کے موقول پر سیلنے سے اور اماری نفسانیت کے یرندول کو خواشات کے آشیانوں میں جانے سے روک لے۔ جاری شوات سے جمیں تکال کر نمازیں پڑھنے' روزے رکھنے میں حاری مدد کر۔ حارے گناہوں کے نفوش کو حارمے اعمالنامہ سے تیکیوں کے ساتھ منا دے۔ اے اللہ! جبکہ مارے افعال مربونہ ظلم کی قبرول میں مدفون مونے کے قریب مول اور تمام اہل جو دو سخا ہم سے منہ موڑنے لکیں اور حاری امیریں ان سے منقطع موجائیں تو اس وقت تو حارا قیامت میںوالی اور مدگارین اور ناچنے بندے کو جو کچھ کہ وہ کررہا ہے' اس کا اجر دے اور لغزشوں سے اسے محفوظ رکھ۔ اسے اور کل حاضرین کو نیک بات اور نیک کام کی توفیق دے اور اس کی ذبان سے وہ بلت نکوا جس سے سامعین کو نفع ہو اور جس کے سننے سے آنسو بہنے لگیں اور سخت دل بھی نرم ہوجائیں۔ خداوندا! اسے اور تمام حاضرین اور کل مسلمانوں

#### آپ اپ وعظ کو مندرجہ ذیل الفاظ سے ختم کیا کرتے تھے۔

جعلنااللَّه وایاکم ممن تنبه لخدمته و ننزه عن الدنیا و تذکر یوم حشره واقضی اثارالصالحین - اللهم انت ولی ذلک والقادر علیه یارب العلمین - ترجمه میں اور تهیں الله تعالی ان لوگوں میں سے کرے جو اس کی اطاعت و فرا نہرواری سے متنبہ اور ونیا و بانیما سے به لوث موکر میدان حشر کو یاد رکھتے اور سلف صالحین کے قدم بقدم چلتے ہیں اے اللہ! تو بیک ایما کرسکا ہے اور ایما کرنے پر تھے کو ہروقت قدرت حاصل ہے۔

ای کے حب مال یمال ایک شعر بھی لکھا گیا ہے۔ وھو ھذا۔
ومن ینرک الاثار قدضل سعیه
وھل ینرک الاثار من کان مسلما
جو مخص آثار اسلاف کو چموڑ وتا ہے اس کی کوشش رائیگال جاتی ہے ' مسلمان کا کام
نئیں کہ اپنے اسلاف کے قدم بقدم نہ چلے۔

# بھوک خداکی نعت ہے

یخ ابو محمد الجونی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت حضرت کیخ عبدالقاور جیلانی ملیجہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اس وقت فاقہ سے تھا اور میرے اہل و عیال نے بھی کئی روز سے کچھ شیں کھایا تھا۔ میں نے آپ کو سلام کیا' آپ نے سلام کا جواب ویکر اس وقت مجھ سے فرایا: کہ جونی! بھوک خدائے تعالیٰ کے فرانوں میں سے ایک فرانہ ہے' جے وہ ووست رکھتا ہے' اس کو وہ عطا فرانا ہے اور جب بندہ تین روز تک پکھ نہیں کھتا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرانا ہے کہ میرے بندے! تو نے صرف میری وجہ سے اب تک پکھ نہیں کھائوں اس سے فرانا ہے کہ میرے بندے! تو نے صرف میری وجہ سے قریب تھا کہ میں سے من کر چیخ اٹھتا' کر آپ نے اشارہ فرایا: کہ خاموش رہو' پھر آپ نے فرایا: کہ خاموش رہو' پھر آپ نے فرایا: کہ خاموش رہو' پھر آپ نے فرایا: کہ جب خدائے تعالیٰ کی بندہ کی آزمائش کرتا ہے اور بندہ اسے پوشیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دو جے اجر رہتا ہے اور اگر وہ اسے فاہر کردیتا ہے تب بھی اللہ تو اللہ تعالیٰ اسے دو جے اجر رہتا ہے اور اگر وہ اسے فاہر کردیتا ہے تب بھی اللہ

تعالیٰ اے ایک حصد اجر رہتا ہے' اس کے بعد آپ نے جھے کو اپنے قریب بلا کر پوشیدہ طور پر سے پکھ دیا۔ میرا قصد اسے ظاہر کرنے کا تھا' مگر آپ نے جھے فرمایا: کہ جو نی! فقر کو چھیانا زیادہ لائق و مستحن ہے۔

#### خطبه وعظ

آپ کے صاجزادے سیدنا الشیخ عبدالوہاب و شیخ عبدالرحمٰن بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد اپنی مجلس وعظ میں فرمایا کرتے ہے۔ "الحمد للّه رب العلمین"۔

اس کے بعد آپ خاموش ہوجاتے ہے۔ ، پھر فرماتے۔ "الحمدللّه رب العلمین"۔ العلمین"۔ پھر آپ خاموش ہوجاتے ، پھر فرماتے۔ "الحمدللّه رب العلمین"۔ پھر آپ خاموش ہوجاتے ہے ، پھر فرماتے۔ "الحمدللّه رب العلمین"۔ ، پھر آپ خاموش ہوجاتے ہے ، پھر فرماتے۔

عدد خلقهوزنه عرشهورضا دنفسه ومدادكلما تهومنتهي علمه وجميع ماشاء وخلق وذراء وبراء عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم الملك القدوس العزيز الحكيم أواشِهد أن لا اله الا الله وحده له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شي قدير ١٠ ولا ندله ولاشريك له ولا وزير ولا عون ظهير الواجد الاحدالفردالصمد الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفواً احداد ليس بجسم فيسمن ولا جوهر فيحسن ولا عرض فيكون منتقضا هنالک ولا وزير له ولا مشارک جل ان يشبه بماصنعه او يضاف لما اختر عهليس كمثله شيئي وهوالسميع البصير طواشهد ان محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه ونجيه وخيرته من خلقه ارسله بالهدلى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون \* اللهم ارض عن الرفيع العماد الطويل النجاد المويد بالنحقيق المكنى بعنيق الخليفة الشفيق المستخرج من اطهر اصل عريق الذي اسمه باسمه مقرون وجسمه

مع جسمه مدفون الامام ابي بكر ن الصديق رضي الله عنه وعن القصير الامل الكثير العمل الذي لاخامره وجل و لا عارضة زلل ولا داخله ملل المويد بالصواب الملهمه لفصل الخطاب حنيفي الحراب الذي وافق حكمه نص الكتاب الامام ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن فجهز جيش العسرة وعاشر العشرة من شد الايمان ورتل القرآن شئت الفرسان وضعضع الطغيان وزين المحراب بامامه والقرآن بنلاوة افضل الشهداء واكرم السعداء المستحى ملككته الرحمان ذي النورين ابي عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن البطل البهلول وزوج البتول وابن عم الرسول وسيف الله المسلول قالع الباب وهازم جزاب امام الدين وعالمه وقاضي الشرع وحاكمه المتصدق في الصلوة بخاتمه مقدي رسول الله بنفسه ومظهر العجائب الامام ابي الحسنين على بن ابي طالب وعن السبطين الشهيدين الحسن والحسين وعن العمين الشريفين الحمزة والعباس وعن الانصار والمهاجرين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين طيارب العالمين ط اللهم اصح الامام الامنه ط والراعى والراعيته والف بين قلوبهم في الخيرات وادفع شربعضهم عن بعض اللهم وانت العالم بسرائرنا فاصلحها وانت العالم بذنوبنا فاغفرها وانت العالم بعيوبنا فاسترها وانت العالم بجوائجنا فاقضها لاترانا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث امرتنا واعزنا بالطاعه ولا تذللنا بالمعصيته واشغلنا بك عمن سواك واقطع عناكل قاطع يقطعنا عنك والهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لااله الاالله ماشاء الله كان ومالم يشاء لم يكن ماشاء الله لاقوةالاباللهالعلى العظيم اللهم لا تحبنا في غفلته ولا تاخذنا على عزة ربنا ربنا ولا تواخذنا ان نسينا اوخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقه لنا به طواعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت مولينا فانصرنا على القوم الكفرين المين يا اله العلمين-

ترجمہ:۔ سب تعریفیں خدائے تعالی کے لئے ہیں۔ اس کی تمام مخلوقات اس کے عرش اس کے کلمات اس کے منتہائے علم اور اس کی تمام محلوقات کے سب کے سب برابر اور جس قدر كه وه اين لئے پند كرے اوه كلامرو باطن غرض تمام چيزوں كا جانے والا ب، نمایت مرمانی اور نری کرنے والا ، ہر ایک چیز کا مالک کا پاک و بے عیب بے ب سے غالب اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ میں گواہی دیا موں کہ اس کے سوائے کوئی معبود شیں' وہ اکیلا ہے' اس کا کوئی شریک شیں' ملک بھی ای کا ہے اور تمام تعریفیں بھی ای کو زیا ہیں' وہی سب کو زندہ کرتا ہے اور وہی مار تا ہے اور وہ خود البداللباد زندہ رہے گا' اے مجمی بھی موت نہیں' ہر طرح کی بھلائی ای کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ ہر بات پر قاور ہے 'نہ اس کا کوئی جمسر ہے اور نہ کوئی شریک ہے' نہ وزیر نہ معلون و مددگار' ایک اکیلاتن تنما اور پاک و بے نیاز ہے' نہ وہ کی ہے اور ند کوئی اس سے پیدا ہوا کوئی اس کی برابری کا نئیں ' نہ وہ جم ہے کہ محمث بوص سکے اور نہ جو ہر ہے کہ جلا قبول کرے اور نہ وہ عرض ہے کہ نقصان قبول کرسکے وہ اس بات سے بھی بالاز ہے کہ اس کی منائی ہوئی چیزوں سے اسے تشبید یا اس کے اخراعات میں ہے کمی کے ساتھ بھی اسے نببت دی جائے ' بلکہ اس جیسی کوئی بھی شے نیں وہ سب کھے سنتا ہے اور سب کھے دیکتا ہے میں اس بلت کی بھی گواہی ویتا موں کہ مجمد الملا اس کے بندے اور اس کے رسول اس کے دوست اور پندیدہ دوست اور اس کی کل محلوقات میں بمترین خلائق ہیں۔ اس نے آپ کو ونیا میں برایت کامل اور دین حق دیگر جمیجا' ماکه تمام ادمان پر اس کو غالب کردے 'گو مشرک لوگ اس بات کو پندینہ کریں۔ اے اللہ! تو راضی ہو اور اپنی رحمتیں اتار ان پر جو کہ اونچے گھرانے

کے اور برے پرتوں والے تھے ' حق کا موید تھا' جن کی کنیت عثیق متمی جو کہ خلیفہ مران سے اور جن کی اصل اصل ظاہر سے تھی' جن کا نام کہ جناب سرور کا نات علیہ السلوة والسلام كے اسم مبارك كے ماتھ ماتھ اور جن كا جم آپ كے جم اطبرك ہم پہلو مدفون ہے لینی اہم علول امیرالمومنین حفرت ابو برالصدیق رمنی اللہ عنہ یر اور ان پر جو که کو آه حرص و کیرالعل سے 'جن کو ند کی کا خوف لاحق مو با تھا' ند لفزش ان سے سرزد ہوتی ہے اور نہ راہ حق میں وہ کی طرح سے تھک سے سے حق حق حق جن کی تأئد ير قفا جنهيل فيصله و تصغيه كرنا الهام موچكا تفا جوكه سيدهي راه پر تقي وه كه جن كا تھم (کئی مرتبہ) وی و آیات قرآنی کے موافق اترا۔ یعنی امام عادل امیرالمومنین ابو حفص عمر بن الحطاب والله ير اور ان ير جو كه اسلامي لفكركي تياريون مين نمايت سركرم تع جو كم عشره سے تے جنهول نے كه ايمان كى جراكو مضبوط كرديا العنى اختلاف قرات كا انداد کیا کلام اللی کے متفق اجراء کی جع کرکے کاجوں سے اس کے کال بہت ہے ننخ لكمواكر جايجا بيمجد فرض اس كى توسيع اشاعت ميس كما ينبغى كوشش كى) جنوں نے لکر پھیلاکر کفار کی مرکثی مٹاوی جنوں نے کہ مجدول کی محرابوں کو اپنی امات سے اور کلام ربانی کو اس کی تلاوت سے مزین کیا جو کہ افضل الشداء و اکرام المعداء میں جن کی شرم و حیا کا بہ حال تھا کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے جن کا لقب ذوالنورين تعله اميرالمومنين حضرت ابوعمر وعثمان بن عفان والله پر اور ان پر جو كه شرخدا زدج بتول اور جناب سرور کا تات علیہ العلوة والسلام کے چیرے بھائی تھے جو ك كويا خدائ تعالى كى نكلى موكى كوار تھے۔ وشن كے لفكروں كو كلست فاش ديا كت تن جوكه الم عاول قامني و حاكم شرع جو نماز كا بوراحق اواكرف والے تن جو كه افي روح ير فتوح كو جناب مرور كائتات عليه العلوة والسلام ير فدا كرتے تے يعنى مظمرا لمجائب والغرائب المام عاول اميرالمومنين معزت على كرم الله تعالى وجهه ير اور جناب مرور كائتات عليه العلوة والسلام ك نواس مبطين الشهدين الامام الحن والحسين اور آپ کے عم بزرگ حعرت مزہ و حضرت عباس اور کل مهاجرین وانصار سب پر والد اور

ان پر بھی جو کہ قیامت تک ان کی پیروی کرتے رہیں۔ بر ممتک یاار م الرا ممین۔ اے پروروگار! الم اور امت و حاکم و محکوم دونوں کو صلاحیت نعیب کر ان کے دلول یں ایک دوسرے کی محبت ڈال' انہیں نیکی کی توفق دے اور ایک دوسرے کے شر ے انسیں محفوظ رکھ۔ اے پروردگار! تو ہمارے مخفی رازوں سے واقف ہے او ان کی اصلاح کر اتھ کو ہارے گناہوں کی خبرے تو انسیں معاف کر او ہارے عیبول سے آگاہ ہے انسیں چمیا تو ہماری ضرورتوں کو جاتا ہے تو ان کو پورا کر ، جن باتوں سے تو نے ہمیں منع کیا ہے ان کے کرنے کا ہم کو موقعہ نہ دے اور ہمیں توثق دے کہ ہم تیرے احکام کے پابد رہیں۔ ہمیں اٹی اطاعت و عبادت کی عرت نصیب کر اور گناموں کی زات میں ہمیں نہ وال اپنے مامواء سے ہمیں اپنی طرف مھینے لے اور اسے ہم سے دور کردے جو تھے سے ہمیں دور کرے ہمیں اپنے ذکر کرنے کا طریقہ سکھلا اور مبرو شکر کی توفق دے اور طاعت و عبادت کرنے میں ہمیں خلوص و یقین نصیب کر' اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو کھے کہ وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو آ' کسی کو کچھ طاقت و قوت نہیں' گر اس کی اعانت سے' بیشک وہ عظمت و بزرگ والا ب اے بروروگار! تو ہماری زندگی غفلت میں نہ کر اور نہ ہمارے وحوکا میں رد جانے سے تو ہم سے مواخذہ کر اے پروردگار! اگر ہم بھول جائیں یا قصدا ہم سے خطا ہوجائے تو ہم سے تو درگزر کر اور ہم پر اتا بوجھ نہ ڈال بتنا کہ تو نے اگلی امتوں پر ڈالا جس بلت کی ہمیں طاقت نہ ہو' اس میں تو ہمیں مجبور نہ کر' ہم سے تو نری فرما اور المارے گناہوں کو بخش وے اور اپنا فعنل و کرم ہمارے شائل حال رکھ تو ہی ہمارا مالک و حقیق مدگار ہے' تو ہی کافروں پر بھی حاری مو کر۔ امین باللّه یااله العالمین۔

عهد فتكني بر كرفت كنا

آپ کی مجلس وعظ میں اگر کوئی اپنی ختم یا حمد نوبہ نوز ڈالٹا تو آب اے ایوں خطلب کرکے فرمائے کہ ہم نے متہیں حق کی دعوت دی مگر تم نے اسے قبول نہیں کیا ہم نے تہیں منع کیا مگر تم باز نہیں آئے ، ہم نے کتنا ہی تمہیں ڈرایا ، لیکن تم

ذرا بھی نہ شرائے مہيں ہم نے معلت دی مول تم كو خوشخريال سائيں مكر ہم سے تساری نفرت ہے کہ روزبروز برحتی جاتی ہے تم نے ہم سے معلموہ کرکے اپنا عمد توڑ والا اگر ہم ممس رو كريں تم سے بيزار موكر تمارا عذر نه مانيں ممس اين باس نه آنے دیں تو تہمارا کیا حل ہو' تہمیں یاد نہیں کہ تم کیسی عاجزی و اکساری سے ہمارے یاس آئے تھے اور تم ہم سے مغرف ہوگئے۔ تعجب ہے کہ جو محض ماری محبت کا وم بحراً ہے ' مر پھر وہ جوانمردی سے کام نس لیتا جو مخص کہ حاری محبت کی شراب پیتا ب معلوم نیس که ، چروه جم سے کو کر بھاکتا ہے ، بینک اگر تم اپ معلمه میں صادق ہوتے تو ضرور تم ہم سے موافقت کرتے، تم کو اگر ہم سے ذرا بھی انسیت ہوتی تو تم مركز مارے طاف نه كرتے۔ مارى تكليف تمارے لئے مين راحت موتى۔ دوست دوست کے دروازے سے واپس نہیں جاتا اگر تم پیدا نہ کیے جاتے تو یمی اجما تھا الیکن جبكه تم پيدا كيے كئے مواتو تم جان لوكه كس لئے پيدا كئے گئے مو'اب بھي اني نيد سے جاگو اور غفلت شعاری سے باز آؤ اس کھول کر دیکھو کہ تسارے سامنے عذاب النی کا لٹکر جما ہوا ہے' خدائے تعالی کا فضل و کرم اگر تہمارے شامل حال نہ ہو آ تو اب تک مجمی کی تم پر اس نے فتح ماصل کرلی ہوتی۔ برادرمن! متہیں جو بوا بھاری سفر ور چش ہے اس کی تیاریاں کر رکمو' اپنی عمر کی زیادتی' مل و دولت' جاہ و عرت کے وحوكا مين نه رهو اور فرمت كو غنيمت جانوا ورنه دنيائ غدار حميس اين كرين پھنائے بغیرنہ رہے گی۔ تم اس سے بیخے کی کوشش کو وہ تمارے مرر توار نکالے كمرى ب موقع ياتے بى وہ تم ير اينا وار كركے رہے كى مج جيے اور بہت سے لوگوں كو وہ اپنے جال میں پھنسا چکی ہے ' مر ابھی تک اس کی طمع نہ مٹی ہے اور نہ آئدہ مے گی کھر جب تم پر اس کا وار چل گیا اور تم قبر میں پہنچا دیئے گئے ' تو اب تم قبر میں اور خواہ میدان حشر میں کتنی ہی حسرت اور واویلا کرد اور بجائے آنسوؤل کے خون بھی روؤ توكيا موكا؟

#### تقوى اور قرب النى

جو فخص کہ اپنے مالک حقیق سے سپائی اور را سبازی افتیار کرکے تقویٰ و پر بیزگاری افتیار کرتا ہے 'وہ شب و روز اس کے ماسوا سے بیزار رہتا ہے۔ میرے دوستو! تم الی بات کا جو تم میں نہ ہو 'وعویٰ نہ کرد۔ خدا کو ایک جانو 'کسی کو اس کا شریک نہ کو 'جس کا کہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں پچھ بھی تلف ہو تا ہے خدائے تعالیٰ ضرور اے اس کا لئم البدل عطا فرما تا ہے۔

یاد رکھو کہ دل کی کدورت نہیں جاستی تاوفتیکہ نفس کی کدورت نہ جائے جب تک کہ نفس اصحاب کف کے کئے کی طرح رضاء کے وروازے پر نہ بیٹھ جائے' اس وقت تک ول ش مغائی پیرا نہیں ہوعتی' اس وقت یہ خطاب بھی لمے گا۔ يا يتهاالنفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية ط ليخي اك ننس ملمنه! نهایت خوش و خرم هو کر این پروردگار کی طرف چلا آ' ای وفت و معزت القدس میں بھی باریابی حاصل کرنکے گا اور توجمات و نظرر حمت کا کعبہ ہے گا' اس کی عظمت و جلال اس پر منکشف موگا اور مقام رفیع و اعلی سے اسے سنائی دینے گئے گا " یاعبدی و کل عبدی انت لی وانالک"۔ اے میرے بثرے! اور میرے ہرایک بدے تو میرے لئے ہے اور میں تیرے لئے موں' جب اس طل میں مت تک اسے تقرب الني حاصل رب كا تو اب وہ خاصان خدائے تعالی سے موجائے كا اور ظيفتہ اللہ على الارض كملانے كا مستحق اور اس كے اسرار پر مطلع ہو كے گا، اور اب يہ خداكا اين ہوگا اور اب اس لئے خدائے تعالی نے اے ونیا میں جمیجا ہے کہ معصیت کے وریا میں ووب والول کو غرق ہونے سے بچا لے اور گرائی کے بیابانول میں راہ حق سے م کشتہ نوگوں کو راہ حق پر لا نکالے ، پھراگر کسی مردہ دل پر اس کی گزر ہوتی ہے تو وہ اسے زندہ كرينا ہے اور اگر گنامگارير اس كى گزر ہوتى ہے تو وہ اسے تعیمت كرتا ہے اور بد بخت کو نیک بخت بنا آ ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ اولیاء ابدال کے غلام ہیں اور ابدال انبیاء کے اور انبیاء رسول اللہ مالین کے معلوات اللہ وسلامہ علیم الجمعین۔

اولیاء اللہ کی مثال باوشاہ کے قسانہ کو جیسی ہے کہ وہ بیشہ باوشاہ کا مصاحب بنا رہتا ہے ' اولیاء اللہ کی سب ان کے حق میں تخت سلطنت ہوتی ہے اور ان کا دن ان کے تقرب اللی کا حب ہوتا ہے ' یا بنی لا تقصص رویاک علی احونک' (اے فرزند! تم اپنی خواب اپنے بھائیوں ہے نہ کمنا)

#### مقام فائيت كياب؟

آپ نے فرمایا ہے کہ تم علم النی کو مرنظر رکھ کر مخلوقات سے اپ انس و خواہش سے اور اس کے ارادے کو مر نظر رکھ کر اپنے فعل سے در گزر کو تو اس وقت تم علم اللي ك لائق موسكو ك كلوق ع فنا موجان كى يه علامت ب ك ان س تسارا تعلق منقطع موجائے ان کے نفع سے تم ناامید اور ان کے ضرر سے بے خوف ر ہو اور خود اپنی ہتی اور اپنے نفس اور خواہش سے فنا ہوجانے کی بیہ علامت ہے کہ نقع حاصل کرنے اور ضرر دور کرنے میں اسباب ظاہری سے نظر اٹھا او اور اینے سبب ے خود کچے نہ کرد اور نہ اینے لئے کچے اپنا بمروسہ سمجھو بلکہ اپنے تمام امور کو اس کو سون دوجس نے اولا اس میں تفرف کیا ہے دی اب مجی اس میں تفرف کرے گا اور اپ ارادے سے فنا موجانے کی سے علامت ہے کہ مشیت اللی کے سامنے تسمارا ارادہ نہ ہو بلکہ ای کا قعل تمارے اندر جاری رہے اور تمارے اعضاء اس کے قعل ہے خاموش مول اور دل مطمئن اور خوش رہے ذرا بھی منقبض نہ مو اور تسادا باطن معمور اور تمام چیزوں سے مستغنی رہے اور تم خود قدرت الی کے ہاتھ میں موجاؤ وہ جو کھے بھی تم یر این تفرف کرے انبان ازلی اس وقت تنہیں بکارے گی۔ علم لدنی تم کو حاصل ہوگا' نور جمل النی کا لباس پنو کے ' پھر جب ارادہ النی کے سوا تسارے اندر اور کھے نہ رہے گا تو اس وقت تعرفات و خرق عاوات تساری طرف منسوب ہول کے ، مر بظاہر اور ور حقیقت وہ فعل اللی ہوگا اور نشاۃ اخریٰ ہے ' پھر جب تم اپنے ول میں کوئی ارادہ پاؤ کے نو خدائے تعالی کی عظمت و بزرگی کا خیال کرو اور اپنے وجود کو حقیر جانو يمل تك كه تسارك وجودير قضائ التي وارد مول اس وقت تم كو لقاء ماصل موكى

کونکہ فا مد ہے 'وہ یہ کہ اکیلا فدائے تعالیٰ ہی باتی رہے 'جیاکہ فلق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اکیلا تھا۔ بی حالت فا ہے جب تم فلق سے جدا ہوجاؤ گے تو کما جائے گا۔ "رحمک اللّه نعالٰی واحباک"۔ یعنی فدائے تعالیٰ تم پر اپنی رحمت اثارے اور حقیقی زندگی تم کو نصیب کرے تو اس وقت تہیں حقیقی زندگی حاصل ہوگی اور وہ کہ جس کے بعد رکلوٹ نہیں اور وہ امن کہ جس کے بعد رکلوٹ نہیں اور وہ امن کہ جس کے بعد خوف نہیں اور وہ نیک بختی کہ جس کے بعد بدیختی نہیں اور وہ عرت کہ جس کے بعد وزلت نہیں اور وہ قرب کہ جس کے بعد بعد اور وہ عظمت اور بررگی کہ جس کے بعد وزلت و مقارت اور وہ پاکی کہ جس کے بعد اور وہ عظمت اور بررگی کہ جس کے بعد زلت متصور نہیں ہوگئی۔

## مدق اور قرب اللي

آپ نے فرمایا ہے کہ سچائی اور راست بازی افتیار کو اگر بید دونوں صفیل نہ ہو تیں تو کسی محض کو بھی تقرب النی حاصل نہیں ہو سکتا تھا' اگر اخلاص اور را سبازی کا عصائے موسوی تمہارے ول کے پھر پر مار ویا جائے تو اس سے حکمت کے چھٹے پھوٹ لکلیں۔ عارف ای اخلاص و سچائی کے بازد سے عالم کون و فساد کے قنس سے نکل کر فضائے نور قدس میں پہنچ سکتا ہے اور ای بازو سے از کر مقام اعلیٰ پر بیٹے سکتا ے 'جس کی کے ول پر بھی نور صدق و یقین ظاہر ہوتا ہے 'اس کے چرے پر اس کے آثار نملیاں مو جاتے ہیں' نور ولایت اس کی پیشانی پر ظاہر مو آ ہے' عالم ملکوت میں فرفتے اس کا ہم بکارتے ہیں واست کے دن صدیقین کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ یاو ر کمو کہ خواہشات نفسانی سے اجتناب کرنا اس عشق کے شعار ان کو صاف کر آ ہے کہ اغیار کے قرب سے کسی طرح بھی لذت جامل نہیں ہو سکتی۔ وہ عاشقوں کے ول کی وحشت ہے جو کہ انہیں محبت کے بیابانوں میں لئے پھرتی ہے ' نیز یاد رکھو کہ راہ حق پر آنا بدوں صدق و سجائی کے ممکن نہیں ہے۔ حضور مع اللہ حاصل نہیں ہوسکتا ہے، مگر جب بی کہ اپنے قالب کو خراب کیا جائے اور اپنا روزہ قیامت کے دن دیداراللی ہے کھولا جائے۔ اس کا تقرب حاصل نہیں ہوسکتا ، مگر تب بی کہ دنیا و مانیہا سے روزہ رکھ

لیا جائے۔ اپنی ہتی سے نکل نے اور پھر دیکھو کہ دنیا کی کوئی نظر بھی تم پر اپنا اثر کر عمق ہے یا اس کی کوئی اوا تم کو بھا عتی ہے ہر کز شیں جب تمام کدور تول سے نفس پاک و ماف موجاتا ہے تو اس وقت اوامرو احکام النی کی پیروی کرنے لگتا ہے اور جب عارف کی نظر عالی ہوجاتی ہے تو اس کے مقام سر پر تجلیات و انوار نملیاں ہونے لکتے ہیں۔ ب بھی یاد رہے کہ اولیاء اللہ خاصان خدا اور عارفین اس کے ندماء ہیں اور اولیاء اللہ کے شربت وصال کی طاوت سے ان کے شربت وصال کی طاوت بست کم ہے۔ مردان فدا دنیا کو دل کی آمکموں سے نہیں دیکھتے۔ اس لئے دہ اس کے پنجہ کرے مامون و محفوظ رجے میں بلکہ دل کی آگھ سے وہ اپنے دوست کو دیکھتے اور اس کے اس قول کو یاد ركيت بين آيد كريمه "وما مناع الدنيا الالغرور" (در حقيقت دنيادي نفع كيم بحي نہیں ' وحوکا وہی وحوکا ہے) اور جو مخص لذت نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ شیطان اس کی خوامشوں کی راہ ہے اس کے ول تک پنچا ہے اور اسے دنیاوی حرص سے اپنے کر میں پھناتا ہے، پھرجو مخص اس سے خردار رہتا ہے وہی خوش نصیب ہے، وہ تقرب التی سے اپنا عال درست کرلیتا ہے کو تک دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور قیامت سامنے اور عنقریب بی آنے والی ہے۔

## الله جل شانه کی پیجان

آپ نے فرایا ہے کہ وہ ہم سے قریب اور خالق کل ہے اس نے اپی محکمت کلا ہے تمام امور مقدر کردیے ہیں اور اس کا علم تمام چیزوں پر طوی اور اس کی رحمت سب پر عام ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں' وہ لوگ جموٹے ہیں جو کہ اس کی مخلوقات ہیں ہے کمی کو بھی اس کے برابر جانتے یا کمی کو اس کا شریک مانتے یا کمی کو اس کا شریک مانتے یا کمی کو اس کا شریک مانتے یا کمی کو اس کا شبیہ و نظیر شمراتے ہیں۔ "سبحان اللّه عما یصفون" (وہ ان تمام یاؤں سے پاک اور بالا و برتر ہے) ہم پاکی بیان کرتے ہیں کہ اس کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کے عرش کے اس کے کلمات کے اس کے مشائے علم کے برابر اور جس قدر کہ وہ اپنے لئے پند کرے' وہ ظامروباطن کل چیزوں کا جاننے اور مرمانی اور نری

كرف والاب، وه مالك على الاطلاق ب، تمام عيوب سے ياك سب ير غالب اور سب ے زیادہ حکمت والا ہے ' وہ ایک تن تنا ہے ' نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ وہ خور کی ے اور نہ کوئی اس سے پیرا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ "لیس کمثله شئی وهوالسميع البصير" (كوئي چز بحي اس جيي نيس وه سب كي سنتا اور سب كهم و کھتا ہے) نہ کوئی اس کی تثبیہ و نظیر ہے اور نہ کوئی معان و مددگار 'نہ وزیر نہ نائب ' وہ کوئی شے نہیں ہے کہ ' جے کوئی چھو سکے اور نہ جوہر ہے کہ جلا پائے اور نہ عرض ے کہ فنا ہوجائے گا۔ نہ وہ ذی ترکیب و تالیف اور نہ ذی ماہیت ہے کہ محدود ہوسکے نہ وہ طبائع میں سے کوئی طبیعت ہے اور نہ طلوع ہونے والی چیزوں میں سے کوئی طالع ہے نہ وہ ظلمت ہے کہ وہ ظاہر ہو اور نہ نور ہے کہ روش ہو۔ تمام چیس اس کے علم میں حاضریں بدول اس کے وہ چیزیں اس سے ممیز ہول اور وہ سب کو دکھ بھی رہا ہے بدول اس کے کہ وہ اس کو چھو سکیں وہ قاہرو حاکم ہے ، وہ سب کا معبود ہے ، ہمیشہ سے زندہ بے اور بیشہ زندہ رہے گا۔ نہ اے موت ہے نہ فنا وہ حاکم اور عادل ہے وہ قاور' رحیم' غافر ( بخشے والا) ستار (بندول کے عیب سے چھم پوشی کرنے والا) خالق و رازق ہے' اس کی سلطنت ابدی اور اس کی عظمت و جلال دائمی ہے' اسائے حشیٰ اس کا نام اور صفات عالیہ اس کی صفات ہیں' نہ وہ کسی کے وہم و خیال ہیں آسکتا ہے اور نہ کسی کے فعم و قیاس میں ساسکتا ہے۔

آئے برتر از خیال و قیاس و گمان دوہم

مقلیں اس کی حقیقت دریافت کرنے سے عابز اور اذبان اس کی کنم معلوم کرنے سے خابر اور اذبان اس کی کنم معلوم کرنے سے فاصر ہیں 'نہ وہ تثبیہ دیا جا سکتا ہے اور نہ کسی شے کی طرف منسوب ہو سکتا ہے تمام سانسیں اس کے شار میں اور سب کے اعمال و افعال اس کی گئتی میں ہیں۔ (آب کریم) لقد احصا هم و عدهم عد وکلهم اتبه یوم القیامة فر دا۔ اس نے آسان و زمین کی کل چیزوں کو گن رکھا ہے اور قیامت کے ون بھی اس کے

روبرد ہر ایک فخص تنا تنا ہو کر آئے گا) وہ کھلا آہے اور خود نمیں کھاتا وہ سب کو روزی دیا ہے اور خود اے روزی کی ضرورت نہیں وہ جو چاہے سو کرے اس سے کوئی بوجھنے والا نہیں اس نے بدول کسی فکر و خیال اور نظیرو مثل کے محض اپنے ارادے ے محلوقات پیدا کی محرنہ اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی غرض سے اور نہ کوئی ضرر دور كنے كى نيت سے اور نہ اس كے پيدا كرنے بي اس كے سواكوئى اور ضرورت داعی موئی بلکہ صرف ای بناء پر کہ وہ جو جابتا ہے سو کرتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے كلام پاك مين فرايا من "فوالعرش المجيد فعال لما يريد" - (بزرگ و برتر عرش والا ب اور جو جابتا ب سوكرة ب) وه افي قدرت و اعيان اور تبديل و تغير احوال میں منفرد ہے "کل يوم هو في شان" - (مرروز كى نه كى كام ميں رہتا ہے) جو کھے اس نے مقدر کر وا ب وقت مقررہ پر اسے جاری کرتا ہے اس کی تدبیر مملکت میں کوئی اس کا معین و مدکار نہیں عالم الغیب ہے وہ پوشیدہ یا متابی اور محدود نہیں' قاور مطلق ہے اور اس کی قدرت کی کوئی حد شیں ' دبر ہے اوراس کا کوئی ارادہ بوشیدہ اور ناقص نبیں اور رکھتا ہے اور بھواتا نبیں کیوم ہوشیار ہے اور اسے غفلت و سمو نیں۔ علیم و بروبار ہے کہ جلدی نہیں کرتا عرفت کرتا ہے ، مجر صلت نہیں ویا کشائش کرتا سے اور وہی تھی ویا ہے، غصہ ہوتا ہے اور وہی نرمی بھی کرتا ہے پیدا كرفي والا اور فناكرفي والاب وه اليا قادر بكر اس في مخلوقات كو كاملته الوصف پیدا کیا وہ ایا پروردگار ہے کہ اس نے اپنے بندول کے افعال اپنے حسب اراوہ ان ے جاری کرائے' اس کا علم علم حقیق ہے' نہ کوئی اس سے مشلبہ ہے اور کوئی اس کی مثل ب نہ اسکی ذات میں کوئی اس سے مشابہ ہے اور نہ مغات میں "لیس کمثله شینی وهو السمیع البصیر"- برشے كا قیام اس كے قیام سے اور برایك كى زندگی ای کی حیات سے مشغاد ہے اگر کار اس کی عظمت و جلال کے میدان میں تحك كر مر جائے اور فكر وہشت كھاكر بيكار موجائے اور تو اور تعظيم و جلال كى شعاميس تھینے گیں 'جس سے نہ تو تنزید کی کوئی مثل سجھ میں آئے اور نہ توحید کے سوا کوئی

اور راہ نظر آئے اور تقدیس و تنزیہ کی عظمت سامنے ہو کر تقریر کو پت کر دے عقلیں اس کی روائے معرفت میں چیدہ ہو کر رہ جاتی جی اور آگے نمیں بڑھ سکتیں کہ اس کی کنہ ذات کو دریافت کر سکیں اور آئکھیں اس کے نور بقاء کے سامنے بند ہو جاتی ہیں اور نہیں کمل علیں کہ اس کی حقیقت احدیث کو معلوم کر علیں۔ علوم حقائق ومعارف کی انتما اور اس کی عایمیں ہاتھ باندھ کر کھڑی رہ جاتی ہیں کہ کوئی خبر بھی معلوم مو اور کسی نشانی کا بھی پتہ گئے ، گر کچھ نہیں معلوم ہو آ اور تمام قویٰ بیکار رہ جاتے ہیں اور جناب حضرت القدس سے ہیب طاری ہوتی ہے جو تمام علل کو معدوم کر دیتی ہے اور انفراد ظاہر ہوتا ہے جو کہ مثال و نظیر کو ساقط اور وصف جو کہ وحدت کو لازم کرتا ہے اور قدرت ظاہر ہوتی ہے جو کہ اس کے ملک کو وسیع کرتی ہے اور اس کی عظمت و بررگ ظاہر کرتی ہے جو کہ تمام خویوں کو ای کے لئے لازم کرتی ہے اور علم ظاہر موتا ہے جوکہ آسان و زشن کو اور اس کو جو کھے آسان و زشن کے ورمیان میں ہے اور جو کھے کہ زمینوں کے نیچ اور سمندروں کی گرائی میں اور جو کھے کہ بالوں اور رو نگوں اور ورخوں کی جروں کے نیج ہے اور ہر ایک کے اور گرے موتے بحل اور کاریوں اور ریوں کی تعداد کو اور بہاڑوں کے ذرے اور سمندوں کے پانی کی مقدار اور بندول ك اعمال اور ان ك ساول كى تعداد كى برابر ب، غرض سب كو اس كاعلم محيط ب، کوئی شے بھی اس کے علم سے خارج نہیں۔ وہ بیشہ سے ہے اور بیشہ رہے گا کیفیت اور مثلیت کی طرح سے اس کی تقدیس و تنزیہ میں داخل نہیں ہو سکتیں۔ اپنی صفات ے خلق پر ظاہر ہے تاکہ وہ اے ایک جائیں اور اس کے وجود کا اقرار کریں 'نہ اس كے لئے كہ كى شے اسے تعبيد ويں۔ ايمان اس كى صفات كو يقينا طابت كرتا ہے اور عقل اس کے وریافت کرنے میں اور جو پچھ کہ وہم و فهم اس کے متعلق بتائے باخیال ذہن تصور کرے' اس سب ہے اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی ذات برتر ہے۔ " هوالاول والاخر و الظاهر والباطن وهو بكل شي عليم"- وبي شروع ے ہے اوروبی آخر تک رہے گا اور وہ انی قدرتوں سے ظاہر اور (اٹی ذات و صفات

## ے) پوشدہ ہے اور ہر چیزے دانف ہے۔ پیدائش انسان اور نفس و روح کی جنگ

سجان اللہ اس خالق کو ن و مکان نے انسان کو کس عمدہ و بھترین صورت میں بنایا۔ اس نے اس ضعیف البنیان کے وجود میں اپنی کیا کیا مکتس دکھائی ہیں۔ فتبارك الله احسن الخالقين-(پاك ب الله جو بمتر سے ' بمتر محلوق بنائے والا ہے) اگر انسان میں اپنی خواہشون کی پیروی کرنے کی عادت نہ ہو تو وہ اپنی نعیلت عمل کی وجہ سے انسان نہیں' بلکہ فرشتہ ہے' اگر اس میں کثافت طبعی نہ ہوتی۔ تو وہ نمایت ہی لطیف ہوتا اور ایک ایبا خزانہ ہے کہ جس میں غرائب اسرار غیب و جمع امناف غیب جس میں رکھے گئے ہیں اس کا وجود ایک مکان ہے جو کہ نور و ظلمت دونول سے بحرا ہے دہ ایک ایبا پردہ ہے جو جس میں طرح طرح کے پردول سے روح کو انمار کی آگھوں سے چمپایا گیا ہے فرشتوں پر اس کی نغیلت نے اسے "ولقد كرمنا بني آدم"كالباس پهنايا اور "فضلنا هم العقل"كي مجلس مين بثماكراس کے حس و جمل کو د کھایا جس سے اس بلت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عالم الغیب و الشمادة سے ہے۔ اس کے اجمام کی سیال ارواح کے موتوں سے بحری ہونی ہیں' وجود کے دریا میں علم کی کشتیول پر لدی ہوئی ہیں اور وہ کشتیاں ہوائے روح کے ذریعہ ریاضت و مجابده کی طرف جا رہی ہیں' اس کے میدان وجود میں سلطان عقل و سلطان موا (فواہش) کے روبرد کھڑا ہوا ہے اور دونول لشکر نضائے صدر میں بری جوانمروی سے ایک دو سرے کے مقابلہ کے لئے تیار ہیں۔

ملطان ہوا(خواہش) کے لئکر کا سردار نفس اور سلطان عثل کے لئکر کا سردار روح ہے ان دونوں شاہوں کے لئکر کا حردار کی تیاری کے بعد تھم اللی کے موذن نے پکار کر کمہ دیا کہ اے لئکر اللی کے جوانمردو! آگے بردھو اور اے لئکر سلطان ہوا کے بماورو! سامنے آؤ سے تھم اللی صادر ہونے کے بعد دونوں لئکر لڑنے گے اور جانبین سے ایک دوسرے پر فتح بانے کی غرض سے طرح طرح کے کروجیلہ کے جانے گے ای وقت

توفق النی نے بھی زبان غیب سے پکار کر دونوں افکروں سے کمہ دیا کہ جس کی بیں مدد کروں گئی ہے۔
کروں گی وقتی کا میدان اس کے ہاتھ بیں ہوگا اور دنیا و آخرت بیں وہی سعید کملایا جائے گا بیں جس کے ہمراہ ہو جاؤں گی کھر بھی اس سے مفارقت نہ کروں گی اور اسے مقام اعلیٰ بیں پنچا کر رہوں گی اور توفیق توجہ النی اور اس کے ففنل وکرم کا نام ہے جس کو وہ اپنے اولیاء کے شامل حال رکھتا ہے۔

اے فرزند من! عل کی پیروی کر آکہ تہیں سعادت ابدی عاصل ہو اور نفس کی پروی کو چھوڑ دو اور قدرت الی بر غور کرو کہ روح کو جو کہ علوی اور عالم غیب سے ب اور لنس کو جو کہ ارمنی اور عالم شود سے ب اکٹما کر دیا ہے ، چاہئے کہ بیا طائر لطیف عنایت اللی کے بازو سے اس کے کثیف پنجرے کو چھوڑ کر شجرہ حضرت القدس میں اپنا آشیانہ منائے اور تقرب اللی کی شاخوں پر جینہ کر لسان شوق سے چپھائے اور معارف کے میران سے جوامرات حقائق چے اور نئس کثیف کو نئس ظلمت وجود میں را رہے دے ' محرجب اجمام خاکی فنا ہو جائیں کے اور اسرار قلوب باتی رہیں گے ' اگر توفیق النی ایک لحد بحر بھی تمهارے شامل حال ہو جائے تو اس کی ایک نظر توجہ حملیں عرش تک پہنچا دے اور تمهارے ول میں حقائق علوم بحر کر اے اسرار معرفت کا خزینہ بنا دے۔اس وقت تہیں عمل کی آعموں سے جمل ازل نظر آئے گا اور تم ہر ایک فے سے جو کہ مفات مادش سے متصف ہوگی اعراض کرد کے۔ تقرب النی کے آئینہ میں مقام سرکی آعموں سے عالم ملکوت تم کو نظر آئے گا اور مجلس کشف حقائق میں ول کی آجموں سے فتح کے جسنڈے نظر آنے لگیں کے اور آوار ان طاہری اور ول ے مو مو جائیں گے۔ یاد رکو کہ ظلمت افکار میں جوانمردوں کا چراغ ان کی عمل موتی ہے وہ ارباب معارف و حقائق کی رہنما و دلیل ہے کہ جس سے وہم و مگان کے جموم ك وقت ان كے چرول سے شكوك كے نقاب الله جاتے ہيں اور جب وليليس ناقعى ره جاتی میں تب بھی توفق اللی می شامل حال ہو کر افکار باطلہ کو ید قدرت سے منا دیتی

# اسم اعظم کیاہے؟

آپ نے فرمایا: کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے کہ اس کا اثر تب ہی ہو آ ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں جراللہ کے اور کچھ نہ ہو' معارف کی ہم اللہ مبنزلہ (تھم) کن کے ہے دلین جب فدائے تعالی کسی شے کو موجود کرنا چاہتا ہے تو اس کی نسبت فرما آ ہے کسی بعنی ہو جاتو وہ موجود ہو جاتی ہے ہی حال معارف کی ہم اللہ کا ہے۔

الله وہ کلمہ ہے جو ہر مہم کو آسان اور ہر ایک غم و قلر کو دور کر وہتا ہے ہے وہ کلمہ ہے کہ جس کا نور عام ہے۔ الله ہر غالب ہے الله مظار البحائب ہے الله تعالی کی سلطنت تمام سلطنوں سے زبردست ہے الله تعالی تمام بندوں کے حال سے مطلع اور ان کے ول کے راز سے واقف ہے۔ الله تمام سرکٹوں کو پست کرنے والا اور تمام زبردستوں کو تو ژ دینے والا ہے الله عالم الغیب و الشاوۃ ہے الله سے کوئی چیز مخفی نہیں جو الله کا جو الله کا جو الله کو دوست رکھتا ہے وہ فیر الله کو دوست نہیں رکھتا جو وہ الله کی راہ میں قدم رکھتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ عاطفت میں زندگی ہر کرتا ہے جو الله تعالی کا مشتاق ہوتا ہے۔ وہ الله تعالی کے ساتھ عاطفت میں زندگی ہر کرتا ہے جو الله تعالی کا مشتاق ہوتا ہے۔ وہ الله تعالی کے ساتھ انہیت رکھتا ہے اور جو اغیار کو چھوڑ وہتا ہے اس کے او قات خدائے تعالی کے ساتھ انہیں وہ خدائے تعالی کے ساتھ گررتے ہیں وہ خدائے تعالی کے ساتھ گررتے ہیں وہ خدائے ہر در پر اس سے التجا کرتا ہے۔

خدائے تعالی سے بھاگنے والو۔ اب بھی اس کی طرف آؤ 'تم اس کانام اس مرائے فانی میں من رہے ہو تو بتاء میں اس کے جمال کا کیا کچھ شرہ ہوگا وار محنت میں تممارے لئے سے کچھ ہے تو ور تعت میں کیا کچھ ہوگا۔ خدا کانام لو اور اس کے ورپر آگر اسے پکارو ' پھرجب تجاب اٹھ جائے تو دیکھو کہ لوگ مشاہرہ میں ہوں گے اور وصال کے وریا ان پر سے بہ رہے ہوں گے ووست کی مثال اس پرندے جمیسی ہے جو کہ شاخول پر بیٹھ کر صبح تک اپنے ووست کی یاد میں نغمہ مرا رہے اور شب بھر ذرا اپنی آ تکھ نہ بیٹھ کر صبح تک اپنے دوست کی یاد میں نفہ مرا رہے اور شب بھر ذرا اپنی آ تکھ نہ لگائے اور ای طرح سے اس کا شوق محبت روز افزوں رو ہترتی ہو 'تم خدائے تعالی کو تشکیم و رضا سے یاد کرو ' وہ تنہیں بھرین طال سے یاد کرے گاہ و کیمو وہ فرما آ ہے "

ومن يتوكل على الله فهو حسبه" (جو فدا پر بمردسه كرے تو فدا اس كے لئے كانى ب) تم اسے شوق و اشتياق سے ياد كرو وہ منہيں اپنے تقرب و وصال سے یاد کرے گائم اسے حمد و نتا ہے یاد کرو' وہ حمیس اپنے انعلات و احسانات سے یاد کرے كا تم اے توبہ سے ياد كرو وہ تم كو الى بخشش و مغفرت سے ياد كرے كا متم اسے بدول غفلت کے یاد کرو' وہ حمیس بدول مهلت کے یاد کرے گاتم اسے ندامت سے یاد کو 'وہ تہیں کرامت و بزرگی سے یاد کرے گا'تم اسے معذرت سے یاد کو 'وہ تہیں مغفرت سے یاد کرے گا تم اسے خلوص اور اخلاص سے یاد کرو ، وہ متہیں خلاصی سے یاد کرے گا'تم اے مدل دل سے یاد کرو' وہ تساری معیجیں دور کرنے کے ساتھ حميس ياد كرے گا۔ تم اے تكدى ميں ياد كرو وہ حميس فرافدى كے ساتھ ياد كرے گا تم اے استغفار کے ساتھ یاد کرو وہ تہیں رحت و بخشش کے ساتھ یاد کرے گا۔ تم اے اسلام کے ساتھ یاد کو وہ تہیں انعام واکرام کے ساتھ یاد کے گا تم اے فانی ہو کر یاد کو ' وہ تهیں بقاء کے ساتھ یاد کرے گا، تم اے عاجزی سے یاد کو- وہ تمهاری لفزشیں معاف کرنے کے ساتھ تم کو یاد کرے گا۔ تم اے معانی مانکنے کے ساتھ یاد کوا وہ تمارے گناہ معاف کرنے کے ساتھ تم کو یاد کرے گا، تم اے صدق سے یاد كو- وہ تهيں رزق سے ياد كرے كائم اسے تعظيم سے ياد كو اوہ تهيں محريم سے یاد کرے گا'تم اے ظلم و جفا چھوڑنے کے ساتھ یاد کرد' وہ حمیں وفا کے ساتھ یاد كے كا تم اے ترك معصيت و خطا كے ساتھ ياد كو وہ تنہيں بخشش و عطاك التي ياد كرے كا تم اے عبادت و اطاعت كے ساتھ ياد كو وہ حميل اپنى بمرادر نعتوں کے ساتھ یادگار کے گا تم اے ہر جگہ یاد رکھو' وہ بھی ممس یاد کرے گا۔ ولذكر الله اكبر والله يعلم بما تصنعون طاور الله تعالى بي كا ذكر ذكول سے بمترے اور وہ جانا ہے جو کھ تم کر رہے ہو-

علم کی اہمیت

يملے علم رومو اس كے بعد كوشد نشين بنو جو هخص بدول علم كے عباوت الى ميں

مشغول ہو تا ہے اس کے جملہ کام بہ نبت سد حرنے کے گراتے زیادہ ہیں 'پہلے اپنے ساتھ شریعت النی کا چراغ لے لو' پھر عبادات النی میں مشغول ہو جاؤ۔ جو مخض اپنے علم پر عمل کرما ہے و خدائے تعالی اس کے علم کو وسیع کرما ہے اور علم (مینی لدنی) جو اے حاصل نہیں تھا' سکھلاتا ہے' تم اسباب اور تمام خلق سے منقطع ہوجاؤ' وہ تمهارے دل کو مضبوط اور عباوت و پر بیزگاری کی طرف اس کا میلان کردے گلہ ماسوی اللہ سے بدا رہو اور اینا چراغ شریعت کل ہونے سے ڈرتے رہو' خدائے تعالی سے نیک نین رکو علیس روز تک اگر تم اس کی یاد میں بیٹے رہو تو تسارے ول سے اور زبان کی راہ سے حکمت کے چیٹے پھوٹ لکلیں کے اور تمهارا دل اس وقت موی علیہ السلام کی طرح محبت کی اگل دیکھنے لگے گا اور آتش محبت دیکھ کر تمہارے نفس' تساری خواہش ،تسارے شیطان تساری طبیعت کشمارے اسباب اور وجود سے کئے کے گاکہ فمبر جاؤیں نے اگ دیکمی ہے اور مقام سرے اس کی ندا ہوگی کہ جس مول تیرا رب تو میرے فیرے تعلق نہ رکھ ، مجھے پیچان لے اور میرے ماموا کو بھول جا مجھ بی سے علاقہ رکھ اور سب سے علاقہ توڑ دے عمرا طالب بنا رہ اور باتی سب ے اعراض کر۔ میرے علم سے میرا تقرب حاصل کر ، پھرجب لقاء تمام ہوجائے گی تو تہیں حاصل ہوگا جو کھے کہ حاصل ہوگا الهام ہوگا' اور حجاب زائل ہوجائیں کے اور كدورت دور جوجائے گی اور نفس بھی ساكن جوجائے گا الطاف كرعانه جونے لكيس کے 'خطاب ہوگا کہ اے قلب فرعون! نفس و خواہش و شیطان کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس لے آؤ عی انسی مرایت کول گا اور جاکر ان سے کمتا کہ تم میری پیروی كرو من حميس نيك راه بناؤل گاـ

### زېروورع

آپ نے فرمایا ہے کہ ورع سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ تمام اشیاء سے رکا رہے 'شریعت جس شے کی اسے اجازت دے 'اسے افتیار کرے اور باتی سب کو چھوڑ دے 'ورع کے تین درجے ہیں۔

اول: ورع عوام 'ورع عوام میہ ہے کہ حرام اور شبہ کی چیزوں سے رکا رہے۔ دوم: ورع الخواص 'اور وہ میہ ہے کہ نفس و خواہش کی کل چیزوں سے رکا رہے۔ سوم: ورع خواص الخواص اور وہ میہ ہے کہ بندہ ہر ایک چیز سے کہ جس کا وہ ارادہ کرسکتا ہے ' رکا رہے۔

ورع کی دو قشمیں ہیں-

اول: ورع ظاہری وہ یہ کہ بجوامرالنی کے حرکت نہ کرے۔

ووم: ورع بالمن وه بدكه ول ير ماسوائ الله ك كى كا كزر نه مو-

جو مخص ورع کی باریکیوں کو مد نظر شیں رکھتا وہ اس کے مراتب عالیہ تک شیں پنچ سکتا اور ورع زبان کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ (لینی مختلو میں) اور امارت و ریاست کے ساتھ بت مشکل ہے اور زہد ورع کی پہلی میرمی ہے ' جیساکہ قناعت رضا کی پہلی سیر می ہے۔ ورع کے قوانین کھانے پینے اور بیٹنے کی چیزوں میں بھی ہیں۔ متی کا کھانا فلق کے کھانے کے برخلاف ہو آ ہے کہ نہ تو شریعت اس پر گرفت کر علی ہے اور نہ کسی کو اس میں کچھ نزاع ہوتی ہے اور ولی کا کھانا وہ ہے کہ جس میں اس کا کھے ارادہ نہیں ہو تا ہے ' بلکہ محض فضل اللی سے وہ کھانا اسے ملتا ہے تو اب جس کے لئے کہ پہلی صفت متحقق نہیں ہو سکتی وہ علی الترتیب دو سرے درجہ سک مجی نہیں پنج سکا اور طال مطلق ہے ہے کہ اس میں کسی طرح سے بھی معصیت اللی متصور نہ ہوسکے' اور نہ اس کی وجہ سے کسی وقت خدائے تعالی کو بھولے اور لباس تین طرح پر ب الباس انبياء عليهم العلوة والسلام الباس اولياء رحم الله الباس ابدال رصى الله عنهم لباس انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام جلال مطلق ہے ،خواہ روئی سن صوف وغیرہ مسی ہے کا بھی ہو اور لباس اولیاء اللہ رمنی اللہ تعالی عنهم یہ ہے کہ شریعت نے جتنا کہ تھم كيا ہے وہ صرف يى ہے كہ جس سے سر يوشى موسكے اور ضرورت بورى موجائے اور یہ اس لئے کہ اس سے ان کی خواہشیں سرو ہوجائیں اور ان کا نفس مرجائے اور لباس ابدال میر ب که جو کچھ که الله اتعالی انسی این فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ پہنتے

ہیں۔ خواہ کم قیت کا مو یا زیادہ قیت کا خود انہیں نہ اعلیٰ کی خواہش اور نہ ادنیٰ سے نفرت ورع کامل نہیں ہوسکا کو فلکے وس صفتیں اپنے نفس پر لازم نہ کرلی جائیں۔ اول:- زبان کا قابو میں رکھنا

دوم: نیبت سے بچا جیساکہ خدائے تعالی نے فرمایا ہے۔ ولا یغنب بعضکم بعضا حکوئی کمی کی نیبت نہ کرے"۔

سوم :- کی کو حقیر نہ جائے' اس کی ہنی نہ اڑائے جیماکہ اللہ تعالی فرما آ ہے " لایسخر قوم من قوم عسلی ان یکونوا خیر آ منهم" ایک قوم دوسری قوم کو ہنی نہ اڑائے' ٹاید کہ وہ اس سے بمتر لکاے"

چارم: عارم پر نظرنہ والنا اللہ تعالی فرما آ ہے۔ "قل للمومنین یغضوا من ابصارهم" (اے پینیرا ملمانوں سے کمہ دو کہ اپنی نظریں نیجی رکھا کریں)

پیم : راسی و را سبازی - الله تعالی فرا آ ب- "واذا قلنم فاعدلوا" (جب بات که و افعاف کی این سی می الله تعالی فرا آ به الله تعالی فرا آ به الله تعالی الله ت

عشم: - انعلات و احمانات التي كا اعتراف كرنا رب ناكر نفس ثب و غرور ميس جثلانه موجائد الله تعالى الله يعلى الله الله يعلى الله يعلى الله يعلى الله يعلى الله يعلى الله يعلى الله الله يعلى الله يعلى

ہمتم: اپنا مال و متاع راہ حق میں صرف کرے' نہ کہ اپنے نفس و خواہش میں' اللہ تعالی فراتا ہے۔ "والذین اذا انفقوا لم یسر فوا ولم یفنر وا" (وہ لوگ جب خرج کرتے و اسراف نمیں کرتے اور نہ بحل کرتے ہیں) لینی وہ اپنا مال گناہ و معمیت میں نمیں اڑاتے اور نہ نیک راہ میں اے خرج کرنے سے رکتے ہیں۔

ہضم: اپ نفس کے لئے بھری اور بھلائی نہ چاہ اور کبرو غرور سے بچ - اللہ تعالی فراتا ہے "تلک الدار الا خر ہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا" یہ (یعنی جنت)اصل گرہے' اس میں انہیں لوگوں کو جگہ دیں گے جو کہ دنیا میں برتری نہیں چاہے' اور نہ کوئی کام فساد کا کرتے ہیں۔

دہم :- سنت نبوی اور اجماع معلین پر قائم رہے۔ اللہ تعالی فرما ہے۔ "وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوہ" (یہ لین وین اسلام) میری سیدهی راہ ہے 'ای کی تم پیروی کرتے رہو۔

### صفات و ارادت الهيه و طوارق شيطانيه

آپ نے فرمایا ہے کہ ارادت المیہ بدول استدعا کے دارد نمیں ہوتے اور کمی سب سے موقوف بھی نمیں ہوتے اور نہ ان کا سب سے موقوف بھی نمیں ہوتے نیز! ان کا کوئی دفت معین نمیں ہے اور نہ ان کا کوئی خاص طریقہ ہے اور طوارق شیطانیہ اکثر اس کے برخلاف ہوتے ہیں۔

### محبت اور اہل محبت کے احوال

آپ نے فرمایا ہے کہ محبت دل کی تشویش کا نام ہے جو کہ محبوب کے فراق سے
اسے حاصل ہوتی ہے' اس وقت دنیا اسے انگوشی کے حلقہ یا مجلس ماتم کی طرح معلوم
ہوتی ہے۔ محبت وہ شراب ہے کہ اس کا نشہ بھی اثر نہیں سکتا۔ محبت محبوب سے خواہ
فاہر ہو' خواہ باطن۔ ہر حال میں خلوص نیتی کرنے کا نام ہے' محبت بز محبوب کے سبب
سے آنکھیں بند کرلینے کا نام ہے' عاشق محبت کے نشہ سے ایسے مست ہوتے ہیں کہ
انہیں بجر مشاہرہ محبوب کے بھی ہوش نہیں آتا' وہ ایسے مریض ہیں کہ بغیر دیدار
محبوب کے صحت نہیں پاتے۔ انہیں اغیار سے صدورجہ کی وحشت ہوتی ہے' بغیر مولا
انہیں کی سے انسیت نہیں ہوتی۔

توحير

آپ نے فرمایا ہے کہ توحیر مقام حضرت القدس کے اشارات سرضائر و خفائے

امرائز کا نام ہے وہ قلب کا منتہائے انکار سے گزر جانے اعلی درجات وصل میں پینچے اور اقدام تجرید سے تقرب الی میں جانے کا نام ہے۔

بريد

آپ نے فرمایا ہے کہ تجریر محبوب کو پاکر استقلال کے ساتھ مقام سر کو غورو فکر سے خل کے خالی رکھنا اور تنزل میں اطمینان کے ساتھ مخلوق کو چھوڑ کر نمایت خلوص سے حت کی طرف رجوع کرنا ہے۔

#### معرونت

آپ نے فرمایا ہے کہ معرفت یہ ہے کہ مشیات الیہ میں سے ہر شے کے اشارے سے جو کہ دہ اس کی توحید کی طرف کررہی ہے، خفایائے کمنونات و شواہد حق پر مطلع ہو اور ہرفانی کی فنا سے علم حقیقت کا ادراک کرے، اور اس میں بیبت ربوبیت اور تاثیر بقاء کو ول کی آئکھ سے معائنہ کرے۔

یرگ در دنتان سبز در نظر موشیار بر درتے دفتریت سرفت کردگار

#### 20

آپ نے فرمایا ہے کہ وہ گفس کو حب دنیا سے اور روح کو تعلق عقبیٰ سے دور رکھنا اور ارادہ عقبیٰ کو ارادہ مولا سے تبدیل اور مقام سر کو اشارہ کون سے خواہ ایک لمحہ کے برابر کے لئے ہی سی' خالی کرنا ہے۔

#### حقيقيت

## اعلیٰ درجات ذ کر

آپ نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ درجات ذکر یہ ہے کہ اشارات الیہ سے دل متاثر ہو
کی ذکر دائی ہے 'جے نسیان کچھ نقصان نہیں پنچا آ اور نہ غفلت اس میں پچھ کدورت
پیدا کر عتی ہے اس صورت میں سکون 'نفس' خطرہ سب ذاکر ہوجاتے ہیں بھڑین ذکر میہ
ہے کہ خطرات الیہ سے جو کہ مقام سر میں وارد ہوتے ہیں' پیدا ہو۔

شوق

آپ نے فرمایا ہے کہ بھترین شوق وہ ہے جو کہ مشاہرہ سے پیدا ہو اور لقام کے بعد بھول نہ ہو' بلکہ بھشہ انس باتی رہے۔ بدول لقاء کے کی طرح سے تسکین ممکن نہ ہو جس قدر کہ لقاء حاصل ہو۔ اس سے زیادہ شوق بردھتا رہے۔ شوق کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب موافقت روح یا متابعت ہمت یا حفظ لنس سے خالی ہو' اس وقت مشاہدہ وائی ہو آ ہے اور مشاہدہ سے مشاہدہ کا شوق ہوا کرتا ہے۔

تو كل

آپ نے فرمایا ہے کہ توکل اغیار کو چھوڑ کر خدائے تعالیٰ سے لو لگانا اور اس کے سبب ظاہری کو بھول جانا اور ایک اکیل اس کی ذات پر بھروسہ کرکے ماسوا سے بے پرواہ موجانا' کی وجہ ہے کہ متوکل مقام فنا سے آگے برجہ جاتا ہے۔

نیز توکل کی حقیقت بعینہ اخلاص کی حقیقت ہے اور حقیقت اخلاص میہ ہے کہ اعمال سے معاوضہ کا ارادہ نہ کیا جائے اور میہ وہ توکل ہے کہ جس میں اپنی قوت سے نکل کر رب الارباب کی قوت میں آتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرالیا: کہ اے فرزند! اکثر تم سے کما جاتا ہے، گرتم نہیں سنتے اور اگر سنتے بھی ہوتو بہت می باتیں سنتے ہو، گر انہیں تم نہیں سجھے ہو اور اگر سنتے بھی لیتے ہو تو بہت باتیں سجھ کران پر عمل نہیں کرتے، پھرافسوس تو بیہ ہے کہ تم عمل بھی کو تو تمہمارے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ تم ان میں ذرا بھی اخلاص نہیں عمل بھی کو تو تمہمارے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ تم ان میں ذرا بھی اخلاص نہیں

کرتے۔

### اتابت (توجه الى الله)

آپ نے فرمایا: کہ انابت ورجات کو چھوڑ کر مقالمت کی طرف رجوع کرکے مقالمت اعلیٰ میں ترقی کرنا اور ای مشاہدہ کے بعد کل کو جھوڑ کر حق کی طرف رجوع کرنا ہے۔

#### توب

آپ نے فرمایا ہے کہ توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپی پہلی عنایت و توجہ اپنے بندے پر مبذول فرماکر اس کے ول پر اس کا اشارہ کرلے اور اپی شفقت و محبت کے ساتھ خاص کرکے اے اپی طرف تھیج کے اس وقت بندے کا ول اپنے مولا کی طرف تھیج جا آ ہے اور روح و قلب اور عقل اس کے آبع ہوجاتی ہے اور اب وجود میں امرالئی کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ یمی صحت توبہ کی دلیل ہے۔

#### ونیا

آپ نے فرمایا ہے کہ اے ول سے نکال کر ہاتھ میں لے لو کھروہ شہیں وهوکا شیں دے سکے گی-

#### تصوف

آپ نے فرمایا ہے کہ صوئی وہ ہے کہ اپنے مقصد کی ناکامی کو خدا کا مقصد جانے۔ دنیا کو چھوڑ دے یمل تک کہ وہ خادم ہے اور آخرت سے پہلے دنیا بی میں وہ فائز الرام موجائے تو ایسے مخص پر خدا کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔

### تعزز اور تكبر

آپ نے فرمایا ہے کہ تعززیہ ہے کہ عزت اللہ تعالی کے لئے حاصل کی جائے اور

الله تعالى بى كى راه ميں صرف كى جائے۔ اس سے نفس ذيل ہو تاہ اور اراوت الى الله برحتى ہے اور تكبريہ ہے كہ عزت الن نفس كے لئے حاصل اور اپنى خواہشات ميں صرف كى جائے 'كبر طبيعى كو اس سے بيجان ہوكر قبراللى كا باعث ہوتا ہے۔ كبر طبيعى كم مرجہ كا ہوتا ہے۔

آپ نے فرایا ہے کہ حقیقت شکر ہے ہے کہ نمایت عاجزی و اکساری سے نمت کا اعتراف اور اوائے شکر کی عاجزی کو یہ نظر رکھ کر منت و احمان کا مشاہرہ کرتے ہوئے اس کی عزت و حرمت باتی رکھی جائے۔ شکر کے اقسام بہت ہیں مشلا شکر احمانی ہے ہے کہ زبان سے نمت کھاعتراف کرے اور شکر بالارکان ہے ہے کہ خدمت و وقار سے موصوف رہے اور شکر بالقالب ہے کہ بباط شہود پر معتکف ہوکر حرمت و عزت کا محمیان رہے ' پھر اس مشاہرے کے بعد لعمت کو دکھے کر دیدار منعم کی طرف ترتی کرے اور شاکر وہ ہے کہ مفتود پر شکرگزاری کرے اور عامد وہ اور شاکر وہ ہے کہ منع نہ دینے کو عطا دینا اور ضرر کو نفع مشاہرہ کرے اور ان دونوں وصفوں کو برابر جانے اور حمد ہے کہ معرفت کی آئھوں سے تمام محامد و اوصاف جانے اور حمد ہے کہ معرفت کی آئھوں سے تمام محامد و اوصاف جانے اور حمد ہے کہ بباط قرب پر پہنچ کر معرفت کی آئھوں سے تمام محامد و اوصاف جانے اور جمان کا مشاہرہ کرے اس کا اعتراف کرے۔

سر ا

آپ نے فرمایا: کہ صبر مصیبت و بلاء میں استقلال سے رہنا ہے اور آپ شریعت کو ہاتھ سے نہ دینا' بلکہ نمایت خوشدلی اور خندہ پیشانی سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر قاہم رہنا ہے صبر کی کئی قشمیں ہیں۔

مبراللہ یہ ہے کہ اس کے اوامر کو بجالائے اور اس کے نوابی سے بچتا رہے اور مبر مع اللہ میہ ہے کہ قضائے اللی پر راضی اور ثابت قدم رہے اور ذرا بھی چون و چرا نہ کرے اور فقر سے نہ گھبرائے اور بغیر کسی قتم کی ترشرونی کے اظہار غناکر تا رہے اور مبر علی اللہ یہ ہے کہ ہر امر میں ..ه و وعید اللی کور نظر رکھ کر ہر وقت اس پر طابت قدم رہے۔ دنیا ہے آخرت کی طرف رجوع کرنا سل ہے 'گر مجاز ہے حقیقت کی طرف رجوع کرنا سل ہے 'گر مجاز ہے مشکل ہے طرف رجوع کرنا ہے بھی زیادہ مشکل ہے اور مبر فقیر شکر غنی ہے اور شکر فقیر اس کے مبر سے افضل ہے 'گر مبرو شکر فقیر صابر و شاکر سب سے زیادہ 'فضیلت رکھتا ہے اور مصیبت و بلا ای کے مباخے آتی ہے جو مخض کہ اس کے درجہ سے واقف ہوتا

## حس خلق

آپ نے فرمایا ہے کہ حسن قلق سے کہ تم پر جفائے قلق کا اگر نہ ہو۔ خصوصاً جبکہ تم حق سے خبر دار ہو گئے ہو اور عیوب پر نظر کرکے نفس کو اور جو کچھ کہ نفس سے سر زو ہو 'ولیل جانو اور جو کچھ کہ فدائے تعالی نے قلق کے دلوں کو ایمان اور اپنے احکام وولیت کئے ہیں ' اس پر نظر کرکے ان کی اور اس کی اور جو کچھ ان سے تہمارے حق میں صاور ہو۔ عزت کو۔ یکی انسانی جو ہرہے اور اس سے لوگوں کو پر کھا جاتا ہے۔

#### صدق

آپ نے فرمایا ہے کہ اقوال و افعال میں صدق میہ ہے کہ رویت اللی کو مد نظر رکھ کر ان کو وقوع میں لائے اور صدق احوال میں میہ ہے کہ ہر ایک عال خواطرا لیہ سے محررے۔

#### Ü

آپ نے فرمایا ہے کہ فتا ہے ہے کہ ولی کا سراونی جلی سے حق کا مشاہرہ کرکے اور تمام اکوان کو حقیر جان کراس کے اشارے سے فتا ہو جائے اور کی اس کا فتا ہو جاتا اور اس کی بقا ہے 'کیونکہ اشارہ حق اے فتا کر دیتا ہے اور اس کی جلی اسے بقا کی طرف

لے آتی ہے اور ای طرح سے وہ فتا ہو کرباتی رہاہے۔

لة

آپ نے فرمایا ہے کہ بقا حاصل نہیں ہوتی، گر ای بقا ہے کہ جس کے ساتھ فا نہ ہو اور نہ اس کے ساتھ فا نہ ہو اور نہ اس کے ساتھ انقطاع ہو اور وہ نہیں ہوتی، گر صرف ایک لمحہ کے لئے، بلکہ اس سے بھی کم، اہل بقاکی علامت یہ ہے کہ ان کے اس وصف بقاء میں کوئی فانی شے ان کے ساتھ نہ رہ سکے، کیونکہ وہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔

وفا

آپ نے فرمایا ہے کہ حقوق اللی کی رعایت اور قولاً و فعلاً اس کے حدود کی محافظت اور ظاہراً و باطنا اس کی رضا مندیوں کی طرف رجوع کرنے کا نام وفا ہے۔ رضائے اللی

آپ نے فرمایا ہے کہ محبت النی میں برحنا اور علم النی کو کافی جان کر قضاء و قدر پر رامنی رہنا ' رضائے النی ہے۔

ومد

آپ نے فرمایا ہے کہ وجد سے ہے کہ روح ذکر کی طاوت میں اور ننس لذت مرب میں مشغول ہو جائے اور سرسب سے فارغ ہو کر صرف حق تعالیٰ کی ہی طرف

ا۔ صونی کا وجد حق ہے۔ آیات تعدید واحادیث صحیحہ واقوال صریحہ بکشت اس کے حق ہونے پر والت کرتے ہیں اور وجد و حال کی منزل ارفع و اعلیٰ ہو۔ اس کو ابتدائی منزل کنے والے فٹک ذاہر ریا کار ہیں ا خاکسار بنا اس مسئلہ کو اپنی کتاب موسومہ بہ تحقیق الوجد میں نمایت ،سط و تفسیل کے ساتھ لکھا ہے اور اس کا ہم پہاو قرآن پاک و احادیث نبویہ سے عابت کیا ہے طالبان حق کے لئے اس کا مطابعہ نمایت مضروری ہے ا متوجہ ہو' نیز وجد شراب و محبت اللی ہے کہ مولا اپنے بندے کو بلا آ ہے جب بندہ سے متوجہ ہو' نیز وجد شراب و محبت اللی ہو جا آ ہے اور جب اس کا وجود لمکا ہو جا آ شراب بی لیتا ہے تو اس کا ول محبت کے بازدؤں پر اڑ کر مقام حضرت القدس میں پہنچ کر وریائے ہے۔ تو اس کا ول محبت کے بازدؤں پر اڑ کر مقام حضرت القدس میں پہنچ کر وریائے ہیں جا گر آ ہے' ای لئے واجد کر جا آ ہے اور اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ بیب میں جاگر آ ہے' ای لئے واجد کر جا آ ہے اور اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ خوف

آپ نے فرمایا ہے کہ خوف کے کئی اقدام ہیں۔ گنگاروں کاخوف جو کہ انہیں ان کے سبب سے ہو آ ہے اور عابدوں کا خوف عبادت کا ثواب نہ طنے یا کم طنے کی وجہ سے ہو آ ہے اور عاشقان النی کا فوت ہو جانے کے سبب سے ہو آ ہے اور عارفوں کا خوف عظمت و ہیت النی کے سبب سے ہو آ ہے۔ یہی اعلیٰ درجہ کا خوف ہے کیونکہ ذاکل نہیں ہو آ بلکہ بھشہ رہتا ہے۔ خوف کی تمام قشمیں رحمت و لطف النی کے مقابلہ میں ساکن ہو جاتی ہیں۔

### رجاء (اميدرحت)

آپ نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کے حق میں رجاء یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہو' گرنہ طمع رحمت کی وجہ ہے اور نہ کسی ولی کو نیبا ہے کہ وہ بلا رجاء کے رہے اور رجاء کی ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہو' گرنہ کسی نفع یا دفع خرر کی امید پر' کیونکہ اہل ولایت جانے ہیں کہ ان کو ان کی تمام ضروریات سے فاری کر ویا گیا ہے' اسی لئے وہ اپنے علم کی وجہ سے مستغنی رجح ہیں' اس وقت حسن ظن سب سے افضل ہو تا ہے اور رجاء کو خوف لازم ہے' کیونکہ جس فخص کو اس بات کی امید ہو کہ وہ مشرف ایک شے پالے۔ اسے یہ بھی خوف ہو تا ہے کہ کمیں وہ شے اس سے فوت نہ ہو جائے' گر وہ معرفت صفات اید پر نظر رکھ کر خدائے تعالیٰ سے حسن طن رکھا ہے اور' پھر ڈر تا بھی رہے اور محض اس کی عظمت و جلال کی وجہ سے نہ اس وجہ سے کہ وہ جانا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے' رؤف و اس وجہ سے کہ وہ جانا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے' کریم ہے' الطیف ہے' رؤف و اس وجہ سے کہ وہ جانا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے' کریم ہے' الطیف ہے' رؤف و اس وجہ سے کہ وہ جانا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے' کریم ہے' الطیف ہے' رؤف و اس وجہ سے کہ وہ جانا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے' کریم ہے' الطیف ہے' رؤف و اس وجہ سے کہ وہ جانا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے' کریم ہے' الطیف ہے' رؤف و اس وجہ سے کہ وہ جانا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے' کریم ہے' الطیف ہے' رؤف و اس وجہ سے کہ وہ جانا ہے کہ خدائے تعالیٰ محن ہے' کریم ہے' الطیف ہے' رؤف و اس وجہ سے کہ وہ جانا ہی ہمتوں کی عنایات توجمات اید پر چھو ڈر کر اپنے ول کو بلا

کی طمع و غرض کے خدائے تعالی کی طرف متوجہ کرنا ہے اور رجاء بلا خوف امن (بے خوفی) اور خوف بلا خوف امن (بے خوفی) اور خوف بلا رجاء قنوط (ناامیدی) ہے اور دونوں ندموم جیں کیونکہ رسول اللہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ وزن خوف المومن و رجاء ہ لاعندلا۔ ' اگر مسلمان کا خوف و رجاء ہ لاعندلا۔ ' اگر مسلمان کا خوف و رجاء دزن کیا جائے۔ تو دونوں برابراتریں گے۔

#### حياء

آپ نے فرمایا ہے کہ حیابہ ہے کہ فدائے تعالیٰ کے حق میں وہ بات نہ کیے جس کاکہ وہ اہل نہ ہو۔ محارم الیہ کو چھوڑے ' چاہئے کہ تمام گناہوں کو صرف حیاء کی وجہ سے چھوڑے ' نہ کہ خوف کی وجہ سے اس کی اطاعت و عباوت کرتا رہے اور جانے رہے کہ فدائے تعالیٰ اس کی ہر ایک بات پر مطلع ہے ' اس لئے اس سے شرماتا ہے ' مطلع ہے اس کے اس سے شرماتا ہے ' قلب اور جیبت کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو حیاء پیدا ہوتی ہے۔

#### مشابره

آپ نے فرمایا ہے کہ مشاہرہ یہ ہے کہ دل کی آگھ سے دونوں جمان کو نہ دیکھے اور خدائے تعالیٰ کو معرفت کی آگھ سے دیکھے اور جو کچھ اس نے غیب کی خبریں دی جین دل و جان سے اس کا یقین جائے۔

## سكر (مستى عشق اللي)اور صفات فقير

آپ نے فرمایا ہے کہ ذکر محبوب کے وقت ول میں جوش پیرا ہونے کا نام سکر ہے۔ اسم فقیر کے معنے آپ سے پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا: کہ اس میں چار حرف میں (ف۔ق۔ ی۔ ی۔ ر۔) کیر آپ نے اس کے معنے بیان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اشعار بڑھے۔

فاء الفقير فنائه في ذاته و فراغه من نعته و صفاتم فائ فقر ع فائل الله موكر الى ذات و مغلت ع فارغ مو جاتا الله

والقاف قوة قلبه بجيبه و قيامه لله في مرضاتماور تاف نقيرت مرادیاد النی سے اپنے ول کو قوت دینا اور بیشہ اس کی رضا مندی پر قائم رہنا ہے۔ والياءير جوربه ويخافه ويقوم بالنقوى بحق تقاتم ادرياء ع يرجو لین رحت الی کامیدوار رہے اور بخافہ لین اس سے ڈرتا رہے اور بقوم بالنقولي لين پر بيز گاري افتيار كرے اور جياكه اس كاحق ہے ، يورا اواكرے۔ والراءرقه قلبه وصفائه ورجوعه لله عن شهواتم اور راء س مرادرفت تلب اور اس کی صفائی ہے اور اپنی خواہشوں سے منہ موڑ کر رجوع الی اللہ تعالی مراد ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: کہ فقیر کو مندرجہ ذیل مغلت سے موصوف ہونا چاہے۔ اے چاہے کہ وہ بیشہ ذکر و فکر میں رہے اس سے جھڑے تو ایک عمرہ طریق ے اور ' پر جب حق معلوم ہو جائے تو فورا حق کی طرف رجوع کرے اور جمگزا چھو ل وے اور حق سے حق کا طالب رہے اور رائی اور را شبازی اپنا شیوہ رکھ اپنا سید سب سے وسع رکھ اور اپنے نفس کو سب سے ذلیل جانے ہمنے تو آواز سے نہیں' بلکہ صرف مراکر جو بات کرنامعلوم ہو' اسے وریافت کے غافل کو تھیجت کے اور جال کو علم سکھلائے اگر کسی سے ایذا پنچ تب بھی اے ایذا نہ بنچائے۔ العنی اور فضول باتول میں نہ پڑے اور نہ ان میں غور و فکر کیا کرے۔ کثیرا اعطاء اور تلیل الازدى انى عادت ركح ، محرمات سے بچ اور مشتبات ميں توقف كرے ، غريب كا معین اور میتم کا مدوگار رہے ، چرے پر خوشی ظاہر کرے اور دل پر فکر و غم رکھ اس کی مادیس عملین اور این فقریس خوشنود رہے انشائے راز نہ کرے کی کی پروہ دری كرك اس كى بتك ندكرك مثلوك مي طاوت يائ برايك كو فاكده كنجائ ذى اخلاق علیم اور صابر وشاکر ہو' اگر کوئی اس سے جمالت کے ساتھ پیش آئے تو وہ اس ك ساتھ طم و بردياري سے كام لے اگر كوئى اے افت بنچائے تو وہ اس پر مبر كرے الله الله ير فاموش موكر حق كاخون بھى نه كرے اكمى سے بغض نه ركھ بیوں کی تعظیم اور چموٹوں پر شفقت کرے' المنت کو محفوظ رکھے اور مجمی اس میں

خیانت نہ کرے 'کمی کو برا نہ کے اور نہ کمی کو غیبت سے یاد کرے 'کم مخن ہو'
نمازیں زیادہ پڑھے اور روزے بہت رکھے' غواء کو اپنی مجلس میں جگہ دے' جہاں تک
ہو سکے مساکین کو کھانا کھلائے' ہمسایوں کو راحت پہنچائے اور ان کو اپنی جانب سے کوئی
انت نہ چنچنے دے' کمی کو گلی نہ دے اور نہ کمی کی غیبت کرے' نہ کمی کو پچھ عیب
لگائے اور نہ کمی کو برا کے اور نہ کمی کی فیمت کرے اور نہ کمی کی چفلی کھائے' ایسے
فقیر کے حرکات و سکنات' آداب و اخلاق ہوتے ہیں اور اس کا کلام عجیب ہوتا ہے'
اس کی زبان خزانہ ہوتی ہے اور اس کا قول موزون اور دل مخرون ہوتا ہے اور قکر ماکلن
و ماکھون میں جولائی کرتا ہے۔

باب دہم

حضور غوث اعظم بالغيركي ازواج اور اولاد

#### ازواج

فیخ الصوفیہ میخ شاب الدین عمر السهروردی اپنی کتب عوارف المعارف کے گیارہویں باب میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت میخ عبدالقادر جیلانی ریلیج سے کمی نے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے فرایا: بیک میں نکاح نہیں کرتا تھا ، مگر رسول اللہ طابعہ نے فرایا: کہ تم نکاح کرو نیز آپ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ مدت سے میں نکاح کرنے کا اراوہ رکھتا تھا ، مگر اس وجہ سے جھے نکاح کرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ میرے اوقات میں کدورت پیا ہو جائے گی عرصہ تک میں اپنے ارادے سے باز رہا ، مگر کمال تک "کل امر مر ھون باوقا تھا" (ہر کام کا ایک وقت مترر ہو چکا ہے)جب یہ وقت آیا تو خدا تعالی نے جھے چار بیبیاں عنایت کیں جن میں سے ہرایک جھے سے کائل مجت رکھتی تھی۔

#### أولار

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ کے صاحبزادے عبدالرزاق سے میں نے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے والد ماجد کی کل اولاد انچاس تھی جن میں سے اولاد ذکور 27 اور ہاقی اولاد اناث تھی۔

ھٹے عبداللہ جبائی نے بیان کیا ہے کہ ہمارے سٹے اسٹے عبدالقاور جیلائی نے بیان کیا ہے کہ جب میرے گر بچہ تولد ہو تا تو میں اسے اپنے ہاتھ میں لیتا اور سے کہ کہ سے مروہ ہے اس کی موت سے مجھ کے اس کی موت سے کچھ رنے محسوس نہ ہو تا۔ شخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ' چنانچہ آپ کی مجلس وعظ کے دن اگر آپ کی کوئی اولاد فوت ہو جاتی تو اس روز آپ کے معمول میں پچھ فرق نہ آ تا ' بلکہ برستور سابق آپ مجلس میں تشریف لا کر وعظ فرماتے ' جب عسل و کفن ویکر آپ کے پاس لایا جا تا تو اس وقت آپ نماز جنازہ پڑھاتے۔ واللہ ورضی اللہ عنا بہ۔

## فيخ عبدالوباب مايند

آپ کی اولاد کبار میں سے شخ عبدالوہاب ہیں ماہ شعبان 522ھ بمقام بغداد آپ کا تولد ہوا اور وہاں بی بتاریخ 25شعبان 593ھ شب کو وفات پاکر مقبرہ جلسہ میں مدفون ہوئے۔

آپ نے تفقہ اپنے والد ماجد سے حاصل کیا اور آپ بی کو حدیث مجی سائی علاوہ ازیں ابو غالب ابن النبا وغیرہ دیگر شیوخ کو بھی صدیث سائی۔ آپ نے طالب علم كے لئے بلاد عجم كے دور دراز شرول كا بھى سركيا اور 543 مديں جب كه آپ كى عمر بیں سال سے متجاوز تھی' اپنے والد ماجد کے سامنے ہی آپ کی جگہ پر نیابت ورس تدریس کا کام نمایت سرگری سے انجام دیا اور پھر اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد وصل کوئی کی' فتوے دیے' بت لوگوں نے علم و فعنل آپ سے حاصل کیا۔ منجملہ ان کے شریف حینی بغدادی اور احمد بن عبدالواسع بن امیر وغیرہ نضلاء ہیں۔ آپ کے برادران میں اور کوئی ایے نمیں ہیں کہ جن کو آپ پر ترجع دی جا سکے اپ اعلیٰ درجہ کے تقيه بهت برك فاضل اور نهايت شيرس كلام ننے اسائل خلافيه و عظ كوئى خوش بيانى میں آپ ید طوالی رکھتے تھے۔ دلچیپ اور ظرافت آمیز فقرے آپ کی زبان زد تھے' آپ نمایت بامروت ، کریم النفس و صاحب جود و سخا فخص سے خلیف ناصر الدین فے ستم رسیدہ اور مظلوموں کی معاونت اور ان کی فریاد ری پر آپ کو مامور کیا تھا ذہی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے حدیث بیان فرمائی وعظ کما فوے دیے وروان شاہی سے بھی آب کے پاس مراسلات آیا کرتے تھے' آپ اعلیٰ درجے کے متین و ادیب کامل تھے۔ ذہبی اور ابن ظیل وغیرہ اور دیگر بست سے لوگوں نے آپ سے روایت کی ہے۔ این رجب نے بھی اپی طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ نے این الحسین وابن الرعوالي و ابو غالب بن النباء وغيره سے حديث سن- آپ اعلى درجه ك نقيد و زابد اور بت بدے واعظ تھے اور قبولیت عامہ آپ کو عاصل تھی مظلوم و ستم رسیدہ لوگوں کی فریاد رى كے لئے آپ خليفدك طرف سے مامور تھے۔

## يشخ عليسى رواطيحه

منملد ان کے شخ عیلی ہیں "آپ نے بھی اپن والد ماجد حضرت شخ عبدالقادر جلائی ریابی ہے تفقہ حاصل کیا اور صدیث سی اور ابوالحن بن ضرا وغیرہ سے بھی آپ نے صدیث سی ' پھر آپ نے ورس و تدریس بھی کی ' صدیث بیان فرمائی ' فتوے دیے' وظ بھی کما اور تصوف ہیں جواہر الاسرار ' لطائف الانوار وغیرہ کتابیں تعنیف کیں ' پھر آپ معم تشریف لے گئے اور وہاں جاکر بھی آپ نے وظ گوئی کی اور صدیث بھی بیان کی۔ اہالیان معم میں سے ابو تراب ریحت بن الحس الحمری مدیث بھی بیان کی۔ اہالیان معم میں سے ابو تراب ریحت بن الحس الحمری المصنعانی ریابی مسافر بن جمر المعری ریابیہ ' طد بن احمر الار آئی ریابیہ ' محمد بن محمد المعری ریابیہ ' مالی برا بھی وغیرہ نے آپ سے الفقیہ المحمدی ریابیہ وغیرہ نے آپ سے الفقیہ المحمدی ریابیہ وغیرہ نے آپ سے صدیث میں ۔

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد 562 ھ میں ملک شام چلے گئے تھ اور ومشق جاکر علی بن مهدی ابن مفرح الهلالی سے 562 ھ میں ملک شام چلے گئے تھ اور ومشق جاکر علی بن فرمائی وہاں سے ' پھر آپ معر تشریف لے گئے اور وہاں ہی آپ نے سکونت افتیار کی میاں بھی آپ وعظ فرمایا کرتے اور مقبول خاص و عام ہوئے اور صدیث بھی بیان کی۔ احمد بن میسرہ بن احمد الهلال الحنبلی وغیرہ نے آپ سے حدیث شی۔

منذری نے بھی ای طرح بیان کیا ہے کہ آپ مصر تشریف لے گئے اور وہاں بھی آپ نے صدیث بیان فرمائی وعظ بھی فرماتے رہے اور وہیں وفات پائی۔ ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے مزار شریف پر لکھا ویکھا کہ بارہویں تاریخ ماہ رمضان المبارک 573ھ کو آپ نے وفات پائی 'آپ کو شعرو نخن کا نداق بھی حاصل تھا۔

تحمل سلامی نحو ارض احبنی وقل لهم ان الغریب مشوق تم میرے دوستوں کی طرف جاؤ توان سے میرا علام پنچا کر سے کمہ دینا کہ وہ غریب تمارے اثتیاق مجت سے بحرا ہوا ہے۔ فان سلوکم کیف حالی بعدهم فقولوا بنیران الفراق حریق پر آگر وہ تم ہے میرا اور کھ مال دریافت کریں تو کمہ دیا کہ وہ بس تساری آتش ہجر سے سوزاں ہے۔

فلیس له الف یسیر بقربهم ولیس له نحو الرجوع طریق اس کاکوئی بھی ایا رفیق نہیں ہے کہ جو اے اس کے احباب کے پاس پنچا دے غرض اس کو تہمارے پاس آنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔

غریب یقاسی الهم فی کل بلدة ومن لغریب فی البلاد صدیق الی غریت کی وجہ سے وہ جمل جاتا ہے ختیاں جمیلتا ہے 'اور فلامرہ کہ بلاد اجنبیه میں مسافر کا کون غم خواہ بنتا ہے۔

#### الضأ

وانی اصوم الدھر ان لم اراکم ویوم اراکم لا یحل صیامی میں صائم الدہر ہوں گا اگر تم کو نہ دیکھ سکا اور جس روز کہ تم کو دیکموں اس دن میرا روزہ میرے لئے جائز جیں۔

الاان قلبی قدتذم فی الهوی الیکم فجدلی منعما بذمامی مرے دل نے تہاری مجت میں جھے عار والیا ہے اس میں اس نے متعموکی طرح احمان کرکے جمعے پر برا سلوک کیا ہے۔

# فينخ ابوبكر عبدالعزيز ويلطيه

منجملہ آپ کے صافر اوول کے شیخ ابو کر عبد العزیز ہیں۔ 27 یا 28 شوال 532 ابجری میں آپ کا قولہ ہوا اور 28 رقع الاول 602ھ کو جبال میں آپ نے وفات پائی۔
آپ نے بھی اپنے والد ماجد سے تفقہ حاصل کیا اور آپ ہی سے حدیث بھی سی اور ابن منصور عبد الرحمٰن بن محمد القراز وغیرہ سے بھی حدیث سی۔ علم و فعنل حاصل کرنے کے بعد آپ نے بھی وعظ کما۔ ورس و تدریس بھی کی۔ بہت سے علماء و نضلاء

آپ سے متنید ہوئے۔ 580ھ بی آپ جبل چلے گئے اور وہیں آپ نے سکونت افتیار کی اور اب تک آپ کی ذریت وہال موجود ہے۔

### شخ عبدالجبار رايليه

منجملا ان کے شخ عبدالجبار ہیں۔ آپ نے بھی نے والد ماجد سے ہی تفقہ ماصل کیا اور آپ سے اور ابو منصور اور قزاز وغیرہ سے بھی صدیث سی۔ آپ خوشنولیں بھی سے اور ہیشہ آپ ارباب قلوب کے ہم صحبت رہجے تھے۔ شخ عبدالرزال نے بھی کہ جن کا ذکر آگے آئے گا آپ سے پکھ صدیث سی آپ بھی ایک نمایت صوفی شخص سے اور بھی فقراء اور ارباب قلوب کے ہم صحبت رہجے تھ آپ کا خطبہ بھی نمایت نفیس تھا شخ عبدالجبار موصوف کا آپ سے بھی پہلے میں عالم شبب کی مورخہ و ذی الحجہ 375جری کو انقال ہوا اور (محلّہ) علیہ بی ایٹ والد ماجد کے مسافر خانہ میں مدفون ہوئے۔

## شخ حافظ عبدالرزاق ملطية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین مجھ حافظ عبدالرزاق ہیں۔ 18 ذیقعد 502 ہجری کو بوقت شب متولد ہوئے اور 7 شوال 603ھ کو ہفتہ کے دن بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی اور باب حرب میں مدنون ہوئے۔

ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا تو بری خلقت جمع ہو گئی اور بیرون شر لے جاکر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی' اس کے بعد آپ کا جنازہ جامعہ رصافہ بیس لایا گیا' یماں بھی آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی' اس طرح باب ترت الحلفاء و باب الحریم و مقبرہ احمد بن صبل ریٹے وغیرہ اور کئی مقالمت پر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی' اس کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا آپ کے جنازے بیس اس قدر لوگ شریک تھے جس اس حدر لوگ شریک تھے جس قدر جعہ یا عید کے دن ہوا کرتے ہیں۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد ے تفقه حاصل کیا اور صدیث سی اور ابو الحن

ضرا وغیرہ سے بھی آپ نے مدیث سی۔ آپ نے مدیث سائی اور الصوائی بھی اور دیگر علوم کی درس و تدریس بھی کی۔ آپ بحث مباحثہ کا مشغلہ بھی رکھتے تھے۔

اسحاق بن احمد بن عائم الشعلبي ريظ على بن على خطيب زوباء ريلي وفيرو بماعت كيرو ني بارخ بيل بيل بارخ بيل بار الفضل محمد بن السائخ ريلي الواقعال محمد بن ناصر ريلي الواقعال محمد بن ناصر ريلي الواقعال بيل بالواقعان ريلي الواقعان ريلي الواقعان ريلي الواقعان ريلي الواقعان وليلي الواقعان وليلي الواقعان وليلي الواقعان وليلي الواقعان وليلي الواقعان وليلي بالواقعان وليلي الواقعان وليلي بالواقعان وليلي بالواقعان وليلي المنافق وليل بالواقعان بيل بالواقعان بالواقعان بالواقعان بالواقعان بيل بالواقعان وليل بالواقعان بالواقان بالواقعان بالواقان بالواقعان بالواقعان

مافظ زہی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں بیان کیا ہے کہ ابو بکر شیخ عبدالرزاق المجیلی ثم البغدادی الحدث الحافظ التق الزاہد نے حسب اثارہ اپنے والد ماجد اور جماعت کیرہ سے مشائخ سے مدیث می اور بطور خود بھی بہت سے مشائخ سے مدیث می اور جا بجا سے اجزائے مدیث نبوی علی صاحبا العلم ق والسلام خلاش کئے ' آپ حلبی مشہور سے منسوب بحلبه جو کہ بغداد کے تاجیہ شرقیہ میں ایک مشہور محلّہ کا نام ہے۔ مولفہ الروض الطاہر نے بیان کیا ہے کہ ذبی و این التجار و عبداللطیف و تقی البلدانی وغیرہ بہت سے مشاہیر نے آپ سے روایت کی ہے' نیز آپ نے شخ شمن المدین عبدالرحمن اور شخ کمال عبدالرحم اور احمد بن شیبان و خدیجہ بنت الشاب بن الدین عبدالرحمن اور شخ کمال عبدالرحم اور احمد بن شیبان و خدیجہ بنت الشاب بن راجج و اساعیل العمقائل وغیرہ کو اجازت صدیث دی۔

فيخ ابراتيم مافيه

منملہ ان کے شیخ ابراہیم ہیں۔ آپ نے بھی اپ والد ماجد ہی سے تفقه حاصل

کیا اور صدیث نی دیگر مشائخ سے بھی آپ نے صدیث نی۔ آپ واسط سے چلے گئے سے اور 592 جری میں آپ نے وہیں وفات پائی۔

老のは

منملد ان کے بیخ محر ریلی ہیں 'آپ نے بھی اپنے والد باجد بی سے نفقہ ماصل کیا اور آپ بی سے منفقہ ماصل کیا اور آپ بی سے مدیث من اور سعید بن البناء و ابوالوقت و فیرو دیگر شیوخ سے بھی آپ نے مدیث من 'بہت سے لوگ آپ سے متنفید بھی ہوئے۔ 25 ذیقعد 600ء کو بغداد بی میں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ ملبہ میں آپ مدفون ہوئے۔

فيخ عبدالله رمايطيه

منملد ان کے شخ عبداللہ ہیں آپ نے بھی مدیث اپ والد ماجد اور سعید بن النباء سے مدیث کی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا من تولد 508ھ یا بعول بعض 507ھ ہے۔ اپنے تمام بھائیوں میں آپ ہی سب سے بڑے تھے۔ریائی۔

ين كي اللهيد

منملا ان کے مخیخ کی ہیں ' 550ھ میں اپنے والد ماجد کی وفات سے گیارہ سال پہلے آپ تولد ہوئے اور 600ھ میں آپ نے وفات پائی اور اپنے والد ماجد کے مسافر خانہ میں اپنے براور عرم مجنع عبدالوہاب کے ہم پہلو میں مدفون ہوئے۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد ہے ہی تفقہ حاصل کیا اور حدیث بھی تی۔ محمد بن عبدالباقی وغیرہ ہے ہی آپ نے حدیث تن۔ بہت سے لوگ آپ سے معتفید ہوئے آپ اپنی مغربی سے ہی معربے آپ اپنی مغربی سے ہی معربے گئے تھے اور وہیں آپ کے ہال فرزند تولد ہوئے 'جس کا نام آپ نے عبدالقاور رکھا تھا' پھر آپ اپنی کبر سی میں بعد فرزند بغداد واپس آ گئے اور یہیں آپ نے وفات بائی۔

یخ عبدالوہاب نے بیان کیا ہے کہ ہمارے والد ماجد ایک دفعہ سخت بمار ہو گئے یمال سک کہ کمی کو بھی اس وقت آپ کی صحت کی امید نہ رہی' اس لیے ہم سب آپ کے گرد بیٹے ہوئے آب دیدہ ہو رہے تھے کہ اتنے میں آپ کو کمی قدر افاقہ ہوا۔ آپ نے فرمایا: میں ابھی نمیل مروں گا تم مت روؤ' میری پشت میں ابھی نمیل باتی ہے۔ اس کا تولد ہونا ضروری ہے ہم نے جانا شاید آپ بے ہوشی کی حالت میں فرما رہے ہیں۔ غرض پھر آپ کو صحت ہو گئی اور آپ اپنی ایک حبیسیه لونڈی سے ہم بستر ہوئے اور اس سے آپ کو صحت ہو گئی اور آپ اپنی ایک حبیشیه لونڈی سے ہم بستر ہوئے اور اس سے آپ کے بال ایک فرزند لولد ہوئے جس کا نام آپ نے یکی رکھا۔ یمی آپ کی اخیر اولاد ہے' اس کے بعد بھی آپ عرصہ دراز تک زندہ رہے۔

## فينخ موسى رمايلي

منملد ان کے مخیخ مویٰ ہیں۔ اخیر رکھے الاول 535ھ کو تولد ہوئے اور شروع جمادی الاخریٰ 618ھ میں محلّم عقبہ ومفق میں وفات پاکر سفع قاسیون میں مدفون ہوئے' آپ نے اپنے برادران میں سے سب سے اخیروفات پائی۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد ہی ہے تفقہ حاصل کیا اور حدیث سی اور سعید بن النباء وغیرہ سے بھی آپ نے حدیث سی۔ آپ ومثل چلے گئے تھے اور وہیں آپ نے سکونت بھی اختیار کی اور لوگوں کو نفع پنچایا بعد میں آپ معر چلے گئے 'لیکن وہاں سے پھر دمثل ہی کو واپس آ گئے۔

ی خیخ عمر بن حاجب نے اپنی کتاب مجم میں میان کیا کہ آپ ختبلی المذہب، میخ حدیث زاہد و متورع اور ممتاز لوگوں میں سے تھے۔ آپ ومشق چلے گئے تھے وہیں سکونت اختیار کی۔ اخیر عمر میں آپ پر امراض کا غلبہ رہتا تھا، ومشق میں بی آپ نے وفات پائی، مدرسہ مجاہد یہ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور جبل قاسیون میں آپ کو وفن کیا گیا۔

# حضور غوث اعظم ماینیه کی اولاد کی اولاد شخ سلیمان بن عبدالرزاق رحمته الله علیهم

منملا ان کے شخ سلمان بن عبدالرزاق بن الشخ عبدالقاور الحنبلی الاصل الحسینی البغدادی المولد ہیں۔ 553ھ میں آپ پیدا ہوئ اور 9 جملوی الاخر 611ھ کو اپنے براور عبدالسلام ہے کل ہیں ہوم پہلے آپ نے وفات پائی اور اپنے والد ماجد کے قریب مقبرہ حلب میں مدفون ہوئے۔ آپ نے بھی بہت سے شیوخ سے مدیث سی اور آپ کے خلف الصدق شخ واور بن سلمان بن عبدالوہاب بن شخ عبدالقادر بن ابی صالح آپ کے خلف الصدق شخ واور بن سلمان بن عبدالوہاب بن شخ عبدالقادر بن ابی صالح القرشی المائمی نے اپنے جد امجد شخ عبدالوہاب سے حدیث سی اور پھر آپ سے حافظ دمیاطی وفیرہ نے سی ۔ 18 ربّے الاول 648ھ میں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ حلب میں اپنے جد امجد کے قریب مدفون ہوئے۔

# فيخ عبدالسلام بن عبدالوباب رحمته الله عليهم

منملد ان کے بیخ عبدالسلام بن عبدالوہاب ہیں۔ آٹھ ذی الحجہ 548ھ بیں آپ تولد ہوئ اور 3 رجب الرجب 613ھ کو بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ طبہ میں آپ مدفون ہوئے آپ منبلی المذہب تھے۔

آپ نے اپنے والد ماجد اور اپنے جد امجد حضرت شخ عبدالقاور جیلائی مایلج سے تفقه ماصل کیا اور درس و تدریس کے فتوے دیے۔ متعدد امور نداہی کے آپ متولی رہے۔ منملد اس کے کمونة بیت اللہ شریف کے بھی آپ متولی رہے اور اس اثناء میں آپ نے جج بھی اوا کیا۔

# شخ محد بن شخ عبد العزيز رحمته الله عليهم

منملد ان کے میخ محر ابن میخ عبدالعزرز ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی ہیں۔ آپ نے بھی بہت سے شیوخ سے صدیث نی۔ جبل میں آپ نے سکونت افقیار کی وہیں آپ کا انقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ منمد ان کے آپ کی مشرو شیخة النماء زہرہ ہیں۔ آپ نے مجی صدیث سی اور بیان کی اور بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی۔

ہمیں آپ کے براور مجنع محمد بن مجنع عبد العزیز کے من پیدائش یا وفات کے متعلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلوم نہیں ہوا۔ رحما اللہ تعالی۔

# فيخ نصربن شخ عبدالرزاق رحمته الله عليهم

منمد ان کے قدوة العارفین ابو صالح فی نصر بن فی عبدالرزاق بن سدنا فی عبد القادر الاصل البغدادي المولد- آپ نے اپنے والد ماجد کے علاوہ اور بھي بت سے فسلاے وقت سے تفقه ماصل کیا اور مدیث می اور اپن عم بزرگ می عبدالوہاب ے ہمی آپ نے مدیث سی آپ نے درس و تدریس کی مدیث بیان کی اور تکموائی بھی اور فتوے بھی دیے' آپ طبلی المذہب سے اور بحث مباحث بھی کیا کرتے ہے۔ آثھ ذی القعدہ 622ھ کو آپ خلیفہ ا تفاہر بامراللہ کی طرف سے قامنی القضاۃ مقرر ہوئے اور یا زیست خلیفہ موصوف آپ منصب قضایر مامور رہے اور آپ کے اخلاق و علوات اور آپ کی تواضع و انکساری میں مطلقاً کچھ بھی تغیر نہیں ہوا' بلکہ بدستور سابق بیشہ ویے خلیق کریم النفس اور متواضع رہے' آپ کے اجلاس میں شاوتیں بند کرکے لی جایا کرتی تمیں اپ حالمہ میں سے پہلے مخص ہیں کہ قاضی القعناے کے لقب سے ایکارے مے کا کا خلیفہ المستنصر باللہ نے اپندائی عمد ظافت کے جار اہ کے بعد 623ء میں آپ کو منصب قضا سے بكدوش كر ديا۔ آپ اعلى ورجہ كے محقق، عارف مديث مِن ثقة ' نمايت شيرس كلام ' خوش طبع اور متين تنف فروعات مذ هيد ميل آپ کے مطوبات نمایت وسیج تھے۔

جافظ ابن رجب نے اپی کتب طبقات میں میان کیا ہے کہ آپ قاضی القعناۃ ہے الوقت فقید ' مناظر' محدث' عابد' زاہد اور واعظ تھے۔ حدیث آپ نے بہت سے شیوخ خصوصاً اپنے والد مابد اور عم بزرگ ہے عبدالوہاب سے سی۔ ابو العلاء الحدانی وابوموی المدی وفیرو نے بھی آپ کو اجازت حدیث دی ' آپ اعلیٰ ورجہ کے مقرر و محرر فاضل

تھے۔ آپ اپنے جد امجد کے مدرسہ کے متولی مجی بنے۔ ظیفتہ الظاہر جو نمایت ویانتذار' ظیق' کریم النفس' حق پند ظیفہ گزرا ہے' جب اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد صند خلافت پر بیٹا تو اس نے بہت سے مظالم اور ناجائز محصول اور بے اعتدالیوں کی بیخ کنی کی اور احکام شرعیہ کے اجرا میں معمول سے زیادہ کوشش کی۔

ابن افیرنے اپنی تاریخ کال میں خلیفہ موصوف کی نبت لکھا ہے کہ "اگر کوئی سے کے کہ اللہ کوئی سے کے کہ اللہ کا اللہ کے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس جیسا خلیفہ بجز خلیفہ ظاہر کے اور کوئی نہیں گزرا تو اس کا یہ کمنا حق بجانب ہو گا۔

وہ ہر محکمہ پر زیادہ لائق اور مستق لوگوں ہی کو مقرر کیا کرتا تھا۔ منجملہ ان کے اس نے آپ کو اپنی تمام سلطنت کا قاضی القصناۃ بنایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب فلیفہ نے آپ کو قاضی القصناۃ بنایا چاہا تو آپ نے فرمایا: کہ جس اس شرط پر منصب قضا منظور کرتا ہوں کہ جس فدی الارحام کو بھی وارث بناؤں گا' تو فلیفہ موصوف نے کملہ "اعط کل ذی حق حقہ اتق اللّہ ولا تنق سوا" بیشک ہر حق دار کو اس کا حق پنچاؤ اور سوائے فدا تعالی کے کی سے مت ڈرو۔ فلیفہ موصوف نے آپ کو حم دے دیا قاکہ جس کمی کا بھی بطریق شری حق فابت ہو جانے فورا آپ اس کا حق اس کو پنچا تھاکہ جس کمی کا بھی بطریق شری حق فابت ہو جانے فورا آپ اس کا حق اس کو پنچا دیں اور ذرا بھی اس جس توقف نہ کریں۔

ظیفہ ذکور نے آپ کے پاس دس بڑار دینار صرف اس فرض کے لیے بیعیج شے کہ اس روپیہ سے جس قدر کہ مفلس قرضدار مجوس ہیں' ان کا قرض اثار کر انہیں رہا کر ویا جائے' نیز ظیفہ موصوف نے آپ ہی کو او قاف عامہ مثلاً مدارس شافعیہ و حنفیہ و جامع السلان و جامع ابن المعلب وغیرہ سب کا ناظر بنا کر آپ کو اس میں ہر طرح کی ترمیم و شخیخ اور ہر طرح کی بحال و بر طرفی کا پورا بورا افقیار دے دیا تھا' حتیٰ کہ مدرسہ نظامیہ کی بحالی و بر طرفی ہمی آپ ہی کے متعلق ہو گئی تھی۔ آپ آثار سلف صالحین کے قدم بعدم چلتے اور نمایت سرگری و اجتمام کے ساتھ اپنے منصب قضاء کو انجام ویا کرتے ہے۔ آپ کے حمد ولایت میں آپ کے اجلاس ہی میں اذان دے دی جاتی تھی

اور آپ سب کو شریک کر کے جماعت سے نماز پڑھا کرتے سے اور جعد کی نماز کے لیے آپ جامع معجد سواری پر نہیں ، بلکہ پادہ پا تشریف لے جامع معجد سواری پر نہیں ، بلکہ پادہ پا تشریف لے جاما کرتے ہے ، پھر جب ظلفہ موصوف نے وفات پائی اور اس کا بیٹا ظلفہ المستنصر مند ظلانت پر بیٹا تو کچھ مدت کے بعد اس نے آپ کو منصب قضاء سے معزدل کر دیا' اس وقت آپ نے مندرجہ ذیل دو شعر کے۔

حمدت الله عزوجل لما قضى
لى بالخلاص من "القضاء
ميں خدائے تعالی کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے تضا سے نجلت پانا میرے لیے پورا
کرویا۔

وللمستنصر المنصور اشكرو وادعو فوق مغناد الدعاء میں خلیفہ مشتمر منصور کا بھی شكر گزار ہوں اور اس كے ليے معمول سے زیادہ رعائے شير كرتا ہوں۔

ہمیں معلوم نمیں کہ ہمارے اصحاب ندہب (ایعنی حنابلہ) میں سے آپ کے سوا کوئی اور بھی قاضی القصاۃ کے لقب سے پکارا گیا' یا مستقل طور پر منصب قضاء پر مامور ہوا ہو' پھر معزول ہو جانے کے بعد آپ مدرسہ حنابلہ میں درس و تدریس اور افاء کا کام کرنے گئے' فقہ میں آپ نے کتاب ارشاد المبتدین تصنیف کی۔ جماعت کیرہ نے آپ کی مدح آپ سے نفقہ حاصل کیا۔ انہی امور کا بیان کرتے ہوئے صرصری نے آپ کی مدح میں قصیدہ لامیہ لکھا' جس کا ایک شعر مندرجہ ذیل ہے۔

وفى عصر ناقد كان فى الفقه قدوة ابو صالح نصر لكل مومل اس وقت نقه بيس شخ ابو صالح نفرامام وقت بيس اور وه برايك مقعد كالمعين و مدگار بين-

بعد میں خلیفہ موصوف نے آپ کو اپنے مسافر خانہ کا جو کہ اس نے ویر روم بنوایا

تخامتولی کر دیا۔ کو اس نے آپ کو منصب قضا سے معزول کر دیا تھا تا ہم وہ آپ کی وہ کی بی عزت و تعظیم کرتا رہا۔ اکثر او قات وہ آپ کے پاس مال بھیجا کرتا تھا کہ آپ اس کو اس کے مصرف پر خرج کیا کریں۔ انتہی کلام الحافظ۔ ابن رجب نے بیان کیا کہ 14ریج الدول 534ھ میں آپ نے دور 6 شوال 632ھ بغداد بی میں آپ نے وفات پائی اور باب حرب میں مرفون ہوئے۔

مندرجہ ذیل اشعار آپ بی کے کے ہوئے ہیں' ان میں آپ نے قبر میں اپنی بے کمی کی مالت پر افسوس فاہر کیا ہے۔

وھو ھذا انا فی القبر مفرد - و رھین غارم مفلس علی دیون میں قبر میں تنا رہوں گا وہ مجی قرضدار و مفلس ہو کر مجھ پر بہت سے واجب الاوا ہوں گے۔

قد انخت الركاب عند كريم - عنق مثلي على الكريم هون بين بين سواريال نزديك تن كريم بين كا آزاد كرنا تن بر آسان ب-

آپ کی والدہ ماجدہ تاج النساء ام الکرام بنت فضائل المترکبنی تھیں۔ آپ نے بھی حدیث تن اور بیان کی' آپ اعلیٰ ورجہ کے صاحب خیروبرکت بی بی بھیں' بغداد ہی میں آپ کا انقال ہوا اور باب حرب میں آپ بھی مدفون ہوئے' رحمتہ اللہ ملہ

# هيخ عبدالرحيم بن شيخ عبدالرزاق رحمته الله عليهم

منملد ان کے مخفح عبدالرحیم ابن الشیخ عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقاور جیلی ہیں۔ آپ نے حدیث شرہ بنت الابری و خدیجہ بنت احمد النہروائی وغیرہ سے سی 14 زیقعد 530ھ میں پیدا ہوئے اور بغداد ہی میں 606ھ میں آپ نے وفات پائی اور باب حرب میں مدفون ہو کمی۔

منملد ان کے شیخ عبدالرحیم بن شیخ عبدالرزاق بن شیخ عبدالقاور الجیلی ہیں۔ آپ نے بھی بت سے لوگوں سے تفقه حاصل کیا صدیث سی اور بیان کی۔ بغداد ہی میں آپ کا مجمی انقال ہوا اور مقبرہ حضرت امام احمد بن حنبل میں مدفون ہوئے۔ آپ کی آدیخ پیدائش و سن وفات کے متعلق کچمہ ہمیں معلوم نہیں۔ پیچنج فضل اللّٰد بن پیچنج عبدالرزاق رحمتہ اللّٰد علیہم

منملد ان کے شخ ابو المحاس فضل الله ابن الشخ عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادر البحسلی ہیں۔ آپ نے بھی بہت سے شیوخ خصوصاً اپ والد ماجد اور اپ عم بررگ شخ عبدالوہاب سے حدیث نی اور ماہ صغر 600ھ بغداد ہی ہیں آپ آآریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے آپ کی دو ہمشرہ تھیں۔ سعادہ بنت عبدالرزاق آپ نے شخ عبدالحق وغیرہ سے حدیث من اور بغداد ہی ہیں آپ نے وفات پائی اور شیحتہ النہاء عائشہ بنت عبدالرزاق آپ نے عبدالحق وغیرہ سے حدیث من اور بیان کی آپ اعلی عائشہ بنت عبدالرزاق آپ نے عبدالحق وغیرہ سے حدیث من اور بیان کی آپ اعلی درجہ کی صاحب خیروبرکت بی بی شمیں۔ بغداد میں آپ نے بھی وفات پائی اور باب حرب میں مرفون ہوئیں

# شيخ ابو صالح نصربن شيخ عبدالرزاق رحمته الله عليهم كي اولاد

منملد ان کے ابو موک یکی ہیں وظب الدین الیویائی نے بیان کیا ہے کہ کی ابن نفر بن الشیخ عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر المجیلی نے تفقہ اپنے والد ماجد و دیگر شیوخ سے بھی حاصل کیا اور حدیث سی اور بیان کی آپ وعظ بھی کیا کرتے ہے اور شعر و سخن سے بھی آپ کو دلچپی تھی۔ مندرجہ ذیل اشعار آپ بی کی تھنیف سے میں۔

یسقی و یشرب لا تلهیه سکرته عن الندیم ولا یلهو عن الکاس طاعه سکره حتی تحکم فی حال الصحاه و ذامن اعجب الناس میں جام مجت پلاتا اور خود بھی پتا ہوں اور جھے اس کا نشہ جام مجت دوستوں کو پلانے یا خود پینے سے غافل نہیں کرتا۔ میرا سکر میرے تابع ہے حتیٰ کہ دہ ہوشیاری میں بھی میرا تابع رہتا ہے اور یہ عجائبات سے ہے۔

ویشرب ثم یسقها الندامی ولا یلهیه کاس عن الندیم
له مع سکره تائید صاح ونشوته شارب و ندی کریم
پہلے خود میں پتیا ہوں اور پھر دوستوں کو پلاتا ہوں گر کوئی جام بھی دوستوں کو چھوڑ کر
نہیں پتیا۔ اس کے سکر سے میری ہوشیاری برحتی ہے اور مستی شراب اور سخاوت و
کرم زیادہ ہوتا ہے۔

آپ کا من پیدائش و وفات کی نبست ہمیں کھ معلوم نمیں ہوا' رحمتہ اللہ علیہ۔
منملہ ان کے زینب بنت ابی صالح نصر بن ابی بکر عبدالرزاق ابن الشیخ ابی محمد
عبدالقادر ابن ابی صالح المجیلی ہیں۔ حدیث آپ نے زید بن یکی بن بہتہ اللہ سے
سی اور چیخ قراء الحرمین الشریفین برہان الدین ابراہیم بن الحجری کو اجازت دی۔ کذا خلا

آپ کے من تولد یا من وفات کی نبت ہمیں کچھ معلوم نمیں ہوا' رحمتہ اللہ

منجلد ان کے شیخ ابو نصر بن مجر عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القادر المجیلی الاصل البغدادی المولد بین بهت سے شیوخ خصوصاً اپ والد ماجد وغیرہ سے آپ نے تفقه حاصل کیا اور حدیث بھی سی اور آپ اپنے جد امجد حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ الرحمة کے ہم شبید تھے۔

ابو الغرح حافظ زین الدین عبدالر حمٰن ابن احمد ابن رجب نے اپی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنے والد ماجد اور حسن بن علی ابن مرتضی العلوی و ابو اسطی یوسف بن محمد بن الفضل الاموی و عبدالعظیم الاصفیانی و ابن المشتری وغیرو سے حدیث نی آپ اعلی ورج کے زاہد و علد اور جید فاضل شے 'اپنے جد امجد کے مدرسہ میں آپ ورس و تدریس کیا کرتے شے۔ حافظ الدمیاطی نے آپ سے حدیث می اور اپنی کتاب مجم میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ ابن الدرین نے بھی آپ سے حدیث نی۔ اور اپنی کتاب مجم میں آپ کا انتقال ہوا اور اپنے جد امجد حضرت عبدالقاور جیلانی علیہ والد موال محدد عبدالقاور جیلانی علیہ

الرحمة كے مدرسہ ميں آپ كے قريب مدفون موئے۔

آپ نے اپنی وفات کے بعد نین فرزند چھوڑے۔ پیخ عبدالقادر روائی و شیخ عبدالله روائی وفات کے بعد نین فرزند چھوڑے۔ پیخ عبدالله روائی وفات نوش بیان مسلحہ و ابو سعود پیخ احمد ظمیرالدین المجیلی الاصل ا بغدادی المولد نمایت خوش بیان سے۔ آپ اپنے جد امجد کے مدرسہ میں وعظ کما کرتے تھے۔ ابو المعلل عافظ محمد بن رافع الاسلامی نے آریخ میں آپ کا ذکر کیا ہے اور شریف عرالدین الحمینی نے آپ کی نبیت بیان کیا ہے کہ آپ ایک جید فاضل تھے۔ 27روج الاول 681ھ کو آپ مفتود ہوئے اور بعد میں ایک کو کیں معتول پائے گئے۔

آپ کے چپرے بھائی شخ عبدالسلام بن عبدالقادر ریائی بن نعر عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادر للجیلی نے اپ عم بزرگ شخ عبدالله کے عبدالله کے اپ عم بزرگ شخ عبدالله ہے صدیث کی۔ برزلی نے بیان کیا ہے کہ آپ صاحب خیر و برکت مسن عبدالله ہے صدیث کی مراتب و مناصب علاء ہے تھے۔ آپ امراء و رؤسا ہے بھی کا اللہ اللہ نواز مناصب علاء ہے تھے۔ آپ امراء و رؤسا ہے بھی کا اللہ درکھتے تھے۔ 27 جملوی اللولی 730ھ میں آپ نے وفات پائی اور منم قاسیون میں شخ ابراہیم اللموی کے قریب آپ دفون ہوئے۔

ہمیں آپ کے والد ماجد شیخ عبدالقادر جیلانی اور آپ کے عم بزرگ شیخ عبداللہ کی سن وفات وغیرہ کے متعلق کچے معلوم نہیں ہوا۔

آپ کے چچیرے بھائی ابو السعود ظمیرالدین کھنے احمد موصوف الصدر نے ایک فرزند خلف الصدق کھنے سیف الدین کی چھوڑا۔

مؤلف الروض الزاہر لکھتے ہیں کہ علامہ تقی الدین بن قاضی شہید نے "آریخ الاعلام بتاریخ الاسلام" میں بیان کیا ہے کہ ابو زکریا سیف الدین کچیٰ بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر المجیلی ملٹح عابد و زاہد اور نمایت تھے۔ آپ حمام چلے گئے اور وہاں بی بود و باش افتیار کی وہیں آپ نے وفات پائی۔

حافظ محمر الثمير بابن ناصر الدين ومشق نے بيان كيا ہے كه حديث آپ نے اپن والد ماجد سے سن تقی- آپ كے بيئے ہيں۔ مش الدين محمد بن يجيٰ بن احمر عافظ ابن

نامر الدین الدمشق نے بیان کیا ہے کہ ابو عبداللہ (شمس الدین) محمد بن یجی بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فحر بن فحر بن فحر بن فحر بن فحر بن فحر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر المجیلی میالی علاء و نضلاء سے تھے۔ آپ نے بیت المقدس جاکر جماعت کیڑو سے صدیث سی اور ابو زکریا یجیٰ نے آپ سے دوایت کی ہے، رحمتہ اللہ علیم آپ کے دو فرزند تھے۔

اول: ﷺ عبدالقاور۔ آپ کی نبت علامہ ابو الصدیق ابن قاضی شبہ نے اپنی آریخ میں بیان کیا ہے کہ می الدین ابو مجمد عبدالقاور بن مجمد بن یکیٰ بن احمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقاور المجیلی المحوی 787ھ میں جج کو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر میں سال ہے متجاوز تھی' وہیں آپ کی وفات ہوئی اور الم تقی الدین علی المتریزی نے اپنی کتاب دارا لعقود میں بیان کیا ہے کہ آپ کا انتقال جج سے والی کے بعد ہوا ہے اور یہ کہ آپ اعلیٰ درجہ کے دیندار' عابدوزاہد اور دنیاوی مخمصول سے کنارہ کی شے۔

## قاہرہ میں آپ کی ذریت

دوم : هی علاوالدین علی بن سلس الدین محمد بن یجیٰ بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق این الثینخ عبدالقادر البحیسلی مطلحہ 24 جمادی الاخریٰ 793ھ کو قاہرہ میں آپ کا انتقال ہوا۔

### حمله میں آپ کی ذریت

منملد ان کے بیخ سمس الدین ابو عبداللہ محد بن عاد الدین علی بن محد بن یجی بن احمد بن محد بن یجی بن احمد بن محد بن

منملد ان کے شیخ بدرالدین حسن بن علی بن محد بن کیلیٰ بن احد بن محد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر المجیلی المحوی ہیں۔ تماہ میں وفات پائی اور وہیں زاویہ تاوریہ کے سیف الدین کیلیٰ کے

قريب مدفون موئے۔

منملہ ان کے میخ بدرالدین حسین بن علی بن محمد بن میکی بن محمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر المجیلی المحموی ہیں۔ آپ کا انقال بھی حماہ میں موا اور دہیں تربت ندکورہ میں آپ مدفون موئ رحمتہ اللہ علیہ

مندرجه بالانتیون بزرگوں کی اولاد۔

منجملہ ان کے شخ سم الدین ابو عبداللہ محمد بن علاؤالدین کے جار فرزند تھے۔
اول: شخ صالح محی الدین عبدالقادر بن سم الدین محمد بن علاؤالدین علی بن محمد
بن کیلی ابن احمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادر المجیلی الحموی۔ آپ حماہ
میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے وفات پائی ' رحمتہ اللہ علیہ

دوم: شخ اصل مش الدين محر بن علاؤ الدين على بن محر بن يجي بن احر بن لعر بن على بن محر بن يجي بن احر بن لعر بن عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادر الجيلى الجموى المولد والموالد والدار الوفات مي احتم أحقر كو حماه مي آپ سے طنے كا بارہا الفاق ہوا' آپ اعلی درجہ كے عابد و زاہر شخص آپ تمام لوگوں اور دنياوى مخصول سے بالكل كناره كش رجتے شخ عماه بى مي آپ تولد ہوك اور وہيں آپ نے وفات بائى اور تربت المحلميد ميں اپن بزرگوں كے قريب مون موے

سوم: الشيخ الصالح الاصيل محى الدين عبدالقادر بن على بن محمد بن يجلى بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقادر المجيلي المحوى المولد والدارالوفات آپ اعلى درجه كے خليق كريم النفس، وجيه، متواضع، حليم و بردبار اور نمايت متين سخے عام و خاص سب آپ كى عزت و حرمت كرتے ہے حكام كے دلول پر آپ كى بيت بيشى ہوئى تھى، آپ حلب بحى بطح كے شے اور عرصہ تك وہال رہے شادى بحى بيت بيشى ہوئى تھى، آپ حلب بحى بطح كے شے اور عرصہ تك وہال رہے شادى بحى كى مر پر محمد اپنى بى صاحبہ اور دو فرزند جن كا عنقريب ہم ذكر كريں كے، حماه واپس كى مر پر محمد اپنى بى بى صاحبہ اور دو فرزند جن كا عنقريب ہم ذكر كريں كے، حماه واپس آگے اور يہيں مدفون ہوئے۔ انعمده

چمارم: آپ ہی کے اخیانی بھائی مجنے صالح مبارک نیل بن محمد بن علی بن محمد بن کی بن محمد بن کی بن محمد بن کی ابن احمد بن محمد بن کی ابن احمد بن محمد بن نصر بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبدالقادر البحبيلي، المحموی الاصل والمولد والدارالوفات-

# شيخ محى الدين عبدالقادر بن محمر بن على رحمته الله عليهم كى اولاد

منملد ان کے ورویش محمد بن محی الدین عبدالقادر بن محمد بن علی بن محمد بن یکیٰ بن احمد بن نصر بن عبدالرزاق بن الشیخ عبدالقادر البحیلی الحسینی المحوی الاصل والدارالوفات بین آپ بھی اعلیٰ ورجہ کے عابد و زاہر۔ ظریف خوش طبع شے ماہ میں بی آپ نے وفات پائی اور وہیں زاویہ قادریہ کے سامنے مدفون ہوئے۔

منجملد ان کے شخ اصل شرف الدین عبدالله بن محی الدین بن عبدالقاور بن علی بن کچی بن احمد بن عمر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقاور المجیلی الحتی المحوی الاصل والدار المحلبی المولد آپ بھی اعلی درجہ کے کریم النفس' خوش سیرت' وجیہ' متواضع اور نمایت متین ہے ۔ آپ قرآن مجید اور پچھ علم نحو و فقہ پڑھ کر معرو شام دمشق اور طب کی طرف بھی گئے اور پھر حماہ میں واپس آ گئے۔ 922ھ میں معرو شام دمشق اور طب کی طرف بھی گئے اور پھر حماہ میں واپس آ گئے۔ 922ھ میں آپ طب میں تولد ہوئے اور پھر اپنے والد ماجد کے ساتھ واپس آ گئے۔ سلمہ الله آپ

## فينخ عفيف الدين رايثيه اور كتاب مذاكى تاليف

منملا ان کے بیخ اصل عفیف الدین حسین بن محی الدین عبدالقاور بن علی بن محمد بن یکی بن احمد بن محمد بن المحوی الاصل والدار المحلمی المولد بین آپ شافعی المذہب ہے۔ قرآن مجمد اور فقہ بڑھ کر 950ھ بیں بندہ ہے آپ نے حدیث سی۔ اس 950 ہجری میں کتاب ہذا کی آلیف کا الفاق ہوا۔ آپ کے احباب و اتباع و مردین بھرت ہے "آپ نمایت خلیق ذی و قار و ہیبت' خوش بیان اور متواضع ہے اور مشاکخ قادریہ سے ایک بہت بڑے مشاکخ

تھے۔ معرا دمشق طرابلس اور طب وغیرہ کی آپ نے سادت کی وہاں بھی آپ کو قبول عام حاصل ہوا جب آپ دمشق آئے تو یماں کے فقراء و مشائح علی و فضاء اور اکابر و اعیان سلطنت امیر الامراء عیلی پاٹا این ابراہیم اوہم پاٹیا بھی آپ سے ملے انہوں نے آپ کی بری تعظیم و تحریم و خاطر و این ابراہیم اوہم پاٹیا بھی آپ سے ملے انہوں نے آپ کی بری تعظیم و تحریم و خاطر و مدارت کی۔ اس وقت احقر بھی مجلس میں موجود تھا یماں کے بہت لوگوں نے آپ سے خرقہ قادریہ پہنا ہم جمعہ کے بعد آپ جامع اموی میں طقہ ذکر کیا کرتے تھے۔ بہت خرقہ قادریہ پہنا ہم جمعہ کے بعد آپ جامع اموی میں طقہ ذکر کیا کرتے تھے۔ بہت علماء و مشائح اور بہت بری خلقت اس وقت جمع ہوتی۔ 26 شعبان 948ھ کو آپ سے علماء و مشائح اور کہ شوال 195ھ کو آپ نے یماں سے کوچ کیا۔ تمام علماء و فضااء اور مشائح قابون تک آپ کو رخصت کرنے آئے۔ 926ھ حلب میں آپ تولد ہوئے شعب حفظہ اللہ تعالی۔

# شيخ بدرالدين حسن بن على رحمته الله عليهم كي اولاد

آپ کے وو فرزند تھے۔

اول: شیخ صالح مکس الدین محمد بن حسن بن علی بن محمد بن یحیٰ بن احمد بن محمد بن محمد بن احمد بن محمد بن تصرین عبدالرزاق ابن شیخ عبدالقادر البجیلی الحنی المحموی المولد والدار- حماه میں بی آپ دفن کیے گئے۔

دوم: آپ ہی کے بھائی شخ مالح اصیل احمد بن حسن بن علی بن محمد بن یکیٰ بن احمد بن محمد بن یکیٰ بن احمد بن محمد وونوں اپنے خاندان کے چراغ سے "آپ کا انقال بھی حماد میں بوا اور اپنے بررگوں کے قریب باب ناعورہ میں مدفون ہوئے۔

# شيخ مش الدين محمد اورشيخ اصيل احمد رحمته الله عليهم كي اولاد

منملد ان کے شیخ اصل عبدالرزاق بن منس الدین محمد بن حسن بن علی بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد

المولد والدارالوفات آپ بھی اکابرین مشائ ہے تھے 'اکٹر سنر میں رہا کرتے تھے۔ آپ کے مرید بھی بھوت تھے ' امراء و حکام آپ کی عزت کرتے اور آپ کا کما مانے تھے ' ہم فاص و عام کے دل میں آپ کی ہیت و عظمت تھی۔ آپ کے پاس اگر کوئی تحف و تخالف آ آ تو آپ حاضرین میں تقییم کر دیے ' آپ کا دستر خوان بھی وسیع اور ممانوں سے بھی بھی خلل نہیں رہتا تھا۔ بلاد شام میں سب جگہ آپ کے معقدین تھے۔ احقر کے جد امجد قاضی القفاۃ جمل الدین بوسف الگونی المحنبلی اور احقر کے والد ماجد قاضی القفاۃ کمال الدین بوسف الگونی المحنبلی قاضی طب اور احقر کے والد ماجد تاخی التفاۃ کمال الدین عجر الگونی الشافعی و علامہ بربانی ابو اسحاتی ابراہیم الگونی برگ قاضی طب اور احقر کے ممانوں برگ قاضی القفاۃ کمال الدین عجر الگونی الشافعی و علامہ بربانی ابو اسحاتی ابراہیم الگونی الحام وغیرہ اور بہت سے احقر کے خاندان کے لوگوں نے آپ سے خرقہ قادریہ پہنا۔ 6 مفر 190 کو جماہ میں آپ کا انتقال ہوا اور اپنے جد امجد کے قریب آپ مدفون ہوئے ' آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔

منملد ان کے شخ صالح اصل ابن الباسط بن حن بن علی بن محمد بن یکی بن احمد بن محمد بن یکی بن احمد بن محمد بن الشیخ عبدالقاور المجد لله الحمد بن المحمد المحمد المحمد بن آپ بھی مشائح کبار سے شے۔ آپ قاہرہ تشریف لے گئے اور مدت تک وہیں رہ کر پھر حماہ میں واپس آ گئے ' بیمیں آپ نے وفات پائی اور باب ناعورہ میں مدفون ہوئے ' آپ نے بھی کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔

منجملہ ان کے آپ ہی کے بھائی شیخ صالح ابو النجا بن احمد حسن بن علی بن محمد بن یجیٰ بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر المجیلی الجموی الحنی میں۔ 910ھ کو آپ نسرالعاصی میں غرق ہو گئے۔

### فيخ حسن بن علاؤ الدين رحمته الله عليهم كي اولاد

آپ کے تین فرزند تھے۔

اول: هيخ صالح محى الدين يجلى بن حسين بن على بن محمد بن يجلى بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبدالقادر المجيلي والحموى المولد والدار الوفات " آب بهى

حملہ کے مشائخ میں سے تھے۔ بلاد شام میں آپ کی بہت عظمت و حرمت تھی۔ بلوہود الل رُوت ہونے کے آپ متواضع تے الل علم سے آپ کو بہت انسیت تھی ای سل سے زائد عمریا کر آپ نے دفات پائی اور وہیں باب ناعورہ میں آپ بدفون ہوئے۔ دوم: شخ صالح شرف الدین قاسم بن یکی بن حسین بن علی بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقاور المجسلی المحموی الاصل و المولد والدارالوفات۔ مشائخ کبار میں سے تے مردوں کی تربیت اس وقت آپ بی کی منتی تھی آپ ذی ہمیت و وقار اور نمایت ظین شخص تھی۔ آپ نی میں آپ ناقات کا انقاق ہوا ہے عوصہ تک آپ نے خلوت خانہ میں جمیں تحمرایا اور ہماری غاطر و مدارت میں آپ نے معمول سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ آ کے برکات سے ہم خاطر و مدارت میں آپ نے معمول سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ آ کے برکات سے ہم خاطر و مدارت میں آپ نے معمول سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ آ کی برکات سے ہم خاطر و مدارت میں آپ نے معمول سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ آ کی برکات سے ہم وقت بچاس سے متجاوز تھی۔

# فينخ صالح منس الدين محدبن قاسم رحمته الله عليهم

منملد ان کے شخ صالح مص الدین محد بن قاسم بن کی بن حیون بن علی بن محمد بن کی بن محمد بن کی بن المحری بن کی بن احمد بن محمد بن العربی المری الاصل والدارالحنی الثافتی۔ آپ اکابرین مشائخ قادریہ سے بیں اور ہمارے شخ و ابن الشیخ مجمع مکارم اخلاق کریم النفس اور نمایت دریا دل بیں کوئی بحی محمض آپ کے پاس سے محروم نہیں جا سکتا جو کوئی بھی کہ آپ کے پاس آتا ہے۔ آپ اس کی خاطر مدارت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، بلکہ اپنے اسلاف کی طرف سے آپ بھی اس کے حوائح کو پورا کرنے میں امکان سے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ آپ تحفہ تحالف بھی لیتے ہیں جمیں آپ کی ہی زبانی معلوم ہوا ہے کہ 886ھ میں آپ تولد ہوئے۔ آپ ایش بھی کی بی زبانی معلوم ہوا ہے کہ 885ھ میں آپ تولد ہوئے۔ آپ ایش بھی کی بی زبانی معلوم ہوا ہے کہ 895ھ میں آپ تولد ہوئے۔ آپ ایش بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ احیاہ اللّه الحیاۃ الطیبنہ

آپ کے پہلے فرزند ہیں میخ صالح عبداللہ ' آپ نمایت نیک سرت۔ متواضع بامروت ذکی و زبین اور اپنے بھائوں میں سب سے بدے ہیں آپ کی پیدائش 926ھ

میں ہوئی' آپ نجیب المرفین ہیں۔ آپ کی والدہ مرحومہ سیدة الاصلہ بنت الشیخ محی الدین عبدالقادر موصوف الصدر کی صاحبزادی تھیں۔ حفظه الله تعالی

اور آپ کے دوسرے فرزند تاج العارفين الشيخ الصالح بيں۔ آپ ايک نوجوان صالح بيں۔ حفظه الله تعالى۔

# فيخ شاب الدين احد بن قاسم رحمته الله عليهم

منجملہ ان کے شخ شاب الدین احمد بن قاسم بن کی بن حسین بن علی بن محمد بن کی بن احمد بن محمد بن الحموی کی بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر البحیلی الحنی المحوی الاصل والمولد والداروالوفات آپ نمایت متین خوش طبع نمایت فلیق اور وجیه شخ ، مجھ کو آپ سے طنے کا صلب میں بارہا انقاق ہوا۔ ایک دفعہ آپ تفتیش او قات کی غرض سے صلب تشریف لائے تو اس دفعہ ہم نے آپ کو اور آپ کے رفقاء کو اپنے غریب فانہ میں محمرایا ایک وفعہ آپ سے میری ملاقات قاہرہ میں ہوئی اس وقت آپ مع اپنے دونوں براوران شیخ عبدالقادر شیخ ابوالوفا کہ جن کا ہم انشاء اللہ آگ ذرکر کریں گے ، این دونوں براوران شیخ عبدالقادر شیخ ابوالوفا کہ جن کا ہم انشاء اللہ آگ ذرکر کریں گے ، مجاز جا رہے شے۔ آپ کو امراء و سلاطین کی طرف سے اعلیٰ درجہ کی عزت اور وقعت عاصل تھی ، پھر آپ صحح و شررست معری قافلہ کے ساتھ مجاز سے مملہ واپس تشریف صاصل تھی ، پھر آپ صحح و شررست معری قافلہ کے ساتھ مجاز سے مملہ واپس تشریف السائے۔ 6 رمضان المبارک 886 کو آپ تولد ہوئے اور 936ھ میں وہیں آپ نے وفات یائی۔

### فيخ عبدالقادربن قاسم رحمته الله عليهم

منمل ان كے شخ عبدالقادر بن قاسم بن يكيٰ بن حين بن على بن محمد بن يكيٰ بن احمد بن يكيٰ بن احمد بن على بن محمد بن المحوى المولد احمد بن محمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقادر المجيلى الحنى المحوى المولد والدار بير، آپ اعلى درجه كے تنى اور ابل علم كو بهت دوست ركھتے ہے اور بيشہ عبادت اللى ميں مشغول رہتے ہے 6 محرم الحرام 993ھ كو آپ تولد ہوئے۔ حفظه الله تعالى،

منملد ان کے شخ صالح الاصل برکات بن قاسم بن کی بن حسین بن علی بن محمد بن کی بن حمد بن علی بن محمد بن کی بن احمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادر المجیلی المحوی الحق المولد والدار ہیں۔ آپ بھی اپنے فائدان کے چراغ ہیں کی سے غلط طط نمیں رکھتے۔ بھیشہ عبادت اللی میں مشخول رہج ہیں آپ کے بھائی عبدالقادر سے ہم نے آپ کی تاریخ تولد معلوم نمیں۔ تاریخ تولد معلوم نمیں۔ بجراس کے کہ میں آپ سے قریباً پانچ سال چھوٹا ہوں۔ حفظهما اللہ تعالی بجراس کے کہ میں آپ سے قریباً پانچ سال چھوٹا ہوں۔ حفظهما اللہ تعالی

# ينيخ صالح محمد الوالوفاين قاسم رحمته الله عليهم

منملد ان کے شخ صالح محر ابو الوفا بن قاسم بن کی بن حیون بن علی بن محر بن کی بن احمر بن محر بن احمر بن محر بن فحر بن فحر بن فحر بن فحر بن فحر بن فحر بن قصر بن عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقاور المجیلی الحنی المحری الاصل والمولد والدار بیں آپ بھی ایک اعلی ورجہ کے عال باعمل محدث اور قدوة المشائخ قادریہ بیں۔ قرآن مجید' فقہ اور حدیث پڑھ کر آپ نے معروشام اور تجاز و طلب کی سیاحت بھی کی' بہت سے مشائخ نے آپ سے فرقہ پہند آپ کے مردین محلب کی سیاحت بھی کی' بہت سے مشائخ نے آپ سے فرقہ پہند آپ کے مردین کی بیت بن عوام و خواص غرض سب کے ولوں بیں آپ کی عرت و حرمت اور آپ کی بیت بن آپ این بھائیوں بی سب سے چھوٹ کو گر قدر و منزات بی سب کے بین بیت بین اللہ تعالی سب سے بھوٹ کو گر قدر و منزات بی سب سے بین بین بین بین اللہ تعالی سب سے بین بین بین بین بین اللہ تعالی۔

اب ہم مین علاق الدین علی موصوف الصدر کی ذریت جو کہ حماہ میں آباد ہے 'کرہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد اولاد الشیخ محمد ابن الشیخ عبدالعزیز المجیسلی الببلل مالید کا ذکر کرتے ہیں۔

فيخ محمر بن فيخ عبد العزيز الجيلى الجالى رحت الله عليم كى اولاد

منمل ان كے شخ صالح شرشين بن محر بن عبدالعزيز ابن الشيخ عبدالقاور المحيلى الحنى الجالى المولد بين آپ جبال بين تولد ہوئ آپ نے عين عالم شباب ميں وفات پائی۔

حافظ ابو عبدالله الذجي نے آپ كاس وفات 652ھ بيان كيا ہے۔

آپ کے فرزند شیخ صالح عمر الدین محمد الکعل بن شریق بن شیخ محمد بن عبد العزیز بن الشیخ عبد الله المولد والدار الوفات ہیں۔

صافظ ذہی نے اپنی آریخ میں بیان کیا ہے کہ بقیۃ المشائخ ابوالمکارم مٹس الدین بن الشیخ شرشی بن محمد عبدالعزیز ابن الشیخ عبدالقاور المجیلی ثم البخاری الجبائی المحنبلی 551ھ کو قصبہ جبل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباؤ اجداد کی قبور بھی بیس ہیں۔

لخر النجار سلیے احمد بن محمد النصیبی سے اور مکہ کرمہ جاکر عبدالرحیم ذجاح سلیے سے اور مدیث سن اور بغداد و سلیے سے اور مدیث سن اور بغداد و دمش آکر بیان کی۔ کئی مرتبہ آپ نے جج بیت اللہ کیا، حمام عبدالعزیز و بدر حسن و غرصن اور مش الدین بن سعد وغیرہ آپ کے کئی فرزند سے، قرب و جوار کے کل بلاد میں آپ کی بست کچھ وقعت متی۔ لوگ آپ کے فضائل من کر دور دور سے آپ سے میں آپ کی بست کچھ وقعت متی۔ لوگ آپ کے فضائل من کر دور دور سے آپ سے شرف نیاز حاصل کرنے آیا کرتے سے، 739ھ میں آپ نے وفات پائی اور اپنے برگول کے قریب مدفون ہوئے

مٹس الدین محر بن ابراہم الجزری نے اپنی تاریخ بیں بیان کیا ہے کہ 651ھ کو آپ بلدہ جبال میں جو سنجار کے قرب و جوار کی بستیوں میں سے ایک بستی کا نام ہے اولد ہوئے۔ ان بلاد کے بہت برے مشاہیر سے ہیں۔ آپ کی یماں پر بہت پچھ عزت و وقعت ہے۔ عمواً لوگ آپ سے خرقہ پہنتے ہیں اور دور دراز سے آپ کی قدم ہوی کرنے کے لیے آتے ہیں جب آپ حلب و دمشق وغیرہ اور دیگر بلاد میں تشریف لے کے تو وہاں بھی آپ کی بہت عزت و وقعت ہوئی۔ نقراء و مشائخ عظام نے آپ سے

ملاقات کی اعیان مملکت بھی آب کے پاس آئے اور نائب السلطنت سے بھی آپ کی ملاقات موئی اور بہت بری خلقت نے آپ سے خرقہ قادریہ پہنا

مافظ تق الدین ابو المعلی محر بن وافع السلای نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ نے فرعلی بن احمر النجار و احمر بن محمر بن عبدالقادر النصیبی سے کتب الشمائل الرّذیہ سی اور بغداد جاکر آپ نے صدیث بیان کی۔ ابن الرقوقی و ابن السری وغیرہ نے آپ سے حدیث سی۔ آپ بہت برے خلیق عابد و زاہد فاصل تھے۔ عمواً لوگوں کو آپ سے حدیث مقیدت تھی۔

شیخ الاسلام شاب الدین علامہ احمد ابن جمر عسقلانی نے اپنی تاریخ بیس بیان کیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید پڑھ کر تفقہ حاصل کیا اور پھر فخر علی بن نجار وغیرہ سے حدیث سی اور ومشق و بغداد و جبل میں آپ نے حدیث بیان کی آپ عبادت و صلاح و تقویٰ میں مشہور و معروف ہے آپ نے عمر بحر اپنے ہاتھ میں سونا جاندی نہیں لیا اور باوجود اس کے آپ اعلیٰ درجہ کے تی اور صاحب جاہ و حشمت ہے۔ کذائی روض الزام

حافظ محر بن رافع نے اپنی کتاب مجم جل بیان کیا ہے کہ بدرالحن بن شرشیق بن محمد بن عبدالعزیز ابن الشیخ عبدالقلور الجیلی البائی آپ کے فرزند تھ ' آپ نے اپنے والد الجد سے صدیث نی اور بغداد جاکر صدیث بیان کی۔ 741ھ جل آپ جج بیت اللہ کو جاتے ہوئے دمشق آئے اور زاویہ سلاریہ جل تھرے ' ہماری بھی اس وقت آپ سے طاقات ہوئی ' جج سے والی کے بعد بھی آپ بیس آکر تھرے ' اس وقت بھی ہماری ان سے طاقت ہوئی۔

علامہ ابن حجر نے کتب انباء الغمر بابناء العربیں بیان کیا ہے کہ آپ کی اس طرف کے بلادد امصار میں بہت کچھ عزت و حرمت تھی' بہت بدی عمریا کر 775ھ میں آپ کا انقال ہوا۔

ملاقات کی اعمان مملکت بھی آب کے پاس آئے اور نائب السلطنت سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور بہت بری خلقت نے آپ سے خرقہ قادریہ پہنا۔

مافظ تق الدین ابو المعالی محمد بن دافع السلامی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ نے فخر علی بن احمد النجار و احمد بن محمد بن عبدالقادر المنصیب سے تلب الشمائل الرذید سی اور بغداد جاکر آپ نے صدیث بیان کی۔ ابن الرقوقی و ابن السری وغیرہ نے آپ سے صدیث سی۔ آپ بت برے طبق عابد و زاہد فاصل سے۔ عمل لوگوں کو آپ سے حدیث عقیدت تھی۔

شیخ الاسلام شاب الدین علامہ احمد ابن حجر عسقلانی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ نے قرآن مجید پڑھ کر تفقہ حاصل کیا اور پھر فخر علی بن نجار وغیرہ سے صدیث سی اور دمشن و بغداد و جبال میں آپ نے حدیث بیان کی آپ عبادت و صلاح و تقویٰ میں مشہور و معروف تھے آپ نے عمر بھر اپنے ہاتھ میں سونا چاندی نہیں لیا اور بادجود اس کے آپ اعلی ورجہ کے تخی اور صاحب جاہ و حشمت تھے۔ کذائی روض الزام

حافظ محر بن رافع نے اپنی کتاب مجم میں بیان کیا ہے کہ بدرالحن بن شرشیق بن محمد بن عبدالعزیز ابن الشیخ عبدالقاور المجیلی البجائی آپ کے فرزند سے 'آپ نے اپنے والد ماجد سے حدیث سی اور بغداد جاکر حدیث بیان کی۔ 741ھ میں آپ جج بیت اللہ کو جاتے ہوئے دمشق آئے اور زاویہ سلاریہ میں ٹھرے ' ہماری بھی اس وقت آپ سے ملاقات ہوئی ' جج سے واپس کے بعد بھی آپ بیس آکر ٹھمرے ' اس وقت بھی ہماری ان سے ملاقت ہوئی۔

علامہ ابن حجر نے کتاب انباء الغمر بابناء العربیں بیان کیا ہے کہ آپ کی اس طرف کے بلادد امصار میں بہت کھ عزت و حرمت تھی' بہت بدی عمریا کر 775ھ میں آپ کا انقال ہوا۔

اور دو صاجزادیاں موجود ہیں۔ آپ کے ایک حقیقی بھائی بھی ہے۔ ﷺ عبدالقادر 'گر 841ھ میں بعارضہ طاعون دمشل میں آپ نے بھی دفات پائی اور مقبرہ صوفیہ میں مدفون ہوئے۔ انتہی کلام مولف الروض الزام ' غرض! شخ عبدالعزیز ممدوح کی ذریت جبل میں اب تک موجود ہے۔

منملد ان کے شخ حمام الدین ہیں۔ آپ اعلیٰ درجہ کے کریم النفس بااخلاق و موت ہیں۔ آپ اعلیٰ درجہ کے کریم النفس بااخلاق و موت ہیں۔ آپ کی اور آپ کے جمیع اعزہ و اقارب کی ان شروں میں بہت کچھ عزت و وقعت ہے آپ خود بھی صاحب ثروت وجابت ہیں ' حکام بلاد آپ کی نمایت تعظیم و محریم کرتے ہیں۔ عمواً جابجا ہے لوگ آکر آپ سے خرقہ قادریہ پہنتے ہیں۔ ابقا هم اللّه تعالیٰ و نفعنا ببرکا تھم و برکات اسلافهم الطاهرة

### طب میں آپ کی ذریت

بلاد طلب میں بھی اس دفت تک سیدنا الشیخ عبدالقاور جیلانی رینی کی ذریت ہے خصوصاً قریہ باعو میں اولاد الشیخ یا عو کے لقب سے بکاری جاتی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ شیخ عیلی ابن الشیخ عبدالقاور جیلانی واقع کی اولاد سے جیں۔ عام و خاص سب ان کی نمایت عرات و وقعت کرتے ہیں۔

منجملہ ان کے میلئے عبدالعورز کا بھی سیمیں انتقال ہوا اور اپنے آباؤ اجداد کے قریب آپ بھی مدفون ہوئے' مگر آپ کے بھائی کھنے احمد الدین ہنوز زندہ اور قریبہ ندکور ہی میں سکونت پذریہ ہیں۔

منجملہ ان کے شخف عثان ابن الشیخ عبدالعزیز موصوف الصدر ہیں۔ آپ بھی اعلیٰ درجہ کے خلیق' متواضع' لوگوں سے کنارہ کش اور قریبہ ندکور میں بی اپنے عم بزرگ شخ احمد کے ہمراہ سکونت پذیر تھے' بہیں آپ کا بھی اپنے والد ماجد شخ عبدالعزیز سے پہلے انقال ہوا۔

آپ کے دو فرزند تھے۔

اول: فيخ عبدالرزاق اپ كا انقال بحى النا والد ماجد سے پہلے موا اب بحى نمايت

خلیق و وجهه تقے۔ مالحیہ

دوم: شخخ زین الدین عمر کان آپ کی بھی بہت کھ عزت و وقعت تھی وکام پر بھی آپ کے عزت و وقعت تھی کام پر بھی آپ کے احکام بالذ ہوتے تھے۔ حلب و دمشق میں آپ عرصہ تک بہت اعزاز کے ساتھ رہے آپ کی اولاو معرب آپ کی اولاو موجود ہے۔

منملہ ان کے قاہرہ میں آپ کے دو بھائی موجود ہیں جو کہ سید عبدالقادر و سید احمد کے نام سے لگارے جاتے ہیں' سید عبدالقادر نقابت الاشراف اور ان کے او قاف متولی اور قاہرہ میں ہی اب تک سکونت پذر ہیں۔

#### قاہرہ میں آپ کی ذریت

غرض! قاہرہ میں سیدنا حضرت کھنے عبدالقادر الجیلانی بیلیجے کی ذریت بھوت موجود ہے، گر ان کی نبعت ہمیں بتحقیق سے معلوم نہیں کہ وہ گینے عیسی ابن الشیخ عبدالقادر المحتوفی بالقاہرہ کی اولاد سے ہیں جیسا کہ حافظ محب الدین ابن الفجار نے اپنی آریخ میں بیان کیا ہے یا ہے کہ وہ گئے عبدالعزیز موصوف بیان کیا ہے یا ہے کہ وہ گئے عبدالعزیز موصوف الصدر اور ان کی اولاد نے ملک اشرف برسیا کی آمہ سے والیس کے بعد مصر میں توطن القدار کیا اور وہیں وفات پائی جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ قاہرہ میں ان کی بہت کہم وقعت و منزلت تھی اور اب بھی ہے، دور دور سے لوگ ان سے شرف نیاز حاصل کرنے آیا کرتے ہیں۔ تفعنا الله بھہ۔

### بغداد میں آپ کی ذریت

بغداد میں آپ ہی کے مقام پر ایک بہت بری جماعت ہے جن کا خود بیان ہے کہ وہ سیدنا حضرت مخیخ عبدالقادر جیلانی ریٹے کی اولاد سے جیں' یماں پر ان کے بہت کچھ مراتب و مناصب جیں عام و خاص ان کی نمایت عزت وقعت کرتے جیں۔ شاہ اساعیل سلطان البجم جب بغداد کا مالک ہوا تو اس وقت ان کا زاویہ شکتہ ہو گیا اور یہ لوگ

متفرق ہو کر اطراف و جوانب کے بلاد میں منتشر ہو گئے۔ منجلد ان کے جماعت طب میں بھی آئی اور ہمیں اپنے مکان میں انہیں ٹھرانے کی عزت حاصل ہوئی۔

منملد ان کے بعض اعیان کا ہم ذکر ہمی کرتے ہیں ان ہی ہیں شخ اجل علاؤالدین علی اور آپ کی اولاد اور آپ کے دونوں بھائی شخ محی الدین و شخ زین العلدین اور آپ کے جیتیج شخ پوسف ہمی سے ' یہ بزرگ یمال عرصہ تک رہے اور پھر قاہرہ چلے گئے دہاں پر طک اشرف سلطان ابو اتصر قانصوہ الغوری نے شخ علاؤالدین کا نمایت اعزاز و آکرام کیا۔ زاویہ برقیہ وغیرہ کا آپ کو ناظر بنا دیا پھر جب قاہرہ سے آپ واپس ہو کر طلب آئے تو بیس پر آپ کا اور آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا اور اب ان بیس سے کوئی بلق نہیں رہا' البتہ! آپ کے جیتیج شخ پوسف اور آپ کے عم بزرگ شخ زین العلدین باتی نہیں مرب اور 202 میں آپ دہاں سے حلب واپس آئے اور پھر دمشق چلے قاہرہ میں بی رہے اور کھر دمشق چلے وہیں پر آپ نے دفات پائی۔ دیائی اور آپ کے عم بزرگ شخ زین العلدین نے معر قاہرہ میں بی رہے اور کھر دمشق چلے وہیں پر آپ نے دفات پائی۔ دیائی اور آپ کے عم بزرگ شخ زین العلدین نے معر جاکر دفات پائی اور اب بلاد معرو شام جی ان کی اولاد میں سے کوئی باتی نہیں رہا۔

پھر جب سلطان سلیمان خلد اللّه ملکه بغداد کے مالک ہوئ تو انہوں نے سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی مطیع کے زاویے کی تغیر کرائی اور شیخ علاؤالدین موسدف الصدر کے برادران و اعزہ و اقارب پھر بغداد واپس آ گئے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اب وہ سب کے سب بدستور سابق دہیں مقیم ہیں اور ان کے مراتب و مناصب اور او قاف وغیرہ بلکہ اس سے پچھ اور زائد انہیں' واپس طے اور عام و خاص سب کے نزدیک وہی ان کی تعظیم و بحریم جو پہلے تھی اب بھی ہے۔ ان ہیں سے قططنیہ ہیں ایک بزرگ سے کہ جن کا اسم گرامی شخ زین الدین ہے' میری طاقات ہوئی۔ آپ نمایت وجیہ اور با بیب سے کہ جن کا اسم گرامی شخ زین الدین ہے' میری طاقات ہوئی۔ آپ نمایت وجیہ اور با بیب سے کہ جن کا اسم گرامی شخ زین الدین ہے' میری طاقات ہوئی۔ آپ نمایت وجیہ اور با بیب و وقار اور متین ہیں۔ آپ نے احقر سے بیان کیا کہ آپ شخ علاؤالدین موصوف الصدر کے عم بزرگ کی اولاد سے ہیں اور آپ زاویہ کے او قاف حاصل کرنے کے لئے بغداد گئے اور امید سے زیادہ آپ کو کامیابی بھی ہوئی۔' نیز یہ بھی بیان کیا جا آ ہے کہ مشائخ ذرکورین آپ کی اولاد نرینہ سے نہیں بلکہ شخ طفونجی کی اولاد

ے ہیں اور میخ مفوقی سدنا حضرت میخ عبدالقاور جیلانی کی ایک صاحزادی کے بطن سے بین ، جن بین آپ نے مخ عبدالرزاق الفضوئی کے فرزند ارجمند کے نکاح میں دیا تھا۔ واللہ اعلم محقیقہ الحل۔

علامہ ابن ناصر الدین الدمشق المحدث نے بیان کیا ہے کہ منجملہ ان کے جو کہ معرت فیح عبدالقادر جیلانی بیلی کی طرف منسوب ہیں۔ آج الدین ابو الفتح نفر اللہ بن عمر بن محمد بن احمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر بھی ہیں ، گر ہم سے بعض مفاظ نے بیان کیا ہے کہ عراق میں ہمیں ایک بہت بوی جماعت سے طنے کا موقع طا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ یہ محف ابن سیمین کے نام سے مشہور اور آپ کے بعض مریدین کی اولاد سے نئیں شے۔

## آپ کی ذریت کو تکلیف دینے والا صفحہ مستی سے مث جاتا ہے

یہ آپ کی ذریت کا مختر طال ہے جو کہ جمیں معلوم ہے اور جن کی تمام شہرول اور بستیول میں تعظیم و سحریم کی جاتی ہے اور جن کو کہ کمی نے پچھ اذبت انہیں پہنچائی مگریہ کہ خود اس کے اور اس کی اولاد کے حق میں خرابی کا باعث ہوا اور جم نے منجیثم خود اس کا معائد بھی کیا 'چنانچہ اس زمانہ کا واقعہ ہے کہ نائب عماہ جو نصوح کے نام سے ایکارا جاتا تھا۔ مرحوم شیخ احمد ابن الشیخ قاسم موصوف الصدر کو سخت اذبت نام سے ایکارا جاتا تھا۔ مرحوم شیخ کے بعد تھوڑا زمانہ گزرا تھا کہ خدائے تعالی نے اس پہنچائی آپ کو اس سے اذبت چنیخ کے بعد تھوڑا زمانہ گزرا تھا کہ خدائے تعالی نے اس کی جڑ و بنیاد اکمیز دی اور اس کی ذربت میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہا اور یہ آیہ کریمہ صادت آنے گی۔ "فہل تری لہم من باقیہ" (کیا جہیںان میں سے کسی کا پکھے صادت آنے گی۔ "فہل تری لہم من باقیہ" (کیا جہیںان میں سے کسی کا پکھے ضادت آنے گی۔ "فہل تری لہم من باقیہ" (کیا جہیسان میں سے کسی کا پکھے ضادت آنے گی۔ "فہل تری لہم من باقیہ" (کیا جہیسان میں ہے کسی کا پکھے ضادت آنے گی۔ "فہل تری ایمانی ہونا بھی چاہیے 'کیونکہ ان کے جد انجمد کا قول ہے۔ نشان بھی نظر آتا ہے؟) اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے 'کیونکہ ان کے جد انجمد کا قول ہے۔

ونحن لمن قد ساء نا سم قاتل فمن لم یصدق فلیحرب و یعندی جو کوئی بھی ہمیں انت پنچائے 'ہم اس کے لیے سم قاتل ہیں' جے اس کا یقین نہ ہو' دہ انت پنچا کر اس کا تجربہ کر لے۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ ابن یونس وزیر نامر الدین نے سیدنا حفرت مخفی عبدالقادر جیانی میٹے کی اولاد کو طرح طرح کی اذبت پنچائی کیاں تک کہ اس نے بغداد سے انہیں جلا وطن کر دیا تو اللہ تعالی نے اس کے خاندان کو برباد کر دیا اور وہ خود بھی نمایت بری طرح سے مرا- ببر کہ سلفھم الطا ھر

شخ ابو البقاء العكبرى بيان كرتے ہيں كہ ايك روز حضرت شخ عبدالقاور جيلانى بيليم كى مجلس وعظ كے قريب سے ميراگزر ہوا۔ يس نے اپنے بى بيس كمالا كہ آؤ اس عجى كا مجلس بھى خلام بھى سنتے چليں' اس سے پہلے مجھے آپ كا وعظ سننے كا الفاق نہيں ہوا تھا' غرض بيس اس وقت آپ كى مجلس بيس كيا۔ آپ وعظ فرما رہے سے اس وقت آپ نے قطع كلام كر كے فرمايا: كہ آ تھوں اور ول كا اندھا ہمن عجى كا كلام من كركيا كرے گا' ميں آپ كا سے كلام من كركيا كرے گا' ميں آپ كا سے كلام من كركيا كرے گا' ميں آپ كا سے كلام من كرميا اور آپ كے تخت پر چڑھ كر اپنا سركھول ديا اور آپ كے تخت پر چڑھ كر اپنا سركھول ديا اور آپ كے عرض كيا كہ آپ احقر كو فرقہ بہنايا اور فرمايا: كہ عبدالله ! آگر خدا تعالى تممارے انجام كى جھے خبرنہ دیتا تو تم گناہوں سے ہلاك ہو عاتے' اب تم ہمارى پناہ ميں داخل ہو كر جم ميں سے ہو جاؤ۔ والھ

باب يازدهم

شان غوث اعظم بالله ميں مدح سرا سادات مشائخ كابيان

# فينخ ابوبكرين موار البطائحي ماليحه

منملد ان کے سیدنا القطب الغرد الجامع الشیخ ابو بکر بن ہوارا البطائحی (ہوارا مضم ہو را درمیان دو الف) آپ اعلی درجہ کے خلیق متواضع تعیم شرع اور اکابر مشاکخ عراق سے بھے اور اعیان مشاکخ عراق آپ کی طرف منسوب ہیں آپ عراق کے بہلے مشاکخ ہیں کہ جنہوں نے عراق میں شیعت کی بنیاد قائم و معبوط کی آپ کا قول ہے کہ جو کوئی ہر چار شنبہ (بدھ) کو چالیس چار شنبہ (بدھ) تک میرے مزار کی زیارت کرے قو آخری زیارت میں خدائے تعالی اسے آتش دونرخ سے نجلت بخش دے گا نیز آپ نے فرایا ہے کہ جو جم کہ میرے مزار آپ نے میں داخل ہو اس کے کہ جو جم کہ میرے مزار میں داخل ہو اس کے گئیں اور پھر انہیں آگ پر رکھا گیا تو وہ نہ کیس اور نہ بھیں۔

بہت ہے آگابر مشائخ مثلاً شخ احمر الشبکی وغیرہ آپ کی صحبت بابرکت ہے متفید موے اور بہت ہے لوگوں کو جن کی تعداد شار سے زائد ہے۔ آپ سے تلمذ حاصل ہے' علماء و مشائخ کی ایک کیر تعداد جماعت نے آپ کی تعظیم و تحریم پر اتفاق اور آپ کے قول و فعل کی طرف رجوع کیا ہے' دور و دراز و اطراف و جوانب سے لوگ آپ کو نذرانہ چیش کرتے اور آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہے آپ کے کمتوبات عموماً مشہور و معروف ہے' اہل سلوک دور دراز ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ مشہور و معروف ہے۔ متعلق آپ کا کلام بہت کچھ مشہور و معروف ہے۔

### آپ کے ارشادات

منملہ اس کے آپ نے فرمایا ہے کہ حکمت عارفوں کے دلوں میں لسان تعمدیق سے اور زاہدوں کے دلوں میں تعظیم سے اور نیک لوگوں کے دلوں میں لسان توثیق سے اور مریدوں کے دلوں میں لسان ذکر سے اور مجوبوں کے دلوں میں لسان شوق و اشتمیاق ے ناطق ہوا کرتی ہے ' نیز آپ نے فرمایا ہے کہ تقرب ای اللہ حسن اوب سے والروم ہیبت و عظمت ربوبیت و طاعت و عبادت سے اور تقرب الی رسول اللہ طابح الم النام الباع سنت نبوی علی صاحبا السلوة والسلام ہے اور تقرب الی الاہل (گروائے اور کنبہ والے) حسن علق سے اور تقرب الی الاہل و خوش اظاتی سے حاصل ہوا کرتا ہے علق سے اور تقرب الی الاحباب خندہ پیشانی اور خوش اظاتی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور چاہیے کہ جمال کے لیے بھشہ دعائے خیرو رحمت و مغفرت کرتا رہے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ خدائے تعلق ہے لو لگانا فیر سے جدائی اور فیر سے لو لگانا فیر سے جدائی اور فیر سے لو لگانا خدائے تعلق سے جدائی کرنا ہے ' جبکہ خدائے تعلق اپنی ذات و صفات میں واحد ہو قالب کو چاہیے کہ یہ بھی سب سے تنا ہو کر واحد ہو جائے ' مشاق کی یہ شان ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر مجوب کو افقیار کرے آکہ اس پر معارف و حقائق کے در کھل جائیں اور لیان ازل غیب سے اپنی طرف بلائے ' اور یاد رہے کہ خوف سے وصال الی اللہ عاصل ہو آ ہے اور لوگوں سے اللہ عاصل ہو جا آ ہے اور لوگوں سے اللہ عاصل ہو جا آ ہے اور لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سجھنا یہ ایک نمایت برا اور لاعلاج مرض ہے۔

#### ابتدائي حلات

آپ کا ابتدائی مال بیان کیا گیا ہے کہ اولا آپ لوٹ مار کیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت ہے لوگ تھے' ایک روز آپ نے ایک عورت کی آواز سی سی عورت اپنے شوہر ہے کہ رہی تھی کہ تم بہیں اتر جاؤ ایبا نہ ہو کہ آگے جا کر ابن ہوارا اور اس کے ساتھ بہیں پکڑ لیس قدرت النی سے یہ اس کی آواز آپ کے لیے اکسیر ہوگئی اور اس کے اس کہنے ہے آپ کو تھیجت ہوئی اور آپ اس کا یہ کمنا من کر بہت روئے اور فرمانے گلے لوگ جھے ہے اس قدر خوف کھاتے ہیں اور میں خدائے بہت روئے اور فرمانے گلے لوگ جھے ہے اس قدر خوف کھاتے ہیں اور میں خدائے تعالی سے تائب ہو گئے تعالی سے تائب ہو گئے آپ کے ماتھ آپ کے رفقاء نے بھی تو ہوگی اور اب آپ اور آپ کے رفقاء نے بھی تو ہوگی اور اب آپ اور آپ کے رفقاء نے صدق ول سے رجوع الی اللہ اختیار کیا اس وقت عراق میں شخ طریقت مشہورو معروف معمور فرقاء ہے۔

اس کے بعد آپ بیدار ہو گئے اور یہ کیڑا آپ نے اپنے جم پر اور ٹوئی آپ کی آپ کی آپ کو طی اور عراق میں ہاتف نے لیار دیا کہ اب ابن موارا واصل الی اللہ مو گئے۔

#### فضائل و كرامات

شخ عزاز بن مستودع البطائحى نے بيان كيا ہے كہ شخ ابوبكر بن ہوار اسلاف كے بعد عراق كے پہلے شخ طريقت ہيں۔ آپ متجاب الدعوات سے اور بطائح ميں آپ كى وجہ سے رجال غيب كے بكوت آنے سے انوار روش ہوا كرتے ہے 'آپ كو تصريف ہم ماصل متى۔

ھی اچر بن ابی الحن علی الرافعی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کینے گئی کہ وجلہ میں میرا لڑکا غرق ہو گیا ہے اور یہ میرا ایک بی بیٹا تھا۔
اس کے سوا میرا اور کوئی نہیں اور میں خدا کی قتم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ کو خدائے تعالیٰ نے اے واپس کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے' آگر میرے لڑکے کو مجھے واپس نہ کر دیں گے تو قیامت کے ون خدائے تعالیٰ ہے اور رسول اللہ ٹاھیا ہے اس بات کی شکایت کوں گی کہ انہوں نے باوجود قدرت کے میرے اس کام کو نہیں کیا۔

اس عورت کا کلام من کر آپ تموڑی در خاموش رہے ' پھر فرمایا: کہ چل مجھ کو

بتلا كس جكہ تيرا لؤكا غرق ہوا؟ يہ آپ كو اس جكہ لائى جب آپ قريب پہنچ تو اس كا لؤكا اوپر اچھل آيا اور آپ تيرتے ہوئے اس كى لاش تك كئے اور اے اپ كندھ پر الله الائے اور اس كى والدہ كو دے ويا اور فرمايا: كہ لو اے لے جاؤ۔ يس نے اے ذئدہ بى بايا ہے يہ عورت اپ لڑك كو لے كر چلى آئى اور وہ اس كے ساتھ اس طرح سے چلا گياكہ كويا اس پر كوئى واقع كزرا ہى نہ تھا۔

فیخ محر النبکی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک زمانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کر آتھا آب اس وقت تنا دریا میں ایک درخت پر تشریف رکھا کرتے تے اور دریا کے کنار ۔ آپ بی کے قریب ایک شیر بیٹا رہتا تھا اور جب آپ دریا سے نکل کر باہر تشریف لاتے تو یہ آپ کے قدموں پر لوث جایا کر آتھا۔

ایک وفعہ میں نے آپ کے سائے بہت بڑا ٹیر بیضا دیکھا اور ایسا معلوم ہو آ ہے لاکہ گویا آپ سے کچھ کہ رہا ہے اور آپ گویا اے جواب دے رہے ہیں اس کے بعد شیر اٹھ کر چلا گیا تو میں نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ آپ سے کیا کہ رہا تھا اور آپ نے اے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تین روز سے مجھ کو غزا نہیں ملی اس لیے میں نمایت بھوکا ہوں آج صبح کو میں نے خدائے تعالی سے فریاد کی تو مجھ کو بتلایا گیا کہ تیری غذا قریہ ہمامیہ میں ہے ، جے تو تکلیف اٹھا کر حاصل کر سے گا۔ اس لیے میں اس تکلیف سے ڈر رہا ہوں تو اس وقت میں نے اس جواب دیا کہ تیری واہنی جانب ہھ کو وہان پر کچھ زخم پنچ گاجو ایک ہفتہ تک تجھے تکلیف وے گا کی میں نمال لاے گا جس پر وہاں کے گیارہ محض اس پر حملہ کریں گے اور ان گا بیر میں نمال لائے گا جس پر وہاں کے گیارہ محض اس پر حملہ کریں گے اور ان عیں سے تین محض مارے جائیں گے اور اس کو ایک زخم پنچ گا جس سے ایک ہفتہ سے آب اس کو تکلیف ہوگی مجروہ انچھا ہو جائے گا۔

ھینے محمر اشبکل بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے فورا بعد مامیہ کیا تو میں نے دیکھا کہ شیر دہاں مجھ سے پہلے پہنچ چکا تھا اور جو پچھے آپ نے فرمایا تھا دہ بعینہ واقع ہوا پھر ایک ہفتہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھاکہ شیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ اس کا زخم بھی اچھا ہو چکا تھا۔

نیزا بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک کھارے کنوکیں سے دضو کیا تو آپ کے دضو کرنے ہے اس کا پانی شریں ہو گیا اور اس میں پانی بھڑت آنے لگا۔

بطائح میں آپ سکونت پذیر سے اور وہیں پر آپ نے دفات پائی تو جوں نے بھی آپ کا ماتم کیا۔ والد

فينخ محمر الشبنكي رايثير

منملد ان کے مخ محمر یا بقول بعض کیخ ابو محمد طلح الشبکی ریافجہ ہیں۔ آپ جلیل القدر عظیم الشان مشائخ سے سے اریاست مشیعت اس وقت آپ ہی کی طرف ختی سی القدر عظیم الشان مشائخ سے سے عراز وغیرہ بہت سے علاء و نضلاء آپ کی صحبت بابرکت سے مستنید ہوئے۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سے خلقت کو آپ سے افخر تلمذ حاصل تما آپ اپنے شیخ شیخ ابوبکر ہوارا افااء کے بعد مند سلوک پر بیٹے اس اعلی ورجہ کے وافرافعتل و کال الیا تمیع شرع ہے۔

### ابتدائی حالات اور فضائل

ابتداء میں آپ بھی لوٹ مار کیا کرتے سے ایک روز آپ نے اور آپ کے رفتاء
نے شخ ابوبکر بن ہوارا نے قریب کے قریب ایک قافلہ کو لوٹا اور لوٹ کا مال تقسیم کرنے
گے اور تقسیم کر کے روانہ ہوئے اور جب سحر کے وقت زاویہ شخ ابوبکر ہوارا کے
قریب پنچ تو آپ اپ رفقاء سے کئے گئے کہ تم لوگوں کو افتیار ہے جماں چاہو' چلے
جاتو جھے اب اپ ول پر قابو نہیں۔ میرے ول پر تو شخ ابوبکر بن ہوارا نے بھنہ کر لیا
ہے' آپ کے رفقاء نے کماہ کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جس قدر کہ مال و متاع کہ
اس وقت انہوں نے لوٹا تھا' وہ سب زشن پر ڈال ویا۔

ای وقت شخ ابو بر موارا نے اپ احباب سے کما: کہ آؤ چل کر متبولین بار گاہ

ے ملاقات کریں آپ اپ مردوں کو لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کما کہ حضرت ہم وہ لوگ ہیں کہ ملل حرام ہمارے شکم میں بحرا ہوا ہے اور ناحق خون ہماری گواروں پر لگا ہوا ہے آپ نے فرمایا: کہ اس سب کو جانے دو' فدائے تعالیٰ نے تمارے صدق و افلاص کو تبول کیا ہے۔ غرض ان سب نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کی اور کی توبہ کی۔

انا نکه من عیب رابنظر کیمیا کنند

پھر میخ محر آپ کے پاس تین روز تک فمرے رہے اور فرمانے گئے کہ پہلے روز میں نے دنیا کو ترک کیا۔ دو سرے روز آخرت کی طرف رجوع کی اور تیسرے روز میں نے خدائے تعالی کو طلب کیا اور اس کے ماسواسے روگردانی کی اور میں نے اسے بھی پا لیا۔

اطراف و جوانب میں آپ کی شهرت ہو گئی اور آثار قرب النی اور کرامات و خرق علوات بکثرت آپ سے ظاہر ہونے لگے آپ کی دعا سے مبروص و مجنون و تابینا تندرست ہو جاتے تھے۔

#### كرامات

ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ جنگل میں پانی کے کنارے بیٹے ہوئے تنے کہ قریب سوے زائد پرندے آپ کے گرد آ بیٹے اور جھے آوازوں میں چچھانے گئے آپ نے آسان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا: کہ اے پروردگار! بیہ میرے ول میں تشویش پیدا کرتے ہیں یہ تمام پرندے مرکئے پھر آپ نے فرمایا: اے پروردگار! تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ان کے مرجانے کا ارادہ نہیں کیا تھا' تو اس وقت یہ سب پرندے زندہ ہو گئے اور اور کر مطلح گئے۔

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک محفل پر گزر ہوا کہ جس میں

شراب کے دور چل رہے تھے اور آلات راگ و مرود اس میں میا تھے آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھ کر جناب باری کی درگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار! تو آخرت میں ان كا حال درست كروك ؛ چنانچه ان كى شراب نمايت صاف اور شيرس پانى بو كئ اور الل محفل پر خوف اللی غالب ہو گیا اور وہ سے حال دمکھ کر چیخ اٹھے اور انہوں نے اپنے كرك مجاز والى اور آلات راك و مرود أور والى اور سب آپ ك وست مبارك ر تائب ہو گئے۔ ایک فخص نے آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ بار گاہ النی ے میرا مال دریافت کریں آپ تموڑی دیر سرتکوں رہے کی آپ نے فرمایا: کہ مجھ ے تمهاری نبت کما کیا ہے کہ "نعم العبدانه اواب ط" (یه مهارا کیا ی امچمابنده ہے وہ ہر حال میں ہاری طرف رجوع کرتا ہے) اور فرمایا: کہ تم آج سرور کائنات علیہ العلوة والسلام کو بھی خواب میں دیکھو کے آپ بھی تنہیں اس بلت کی بشارت دیں کے ' چنانچہ سے مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ نے ان سے فرمایا: کہ شخ فحر نے تم سے بچ کما کہ ان سے تمماری نبت ایا بی كماكيا تما آپ كا انقل بطائح ے قريب قريد حداديد مي موادواد

# يشخ ابوالوفا محمد بن محمد بن زيد الحلواني والجد

منجملد ان کے تاج العارفین شخ ابو الوقا محد بن محد زید الحلوانی ا شیر بکا کیس والم آپ بھی ساوات مشاکخ عراق سے شے۔ آپ سے بھی کرامات و خوارق علوات ظہور میں آئے۔ شخ علی بن الهین شخ بعاء بن بطو شخ عبدالرحل الطفونی شخ مطر شخ مابر شخ مابر الکدی اور شخ احمد البقل وغیرہ بہت مشاکخ آپ سے مستفید ہوئے۔ آپ کے چالیس ظلام صاحب حال و احوال شے۔ مشاکخ عراق آپ کی نبیت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے جمندے کے سے مشاخ عراق آپ کی نبیت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے جمندے کے بین۔

جب آپ کے مخی مخی محی النبکل نے آپ سے بیعت لی تو بیعت لیتے ہوئے آپ نے فرمایا: کہ آج میرے جال میں ایک ایبا پرندہ پھنسا ہے جو کہ آج تک کمی مخیخ طریقت کے جال میں ایبا پرندہ نہیں پھنسالہ

### ابتدائي حالات

آپ بھی ابتداء میں لوث مار کیا کرتے تھے آپ کے نائب ہونے کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ معہ اپنے ہمراہیوں کے گائے بھینوں کے ایک ربوڑ یر آئے اور اے لوٹ لے گئے یہ ربوڑ آپ کے شخ مجمد النبکل کے قریب بی واقع تھا ربوڑ والے شیخ موصوف کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے مے کہ فلال مخص جارے مولی نکل لے میا ہے اور ہم جرات نہیں کر کھتے کہ ہم خود جا کر اس ے اپنے مویثی چین لائیں۔ ﷺ موصوف نے اپ خاوم سے فرایا: کہ تم جاکر ابوالوفا محمرے کو کہ محمد الشبکل حمیس توبہ کرنے کے لیے بلاتے میں اور کہتے ہیں کہ تم ان کے مولٹی واپس کر دو جب شخ موصوف کا خادم آپ کے پاس آیا اور اس بر آپ کی نظریری تو دہ ہے ہوش ہو کر کر برا اور جب ہوش آیا تو اس نے اپنا سر آپ کے زانو ر پایا۔ آپ نے خادم سے فرمایا: کہ تہیں شخ نے کیا کمہ بھیجا ہے ، خادم نے کمال کہ آپ نے فرملا ہے کہ تم توبہ کر کے تمام مویثی مالکان کو واپس کروو' آپ نے فرمایا: کہ بینک میں آئب ہو آ ہوں اور پھر آسان کی طرف سر اٹھا کر کمانا کہ جھے کو تیری پاک ذات كى فتم ہے كه ميں اب توبه كرتا موں عمر آپ نے اپنے كرك والے اور مولی مالکان مولی کو واپس کر دیئے اور خاوم سے فرمایا: کہ تم جاؤ اور حفرت سے كه دوكه وه آپ كى خدمت من حاضر موتے ہيں۔

غرض! آپ مخنخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شخ موصوف نے اللہ کر آپ سے مصافحہ کیا اور پھر آپ سے بیعت لی اور آپ کو خرقہ پہنا کر اپنے بازو کے ساتھ بیشا لیا اور فرمایا: اللہ تعالی تمارے علم کو وسیع کرے گا اور تم لوگوں کو حقائق و معارف خلیا کو گے۔ ب آپ بغداد تشریف لے گئے جب آپ بغداد پنچ تو معارف خلیا کو گے۔ ب آپ بغداد پنچ تو منادی غیب نے پکار کر کمہ دیا کہ آؤ محلق اللہ ان کی طرف رجوع کرو۔

ی مراز نے بیان کیا ہے کہ سنے رسول اللہ طائع کو خواب میں دیکھا اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طائع آپ شخ ابوالوفاکی نبست کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ۔ میں ان کی نبست بجو اس کے اور کیا کموں کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن پر قیامت کے دن تمام امتوں پر فخر کیا جائے گا۔ آپ زجمی الاصل اور قبائل اکراو سے شے۔

حعزت مینخ عبدالقاور جیلانی علیہ الرحمتہ نے آپ کی نسبت فرمایا: کہ معارف و حقائق میں مینخ ابوالوفا جیسا کردی مخص اور کوئی نہیں گزرا۔

قاضی القعناة مجیر ادین العلمی الحنبلی نے اپی آریخ المحبرنی ابنائے من عبر میں آپ کا نسب اس طرح سے بیان کیا ہے۔ آج العارفین ابوالوقا محمد بن محمد بن ذید بن حسن بن الرتضی الاکبر عرض بن زید بن ذین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنم الشریف الحسینی السفر سائی آپ کا من تولد 1717ھ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اختیاف ہے کہ آپ عنبلی المذہب سے یا شافعی المذہب بعض کہتے ہیں کہ عنبلی المذہب سے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ شافعی المذہب سے۔ 20 ربھ الدول عنبلی المذہب سے۔ 20 ربھ الدول منبلی منبل

## يشخ حماد بن مسلم بن دودة الدباس رضى الله تعالى عنه

منملد ان کے سیدنا الشیخ عملو بن مسلم بن دودة الدیاس ہیں۔ آپ علائے را عین سے سے اور علوم حقائق و معارف میں رتبہ علل رکھتے تھے۔ اکابر مشائخ بغداد اور اعاظم صوفیائے کرام آپ کی طرف منسوب ہیں۔

حضرت کھنے عبدالقاور جیلینی علیہ الرحمتہ نے بھی منجلد اپنے اور دیگر شیوخ کے آپ سے بھی طریقت حاصل کی اور مدت تک آپ کی محبت بابرکت سے مستغید ہوتے رہے اور آپ بی کے پاس قیام فرماتے سے فرضیکہ حضرت کھنے عبدالقاور جیلائی اور دیگر تمام مشاکخ بغداد آپ کی نمایت تعظیم و بحریم کیا کرتے سے اور آ کی خدمت

### میں ماضر ہو کر نہایت غور سے آپ کا کلام سنا کرتے تھے۔ فضا کل و کرامات

بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز آپ شیخ معروف کرفی علیہ الرحمتہ کی خدمت میں تشریف لے جا رہے تھے کہ اثنائے راہ میں ایک گرمیں سے ایک عورت کے گانے کی آواز می آواز می آواز می کر اپنے گر لوث آئے اور گرمیں جا کر سب سے پوچھاڈ کہ آج ہم کس گناہ میں جٹلا ہوئے ہیں تو آپ سے کما گیا کہ بجراس کے اور تو کوئی بات نہیں معلوم ہوتی کہ ہم نے ایک برتن خریدا ہے جس میں ایک تصویر ہے آپ نے اس برتن کو منگا کر اس کی تصویر منا دی۔

آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ نزدیک و بستر طریقہ خدائے تعالیٰ سے محبت رکھنا ہے اور محبت اللی حاصل نہیں ہوتی تاوقتنگہ محب بے نفس اور سراسر روح نہ ہو جائے۔ (نفس یا نفسانیت) معدوم ہو جانے پر محبت اللی صادق ہوتی ہے۔

الله النوب السهروردی بیان کرتے ہیں کہ ظیفتہ المسترشد کا ایک فلام آپ کی فدمت میں آیا کر آ قالہ ایک وفعہ آپ نے اس سے فرمایا: کہ مجھے تمہارے نمیب میں تقرب الی اللہ معلوم ہو تا ہے، گر اس نے آپ کے فرمانے پر پچھ توجہ نمیں کی کیونکہ فلیفہ موصوف کے پاس اس کی بہت پچھ قدر و منزلت ہوتی تھی۔ آپ نے اس سے پھر دوبارہ فرمایا تو پھر بھی یہ آپ کے ارشاد کی تعمیل سے باز رہا۔ آپ نے اس سے پھر دوبارہ فرمایا تو پھر بھی یہ آپ کے ارشاد کی تعمیل سے باز رہا۔ آپ نے فرمایا: مجھے اللہ تعالی نے تھم دیاہ کہ میں تمہیں اس کی طرف تھینج لاؤں اور اب میں (مرض ابرص) کو تم پر مسلط کرتا ہوں کہ وہ تمہارے جم پر پھیل جے اس سے مام بن بر می پیس گیا اور سے مام بن فائف ہو گئے۔ یہ فلام اٹھ کر فلیفہ موصوف کے پاس چلا گیا۔ تمام اطباء معالجہ عالجہ کے لیے طلب کیے گئے۔ کی نام اٹھ کر فلیفہ موصوف کے پاس چلا گیا۔ تمام اطباء معالجہ کے لیے طلب کیے گئے۔ کیون سب نے باتفاق کی کما کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ غرض علی ادکان دولت نے فلیفہ موصوف سے اس کے نکال دیے کااشارہ کیا اور یہ نکال دیا بعض ارکان دولت نے فلیفہ موصوف سے اس کے نکال دیے کااشارہ کیا اور یہ نکال دیا گیا، نکل دیے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم ہوس ہوا اور اپنے گیا، نکل دیے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم ہوس ہوا اور اپنے گیا، نکال دیے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم ہوس ہوا اور اپنے گیا، نکال دیے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم ہوس ہوا اور اپنے

ردی طل کی شکایت کرنے لگا اور آپ کے ارشاد کی تقیل کا واقعی اقرار کیا تو آپ نے اے اے اپنا تیم پہنایا جس ہے اس کا تمام جم صاف ہو کر چاندی کی طرح کھر آیا ' پھر آپ نے اس خوف ہے کہ کمیں یہ پھر خلیفہ موصوف کی طرف واپس نہ چلا جائے اس لیے آپ نے اس کی پیشانی پر اپنی انگشت مبارک ہے آیک چھوٹا سا خط کھینچ ویا۔ جس سے اس خط کے برابر اس کی پیشانی پر برص کا نشان ہو گیا' پھر آپ نے فرمایا: اس سے تم خلیفہ موصوف کے پاس جانے ہے باز رہو گے۔ غرض بعد ازاں یہ غلام آدم حیات آپ کی بی خدمت میں رہا۔

شخ مش الدین ابو العفر بوسف بن قرعلی ا بغدادی سبط الحافظ بن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شخ عماد میں زہدہ عبادت المریقت و کشف و مکاشف سے بہت سے نضائل و مناقب جن سے کہ آپ موصوف سے اگر بالفرض نہ بھی ہوتے تو آپ کی عظمت و وقعت کے لیے بھی ایک بات کانی ہوتی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمتہ آپ کے جلیل القدر تلافرہ سے ہیں۔ انسمی الرحمتہ آپ کے جلیل القدر تلافرہ سے ہیں۔ انسمی

اصل میں آپ ملک شام کی طرف کے تھے اور آپ نے بغداد میں سکونت افتایار کر لی تھی اور محلّم مظفریہ میں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ شونیزی میں آپ مدفون ہوئے۔

### فينخ عزازين مستودع البطائحي ميثغيه

منجمد ان کے شخ عزاز بن متودع البطائحی رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بھی اعیان مشائخ عراق سے اور اعلیٰ درجہ کے تمبع سنت اور صاحب مجاہدہ و مراقبہ تھے۔ بت سے صلحاء و عباد و زہاد نے علم طریقت آپ سے حاصل کیاء تمام علماء مشائخ آپ کی تعظیم و تحریم کرتے تھے۔

معارف و خائق میں آپ کا کلام عالی ہو آ تھا۔ منجلد آپ کے کلام کے ہم کچھ اس جگد بھی نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہین ارواح شوق و اشتیاق سے لطیف ہو جاتی ہے اور حقیقت سے کرا کر بیشہ مشاہدے کے دامنوں سے متعلق رہتی ہے اور پر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ فدائے تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں' انہیں اس بات پر بیٹین ہو جاتا ہے کہ طوث اپنی صفات معلولہ سے قدیم کو نہیں پا سکا کہ صفات اید اس سے متعل ہیں' نیز آپ نے فربایا: کہ عاشقوں کے دل معرفت کے بازد سے اڑ کر حق کے مختیج ہیں اور تجلیات محبت کی سرکر کے انوار قدسیہ ہیں محو رہے ہیں۔

قلب کی نبت آپ نے فرایا ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جو کہ نیچے کی جانب سے وفا کی طرف اور وفا کی طرف اور وفا کی طرف اور بائیں جانب سے مقاصد کی طرف اور سائے سے لقا کی طرف اور بیچے سے بقا کی طرف اثرادہ کرے۔ انسہی ۔

جنات آپ سے کلام کرتے ہے اور شیر درندے آپ سے انسیت رکھے ہے۔ مخع عبداللطیف بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ کمجور کے درخت کے پاس سے گزرے اس وقت آپ کو ممجور کھانے کی خواہش ہوئی تو اس کی شاخ آپ کے قریب ہوئی اور آپ نے کمجور توڑ کر اس سے کھالی اور پھروہ شاخ اوٹجی ہوگئی۔

آپ کے فاوم بیخ ابوالعر اسائیل الوسطی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بیخ و مزاز ہاتھ سے سند آپ نے بیان کیا کہ میرے ابتدائی طلات ہیں سے ایک طال جمہ پر ابسا طاری ہوا کہ جمھ کو اس میں استغراق ماصل تھا' چالیس روز تک میں نے اس میں کچھ کھایا پیا جمیں اور نہ میں اس وقت کھانے چینے میں کچھ فرق کر سکتا تھا' پھر میں اپ حس کی طرف لوٹا اور اس کے سرو روز جمھ پر اور گزرے۔ پھر میں اس کے بعد اپنی علوت کی طرف لوٹا اور میں نے کھانا کھایا میں دجلہ کے کنارے تھا کہ جمھ کو موجوں کے ورمیان میں پچھ کالی کالی صور تیں نظر آئیں۔ جب یہ صور تیں جمھ سے قریب ہو تیں اور ورمیان تھیں اور ورمیان میں پچھا کی بہت پر دو روئیاں تھیں اور دوسری چھالی کی بہت پر دو روئیاں تھیں اور دوسری چھالی کی بہت پر دو روئیاں تھیں اور دوسری چھالی کی بہت پر دو روئیاں تھیں اور دوسری چھالی کی بہت پر ایک برتن میں بھنی موئی چھالی تھی۔ تیسری چھالی کی بہت پر ایک برتن میں بھنی ہوئی چھالی تاکر انسان کی طرح اپنی اپنی بہت برائی بھت برائی بھی ایک برتن میں بھیلیں آکر انسان کی طرح اپنی اپنی بہت

ر کی چیز میرے سامنے اتار کر واپس چلی گئیں۔ میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اس ابریق میں سے پانی بیا جو ایسا شیریں تھا کہ جس کی طلاحت میں نے ونیا کے پانی میں بھی نہیں بائی اور کھانا پانی جتنا کہ تھا اتنا ہی رہا اور اس میں کھا ٹی کر خوب سیراب ہو گیا' اور کھانا پانی جتنا کہ تھا اتنا ہی رہا اور اس میں سے پچھ بھی کم نہیں ہوا بھر میں ویا ہی چھوڑ کر چلا آیا۔

نیز! منقول ہے کہ آپ کا ایک شیر پر گزر ہوا جس نے ایک نوجوان کو شکار کرتے ہوئ اس کی پنڈلی کی ہڈی تو ڈالی' اس وقت یہ نوجوان نمایت بی دور سے چینا اور شیر دہشت کھا کر بھاگا۔ است میں آپ کو ایک کنگر مل کیا اور آپ نے اسے پھینک کر شیر کو مارا تو شیر مرکیا' پھر آپ اس نوجوان کے پاس آئے اور اس کی پنڈلی کی ٹوئی ہوئی ہوئی ہڑی اس کی جگہ پر برابر رکھا اور اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ ہڈی جڑ گئی اور سے نوجوان تکدرست ہو کر دوڑ آ ہوا اینے گھر چلا کیا۔

آپ نے میخ منصور البطائحی سے پہلے وفات پائی۔ ہمیں آپ کے س تولد یا س وفات کی آرج معلوم نہیں ہوئی۔

### فيخ منصور البطائحي والله

منجلد ان کے شخ منصور البطائحی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ بطائح کے مشائح عظام ہے اور حین و جمیل اور سلف صالحین کے اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ مجیب الدعوات صاحب حال ہے اور کئی نری ہر حال میں احکام اللی کے پیرو رہا کرتے ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب کہ آپ سے حالمہ تھیں۔ آپ کے شخ ابو محمد واللہ الشبکل کی خدمت میں آیا کرتی تھیں (آپ کی والدہ ماجدہ اور موصوف کے درمیان کا قریب کا خدمت میں آیا کرتی تھیں (آپ کی والدہ ماجدہ اور موصوف کے درمیان کا قریب کا کوئی رشتہ تھا) تو آپ کی وفعہ ان کی تنظیم کے لیے اشحے۔ آپ سے اس کا سبب دریافت کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا: کہ میں جن کی تنظیم کے لیے اٹھا ہوں کوئکہ مقربین اللی سے اور صاحب مقالمت ذی شان ہے۔

آپ سے کی نے مجت کی نبت دریافت کیا تو آپ نے فرملیا: کہ اہل محبت بیشہ سکر میں رہے ہیں۔ سکر سے نکلتے

جی- تو جرت میں اور جرت سے نظتے ہیں تو سکر میں آگرتے ہیں' اس کے بعد آپ نے مدرجہ ذیل اشعار برھے۔

الحب سكر خماره التلف يحسن فيه النبول والدنف مجت وه نشم ہے كہ جم كا نمار تلف ہو جاتا ہے اور جم ميں كم لافر اور بميشہ يمار رہنا فوش لگتا ہے۔

والحب كا لموت يعنى كل ذى شغف و من تطعمه اودى به التلف مجت موت كى طرح سے برايك مجت والے كو فتاكر ديتى ہے جو الحض كه اس كا مزد چكمتا ہے وى مرجاتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے ایک ہرے بھرے مبر درخت کے پاس کھڑے ہو کر سائس ال وہ ختک ہو گیا اور اس کے تمام ہے جھڑ کر گر گئے ' پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے۔ ان البلاد وما فیھا من الشحر لو با الھولٰی عطلت لم ترد بالمطر اگر تمام شراور ورخت سب کے سب آئش محبت سے جھل جائیں' پھر ان پر کتابی پانی برے تو بھی ٹرو آزہ نہ ہوں۔

لو ذاقت الارض حب الله لا اشتغلت اشجارها باالهولى فيها عن الشمر أكر زين مجت اللي كا ذره بحي مزه چكه لے تو تمام در فتوں كے پطوں سے آتش مجت كے شطے اشحے لكيں۔

دعا غصانها جردا بلا درق من حرنار الهوی برمین بالشرر یمال تک که ان کی ثاخول پس ټول کا نام نه رہے اور پھر آتش محبت کی

چنگاریال ان سے پھوٹا کریں۔

لیس الحدید ولا صم الجبال اذا اقوی علی الحب والبدوی من البشر غرضیکہ لوہا اور پھاڑ کوئی بھی معیبت بلاۓ مجت کے اٹھائے جس اثبان سے برم کر قوی شیں ہے۔

آپ نے بطائے سے قریب نسرد قلامیں توطن اختیار کیا تھا اور آپ نے وفات بھی ویں پائی۔

آپ اپ بھیجے کے لیے وصیت کرنے گھ تو آپ کی بی بی صاحبہ فرانے لکیں

کہ آپ اپ بینے کے لیے وصیت کیجے 'جب انہوں نے کی وقعہ کما تو آپ نے اپ فرزند اور اپ بینیجے سے فرملیا؛ کہ تم میرے پاس ایک ایک پید لے آو ' تو آپ کے صاحبزادے جاکر بہت سے پت تو ٹر لائ اور آپ کے بھیجا گئے ' گر ایک پید بھی شما ہزادے جاکر بہت سے پوچھا کہ کیوں پتہ نہیں لائے ' انہوں نے کماڈ کہ میں لائے ' آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں پتہ نہیں لائے ' انہوں نے کماڈ کہ میں نے بھول کو تھی کو بھی نے بھول کو تھی ہوں کو بھی لئے بھول کو تھی کرتے بایا۔ اس لیے میں نے نہیں چاپا کہ میں ان میں سے کی کو بھی تو ٹر کر لاؤں ' پھر آپ نے اپنی بی بی صاحبہ سے فرمایا؛ کہ میں نے کئی وقعہ اپ بیا ہے اپ لیے ورخواست کی 'گر جھے سے کی کما گیا کہ نہیں ' بلکہ تم اپ بھیجے احمد کے لیے ورخواست کی 'گر جھے سے کی کما گیا کہ نہیں ' بلکہ تم اپ بھیجے احمد کے لیے وصیت کرو۔ پھ

### سيد العارفين ابو العباس احمد بن على رفاعي رحمته الله عليه

منمل ان کے سید العارفین ابو العباس احمد بن علی بن احمد بن یکی بن حاذم الرفاعی المغربی الاصل البطائحی المولد والدار داله بی آپ جلیل القدر عظیم الثان مشائخ عظام سے تھے۔

آپ منملد ان اولیائے کرام کے بیں جن کا کہ اوپرذکر ہو چکا ہے اور جو کہ بازنہ تعالیٰ نابینا کو بینا اور مردے کو زندہ کیا کرتے تھے۔ آپ مشاہیر اولیائے کرام سے بیں ، کیر التعداد خلق اللہ نے جس کا ثار نہیں ہو سکا ، آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔

آپ کیر الجلبرہ بنے اس علوم طریقت و شرح احوال قوم اور مشکلات قوم کے مل کرنے میں مرجہ عالی رکھتے تھے۔

آپ کا کلام اہل حقیقت و طریقت میں مشور و معروف ہے اور یمل بیان کے جاتے کی کلام اہل حقیقت و طریقت میں مشائل و مناقب پر بی اکتفا کرتے ہیں۔

### فضائل و كرامات

آپ نمایت متواضع سلیم الطبع اور دنیا سے کنارہ کش تھے۔ کبھی آپ نے پکھ جمع فیمیں کیا۔ "الوحدہ خیر من الجلیس السوء" (یعنی برے ہم نشین سے تنائی برتر ہے) اس کے متعلق کمی نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرایا: کہ اب ہمارے زمانہ میں نیک بخت ہم نشین سے بھی تنائی بہتر ہے " آوفتیکہ نیک بخت صاحب نظر نہ ہو " کوئیکہ نیک بخت صاحب نظر ہو گا تو اس کی نظر شفا ہو گی ورنہ نجلت مامل جمیں ہو گئی۔

گر تودید و تفرید ہے آپ کے بیٹیج شخ ابوالفرع عبدالر حمٰن بن علی الرفامی نے بیان کیا ہے کہ جس ایک وقت ایک موقعہ پر بیٹا تھا کہ جس آپ کو دیکھ رہا اور آپ کا کلام سن رہا تھا اور آپ اس وقت تھا تشریف رکھتے تھے۔ اس اثناء جس جس نے اس وقت دیکھا کہ ایک فخص ہوا ہے اثر کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اے فرمایا: مرحبا بالوفد المشرق (اے مشرتی وفد اجمیں تہمارا آنا مبارک ہو) اس کے بعد اس فخص نے بیان کیا کہ بیس روز ہے جس نے نہ تو کھانا کھایا ہے اور نہ پانی پیا ہے اور اب جس چاہتا ہوں کہ آپ میری خواہش کے موافق جھے کھانا کھایا ہے اور نہ پانی پیا ہے اور اب جس کیا خواہش ہے' اس فخص نے اوپر نظر اٹھا کر کہانا کہ بیری ان ان جس سے ایک مرعابی اس فخص نے اوپر نظر اٹھا کر کہانا کہ بیرا الحصائد اپنی۔ آپ نے فرمایا: کہ اس فخص کی خواہش جلد پوری کر' آپ کا اچھا اور اوپر نظر اٹھا کر مرعابی ہے فرمایا: کہ اس فخص کی خواہش جلد پوری کر' آپ کا فرمانا تھا کہ ان جس سے ایک مرعابی سے فرمایا: کہ اس فخص کی خواہش جلد پوری کر' آپ کا فرمانا تھا کہ ان جس سے ایک مرعابی سے مرابی بھنی ہوئی آپ کے سامنے کر پڑی' اس کے بعد فرمانا تھا کہ ان جس سے ایک مرعابی سے سامنے رکھ دیے تو وہ دونوں پھر روٹیاں ہو گئیں' پھر آٹھا کہ ان جس سے ایک مرعابی سامنے رکھ دیے تو وہ دونوں پھر روٹیاں ہو گئیں' پھر آٹھا کہ اور دو پھر اٹھا کر اس کے سامنے کر پوری' اس کے بعد آپ نے دو پھر اٹھا کر اس کے سامنے کر پوری' اس کے بعد آپ ہی دو پھر اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیے تو وہ دونوں پھر روٹیاں ہو گئیں' پھر

آپ نے ہوا میں ہاتھ بردھایا تو آپ کے دست مبارک پر ایک مرخ بیالہ پانی سے بھرا ہوا اتر آیا ، غرض اس فخص نے کھانا کھایا اور پانی ہیا اور کھانا کھا کر فارغ ہوا تو جہاں سے کہ یہ آیا تھا ای طرف ہوا میں اثر آ ہوا واپس چلا گیا ، بعدازاں آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اس مرغابی کی ہٹریاں ہاتھ میں لیس اور اپنا وابنا ہاتھ ان پر چھیرا اور فرہایا: کم اللہ الرحمٰن الرحمٰی باذنہ تعالی تو او مرغابی آپ کے فرمانے سے باذنہ تعالی اثر ارجمٰی علی میں اور کھی کے فرمانے سے باذنہ تعالی اثر میں کر چلی میں۔

فیخ جال الدین عبدالرحل الیوطی نے اپی کتاب المندویر میں بیان امکان رویت النبی طابع میں بیان کیا ہے کہ سیدی احمد الرفاعی جب جرہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے یہ شعر راجے۔

فی حاله البعده روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهی نائبتی مالت بعد میں اپنی روح کو بھیا کرتا تھا۔ وہ میرا تاصد بن کر آتی اور میری طرف عن بھا کرتی تھی۔ عن بھا کرتی تھی۔

وهذه نوبه الاشباح قدحضرت

فامدريمينككي تحظىبها شفتي

اور اب جسول کی باری ہے اور یس خود حاضر ہوں' آپ اپنا دست مبارک دراز کریں آگ میرے مشکل لب حصہ لے سکیں۔

چنانچہ دست مبارک فام ہوا اور آپ نے دست بوی ک۔

شیخ سل الدین سبط بن الجوزی اپی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ اکابر مشاکخ بطائے سے قر قرید) ام عبیدہ میں آپ سکونت پذیر ہے۔ آپ کے کرامات و خوارق علوات بکٹرت ہیں آپ کے مریدین در ندول پر سوار ہوا کرتے اور حشرات الارض سانپ و فیرہ کو ہاتھوں میں لیا کرتے سے اور کجور کے برے برے در فتوں پر چ سے اور کھر ذین پر گر جاتے ہوں کھر ذین پر گر جاتے ہوں اور ذرا بھی انہیں اذبت نہیں پہنچی تھی، ہر سال آپ کے

پاں ایک وقت مقرر خلقت کثیر جمع ہوا کرتی تھی۔ نسب ' پیدائش اور وفات

قاضی القعناۃ مجیر الدین عبدالرمن العری العلی المحنبلی المقدی نے اپنی المحترفی المقدی نے اپنی المحترفی انباء من عبر میں بیان کیا ہے کہ آپ ابن الرفاعی کے لقب سے مشہور اور شافعی المذہب شے۔ اصل میں آپ مغربی شے اور بطائح کے قریبہ ام عبیدہ میں آپ نے سکونت افقیار کی تھی' اور یمیں پر 11 جملوی اللوئی 580ھ کو آپ نے وفات پائی۔

رفای ایک مغربی مخض کی طرف جس کاک رفاعہ نام تھا منوب ہے اور ام عبیدہ اور بطائح چند مشہور بستیوں کا نام ہے جو کہ واسط اور بعرے کے درمیان واقع ہوئی ہیں اور عراق کے یہ مشہور مقللت سے ہے۔

مٹس الدین نفر الدین ومشتی نے بیان کیا ہے کہ سلطان العارفین سیدی فیخ ابوالعہاں احر ابن الرفاعی کی نبست ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ آپ نے کوئی اولاد بھی چھوڑی یا نہیں اور حفرت علی کرم اللہ تعلق وجہہ تک آپ کی نبست بھی ہمیں صحح طور سے نہیں معلوم ' بلکہ امارے نزدیک آپ کے نب سے متعلق صحح وہی ہے جو کہ حفاظ نقلت نے بیان کیا ہے ' وہو ہدا

ابو العباس احمد بن الشيخ ابى الحمن على بن احمد بن يجيى بن حازم على بن رفاعه المغربي الاصل العراتي البطائحي اور رفاعي آپ كے جدا اعلى رفاعه كى طرف منسوب هم آپ كے والد ماجد ابو الحن رحمته الله عليه بلاد مغربيه سے آكر بطائح كے قريب قريه ام عبيده عيس آ رہے سے يميں پر آپ 500ھ عيس تولد ہوئ اور اين والد ماجد ابو الحن على القارى الزاہد اور اين المول وغيره سے علوم ظاہرى و بالمنى حاصل كي اور قدوة العارفين اور مشاہير علائے كرام سے ہوئے اور يميں پر حضرت هي عبدالقاور جيلائى رحمتہ الله عليه كى وفات سے قرباً (17) 578 هيں آپ نے وفات بائى۔ والح

# يشخ عدى بن مسافر بن اساعيل اموى والهد

منملد ان کے شخ عدی بن مسافر بن اساعیل بن مویٰ بن مروان بن الحس بن مروان الاموی الشای الاصل والمولد المکاری المسن فالد بین۔

آپ اعلام علائے کرام و اعاظم اولیائے مظام سے اور طریقت کے آپ اعلیٰ رکن تھ۔ ابتدائے حال میں بی آپ نمایت سخت و مشکل مجلدے کر بچے تھے اس لیے آپ کا سلوک اکثر مشام می دشوار گزر آ تعلد

سیدنا حضرت مخنخ عبدالقادر جیلانی میلی آپ کی نمایت تعظیم و تحریم کیا کرتے اور آپ کی نبت فرملا کرتے ہے کہ' اگر ریاضت و مشقت اور مجلدات سے نبوت ملنا ممکن ہو آ تو مخنے عدی بن مسافر اسے حاصل کر کتے تھے۔

اواكل عمر ميں آپ بيابانوں بهاؤوں اور فاروں ميں پھر كريدت تك انواع و اقسام كى ريافيات و كليدات كرتے دے واقعام كى ريافيات و كليدات كرتے دے ورندے اور حشرات الارض آپ سے مانوس ہوتے كثير التعداد اوليائے كرام نے آپ سے شرف تلمذ حاصل كيا اور بحت سے صاحب حال و احوال آپ سے متنفيد ہوئے۔

#### آپ کے ارشاوات

منجلد آپ کے کلام کے یہ ہے کہ آپ نے اہل خائق کے متعلق فرمایا ہے کہ فیح وہ ہے کہ اپنے حضور میں وہ حمیس خاطر جمع رکھے اور اپنی نیبت میں وہ حمیس محفوظ رکھے' اپنے اخلاق و آداب سے وہ تمماری تربیت کرے اور تممارے باطن کو وہ امثراق سے منور کر وے اور مرید وہ ہے کہ ہر طال میں تواضع اختیار کرے۔ فقراء کے ساتھ انسیت سے اور صوفیائے کرام کے ساتھ اوب و حسن اخلاق سے اور علمائے کرام کے ساتھ تعیل ارشاد سے اور اہل معرفت کے ساتھ سکون و و قار سے اور اہل مقالت کے ساتھ توحید سے فیش آئے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ ابدال کھانے 'پینے' سونے' جاگنے سے ابدال نہیں ہوتے بلکہ وہ ریاضات و مجاہدات ہے ابدال ہوتے ہیں 'کیونکہ جو مخض مرجاتا ہے وہ عیش نمیں پایا اور جو مخص کہ خدائے تعالی کی راہ میں کچھ تکلیف کرتا ہے تو انشاء اللہ تعالی اللہ میں اپنے نفس کو تلف تعالی اے اس کا نفس اینے نفس کو تلف کرتا ہے تو اللہ تعالی اے بمتر نفس عطا فرماتا ہے۔

سنرمی النفوس علی هولها واما علیها واما لها بم ابی بانوں کو ریاضت و مشعت میں ڈال دیتے ہیں' پھریا تو نفع پاتے ہیں یا نقسان اٹھائے ہیں۔

فان سلمت سننال المنى وان تلقت فباحا لها اگر وہ زئرہ رہیں تو وہ غایت مقصور کو پنچیں کے اور اگر وہ مرکئے تو اپنی اجل سے مریں۔

اگر تم نے مار ڈالا (لین الس کو) تو تسارا ہارے بداوروں میں شار ہو گا اور اگر تم خود تلف ہو گئے وہ بھی ہارے ہی فزدیک رہو گے اگر تم (لین ریاضت و عجلم ہ کر کے) ذرہ رہے تو تیکوں کی طرح جیو گے اور اگر مر گئے تو شاوت کی موت مرد گے۔ اللہ تعالیٰ نے قربلا ہے۔ "والذین جا ہدو افینا لنہدینہم سبلنا" (جو لوگ ہاری راہ میں کوشش کرتے ہیں 'ہم ان کو اپنے رائے بتلا دیتے ہیں۔

#### كرامات

بیان کیا جاتا ہے کہ ابو اسرائیل یعقوب بن عبدالمقتدر السائح تین سال تک برہنہ پہاڈوں میں کھڑے رہے و حتی کہ ان کے جسم پر ایک اور کھال پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے باس ایک بھیڑا آیا اور ان کے جسم کو اس نے چاک کر صاف کر دیا اور اس سے ان کے دل میں ایک خسم کا عجب پیدا ہوا تو یہ بھیڑا ان کے اوپر پیشاب کرکے چلا گیا اور انہوں نے اس وقت یہ خواہش کی کہ اللہ تعالی میرے پاس کی دلی کو بھیج 'گیا اور انہوں نے اس وقت یہ خواہش کی کہ اللہ تعالی میرے پاس کی دلی کو بھیج نہیں سام علیک چنانچہ اس وقت آپ ان کی ایک جانب آ موجود ہوئے 'گر آپ نے انہیں سلام علیک نہیں کیا جس کے افسوس ہوا۔ آپ نے ان سے فرمایا: کہ جس پر بھیڑیا

پیشاب کر جائے ہم اس کے ماتھ سلام علیک کے ساتھ ملاقات نمیں کرتے ، پھر انہوں نے آپ سے اپنے تمام واقعات بیان کے ، جب آپ ان سے رخصت ہونے گئے تو آپ نے ایک پھر پر اپنا پیر مارا تو اس سے ایک چشمہ پھوٹ لکلا اور ایک اور پھر پر پیرا مارا تو اس سے ایک انار کا ورخت پھوٹ لکلا ' آپ نے اس ورخت سے فرمایا: کہ بیس مارا تو اس سے ایک انار کا ورخت پھوٹ لکلا ' آپ نے اس ورخت سے فرمایا: کہ بیس عدی بن مسافر ہوں تو باذن اللہ ایک رور شیرس اور ایک روز ترش انار نکل ' پھر آپ نے ان سے فرمایا: کہ تم اس ورخت سے انار کھایا کو اور اس چشمہ سے پانی پیا کو اور بحب جھے سے مانا چاہو تو جھے یاد کیا کو بھی تسارے پاس موجود ہو جایا کول گا' پھر آپ انسیں چھوڑ کر واپس چلے اور سے مدت تک ای طال بیس رہے۔

شخ رجاء البارستی ریلی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز شخ عدی بن مسافر ایک کھیت کی طرف کو جارہے سے کہ آپ کی جھے پر نظر پڑی۔ آپ نے جھے اپنے پاس بااکر فرایا:

کہ رجاء سنتے ہو' یہ صاحب قبر جھ سے استغلاء کررہا ہے اور آپ نے قبر کی طرف الثارہ کرکے جھے بٹایا جب میں نے اس قبر کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا اس کے اندر سے دھوال لکل رہا ہے پھر آپ اس قبر کے پاس جاکر ٹھمر کے اور بہت دیر تک دہل کرے ہوئے خدائے تعالی سے دعا مائتے رہے بہاں تک کہ میں نے دیکھا اس کے اندر سے دھوال لگانا موقوف ہوگیا پھر آپ نے فرمایا: اس رجاء! یہ اب پخش دیا گیا اور اس کا عذاب موقوف ہوگیا پھر آپ نے اس قبر سے اور زیادہ نزدیک ہو کر پکارا کہ اور اس کا عذاب موقوف ہوگیا پھر آپ نے اس قبر سے اور زیادہ نزدیک ہو کر پکارا کہ اور اس کا عذاب موقوف ہوگیا پھر آپ نے اس قبر سے کہا میں اب خوش ہوں' بھی سے عذاب اٹھا لیا گیا' شخ رجاء کتے ہیں کہ میں نے یہ آواڈ می آپ قو پھر ہم والی آگئے۔

ابواسرائیل موصوف العدر بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ میں نے آپ سے مباوان تک سز کرنے کی اجازت چاتی تو آپ نے بیجے سز کی اجازت دی اور فرملیا: کہ ابواسرائیل جب تم رائے میں کمیں دروندے وغیرہ کہ جن سے تمہیں خوف ہو دیکھو تم ان سے کمہ دینا کہ عدی تم سے کمتا ہے کہ تم یمال سے چلے جاتو تو وہ تممارے پاس

ے چلا جائے گا اور جب تم دریا کی طغیانی سے فائف ہوجاؤ تو اس سے بھی کمہ دینا کہ دریا کی موجوا تم سے بھی کمہ دینا کہ دریا کی موجوا تم سے عدی کتا ہے کہ تم ساکن ہوجاؤ تو وہ ساکن ہوجائیں گی، چنانچہ جب میں درندوں دغیرہ کو دیکتا تو جو پکھ آپ نے فرمایا تھا، ان سے کتا وہ میرے پاس سے چلے جاتے جب میں بھرہ میں جماز پر سوار ہوا اور ایک روز ہوا مشرت ہوگی اور کشرت امواج سے طغیانی کے آثار نمایاں ہوئے تو اس وقت بھی میں نے جو پکھ کہ آپ نے فرمایا تھا کما تو طغیانی موقوف ہوگئ۔

# مردے کو بھکم النی زندہ کرنا

فی عربیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ کی فدمت میں ماضر تھے کہ اس وقت (قبائل) آکراد سے ایک بھامت آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئی' ان میں سے ایک فخص سے بو کہ خطیب حین کے نام سے پکارے جلتے سے آپ نے ان کو پکارا اور فرمایا: کہ خطیب حین آؤ اور اپنی جماعت کو بھی لے چلو آگہ ہم سب پھر لا لا کے اس باغ کی دیوار کھڑی کریں غرض آپ اٹھے اور آپ کے ماتھ یہ تمام لوگ بھی گئے اور آپ کی ماتھ یہ تمام لوگ بھی گئے اور آپ کی ماتھ یہ تمام لوگ بھی گئے اور آپ کی ماتھ یہ تمام لوگ بھی گئے اور آپ کی ماتھ یہ تمام لوگ بھی گئے اور آپ کی دیوار بھڑ کاٹ کاٹ کر اشیں نیچ لڑکھاتے جاتے سے اور یہ فوٹ لا لاکر دیوار بناتے جاتے سے افغان سے ایک پھر ایک فخص پر آپڑا جس سے یہ فخص ایک وقت وب کر فورا جال بھٹی ہوا' خطیب حیون نے آپ سے پکار کر کھٹ کہ ایک فخص رحمت اللی بیں غرق ہوگیا آپ فورا پہاڑ کی چوٹی سے اثر آئے اور اس فخص رحمت اللی بیں فرق ہوگیا آپ فورا پہاڑ کی چوٹی سے اثر آئے اور اس فخص ندہ ہوگیا اور اٹھ کر اس طرح سے کھڑا ہوگیا' گویا اس پچھ درد پہنچا ہی شیں فخص ندہ ہوگیا اور اٹھ کر اس طرح سے کھڑا ہوگیا' گویا اس پچھ درد پہنچا ہی شیں

# صوفیاء کی جماعت کا امتحان کی غرض سے آپکی خدمت میں آنا

نیز بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں امیرابراہیم المسرانی صاحب القاحد الجراحد صوفیائے کرام کی ایک بہت بدی جماعت کے ساتھ آپ کی

خدمت میں حاضر ہوئے امیر موصوف صوفیائے کرام سے عمواً اور خصوصاً آپ سے نمایت مجت رکھتے تھے۔ امیر موصوف کے ساتھ جو فقراء و مشائح کہ آئے ہوئے تھے ان میں سے آپ جیسے مقللت والا کوئی بھی نہ تھا ان کے سلمنے کئی وفعہ امیر موصوف نے آپ کے بہت فضائل و مناقب بیان کیے سے تو ففرائے موصوف نے کمالہ کہ آپ ے ضروری ہمیں نیاز حاصل کرائے ہم لوگ امتخانا آپ سے پھھ سوالات بھی کریں مے ' غرض جب فقرائے موصوف آپ کی خدمت میں آکر بیٹے میے ' تو ان میں سے ایک بزرگ نے آپ سے مختلو کی اور خاموش رہے' اس بزرگ نے آپ کے اس سكوت كو آپ كى عاجزى خيال كيا اور آپ كو بھى ان كے اس خيال كا علم موكيا اس ك بعد آپ نے ان کی طرف التفات کرے فرمایا: اللہ تعالی کے بہت سے بندے ایسے مجمی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ان دونوں بہاڑوں سے کمہ دے کہ تم ملکر ایک موجاؤ " تو ید دونوں مہاڑ مل کر ایک موجائیں۔ یہ لوگ ان دونوں مہاڑوں کی طرف و مکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھاکہ یہ دونوں بہاڑ ال کرایک ہو گے اور یہ سب کے سب آپ کے قدموں میں کر پڑے اور آپ اپنے مال میں منتقرق سے ' پھر آپ نے ابن دونوں مہاڑوں کو فرمایا: کہ تم اپنی اپنی جگہ ہٹ جاؤ تو یہ دونوں الگ الگ ہو گئے ' پر ان سب نے آپ کے وست مبارک پر توب کی اور آپ کے تلفہ میں شامل موکر والی موے۔

# ایک بزرگ کا مبروص کو تندرست کردینا

من عربیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا اور اس وقت آپ کی خدمت میں صلحاء کا ذکر خیر ہورہا تھا' آپ نے فرملیا: کہ یمال پر ایک بزرگ ہیں جو کہ مروص و مجذوم کو امچا اور تلینا کو بینا کرتے ہیں اور بلوجود اس کے انسیس کسی بات كا وعوى نبين مجمع من كر نهايت استجاب موا ، مجريس آپ سے رخصت موكر چلا کیا پھر چند روز کے بعد میں ان بزرگ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا کو تک مجھے آپ کی زیارت کرنے کا نمایت اشتیال تھا جب میں سلام علیک کرے آپ کی فدمت میں بیٹے کیا تو آپ نے فرمایا: کہ عرتم میرے ساتھ سنرمیں رہ سکتے ہو' بشرطیکہ تم کلام ند كود بيل نے كما بروچشم- فرض! آپ اي جكد سے نكلے اور بيل بحى آپ كے جمراه ہوا' ہم نمات دور تک چلے گئے' يمل تك كه ہم ايك عظيم الثان بيابان ميں بنج يمل پر جھے نمايت شدت كى بحوك مطوم موئى جس سے بيس بے قرار موكر آپ سے عليمه موكيك آپ نے فرمايا: كيوں عمر تھك كئے مو۔ ميں نے عرض كياكہ جيس عليمه یں بوک سے بے قرار ہوں۔ آپ نے اس وقت موسعے ہوئے فرنوب بری جو کہ زین پر برے ہوئے اٹھا اٹھاکر جھے کھلائے جب آپ اس کو میرے مندیس رکھ دیتے تو وہ بھے ترو آن معلوم ہو آ تھا کم جب جمع کو تقویت ہوگئ اور بھوک کا اضطراب مث کیا تو آپ چلنے لگے اور جھے چموڑ دیا تھر اس کے بعد جھے خیال ہوا کہ اس کا ایک کھل میں بھی اٹھاکر کھاؤں کچنانچہ میں نے ایک کھل اٹھاکر کھایا تو اس سے میرا منہ جھلنے لگا اور بی نے اے نکل پھینک ویا آپ نے جمہ کو لوث کر دیکھا اور فرمایا: کہ کیوں تم پر بھیے رو گئے۔ اس کے بعد ہم ایک گلؤل میں پنجے جس کے قریب ایک چشمہ تھا اور چشے کے قریب ایک ورخت تھا جس کے نیچے ایک نوجوان مبروس بیٹا ہوا تھا ہے نوجوان علادہ مبروص ہونے کے اندھا بھی تھا جب میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو مجھے اس دقت مجع عدى بن مسافر واله كا قول ياد آيا۔ ميں نے اپنے جي ميں كها كه أكر واقعي آپ کا فرمانا درست ہے تو اب اس کی تقدیق ہوجائے گ۔ اس وقت آپ نے میری طرف د کھ کر فرمایا: کہ اے عمرا حمیس اس وقت کیا خیال گزرا ہے؟ میں نے مرض کی مجھے اس وقت مرف میں خیال گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت ہے اس نوجوان کو شکررست کردے تو آپ نے فرمایا: کہ اے عمراتم حارے راز کو افشا نہ کرد چمر جب میں نے آپ کو تشم دلائی تو آپ نے چشمہ پر وضو کیا اور وضو کرکے وو رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرملیا کہ جب میں سجدہ میں دعا کروں تو تم میری دعا پر آمین کتے جانا' چنانچہ میں آپ کی وعار آمین کمتا کیا' پر آپ وعاسے فارغ ہو کر اشے اور نوجوان ك جمم ير آپ نے النا وست مبارك چيرا اور اس سے فرمايا: كم بافنہ تعالى الله كرك موتو یہ نوجوان اٹھ کھڑا موا اور ایا موکیا کو گویا اے کوئی بھاری موئی بی سیس تھی، یہ

نوجوان اچھا ہوکر گاؤں میں چلا گیا اور گاؤں میں جاکر لوگوں سے ذکر کیا کہ میرے پاس
سے دو فخص گزرے تے ان میں سے ایک نے میرے جم پر ہاتھ چھرا تو میں اچھا ہو
گیا تمام گاؤں والے یہ من کر ہمارے پاس دو ڑے آئے جب آپ نے انہیں آئے
ہوا دیکھا تو مجھے آپ نے اپنے سامنے بٹھلاکر اپنی آسٹین سے چھپا لیا اور وہ لوگ ہمیں
نہ دیکھ سکے اور واپس چلے گئے اور اس کے بعد پھر آپ بھی واپس ہوئے اور تھوڑی
سی دیر میں ہم آپ کے زاویہ میں پہنچ گئے۔ والی

## آپ کے مریدوں کا حال

ی جا التی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ بیخ علی المتوکل اور بیخ محمد بین رشاء آپ کی دائن جانب بیخ محمد بین رشاء آپ کی دائن جانب بیخ علی المتوکل کی جگہ بیٹھ کیے جس سے بیٹ موصوف کو پچھ ناگوار ساگزرا اور ای وجہ سے مجلس میں تحوزی ویر تک سکوت کا عالم رہا اور آپ کو بھی بیٹے موصوف کا یہ امر ناگوار گزرنے کا حال مطوم ہوگیا' میں بھی اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس کے بعد میخ موصوف نے آپ سے اجازت ما کی اور اگر آپ اجازت فرائیں تو میں اپنے برادر مرم بیٹے محموف کی اجازت ویا ہے۔

ھے موصوف نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کل کے جمع میں موجود ہے۔
آپ نے فرمایا: کہ بال میں موجود تھا۔ ہے موصوف نے پوچھا کہ اس میں کس قدر اور
کن کن قبائل کے اشخاص سے 'آپ نے فرمایا: کہ مشعرب سرّہ ہزار اور قبائل آراد
سے تیکس ہزار اور ترکمان کے سات آدمی اور ہندوان کے تین اور ہنود کے بھی تین
ہزار آدمی ہے۔

شخ موصوف نے ان سے فرمایا: کہ بے شک آپ درست فرماتے ہیں کہ بید من کر آپ خوش ہو کے اور آپ نے بھی مختلو شروع کی اور شخ علی المتوکل سے فرمایا: کہ تم کمانے پنے سے کب تک مبر کرکتے ہو؟ شخ موصوف نے کما: کہ بین صرف ایک سال کھاتا ہوں اور ایک سال صرف پانی بی چینا رہتا ہوں اور پھر ایک سال تک کھانا پانی دونوں چموڑ دیتا ہوں آپ نے فرمایا: کہ تم حدورجہ کی قوت رکھتے ہو۔

پر آپ نے مین فیر بن رشاہ سے فرمایا: کہ تم کننے دن تک مبر کرتے ہو' انہوں نے کہ آپ کے میر کرتے ہو' انہوں نے کہا کہ حضرت میں اپنے براور کرم مین علی المتوکل سے کم ہوں' میں نو ماہ تک مرف کھانے ہوں اور مرف کھانے ہوں اور نو ماہ تک نہ کھانا ہوں اور نہ بانی بڑا ہوں۔ نہ بانی بڑا ہوں۔

پھر آپ نے میری طرف النفات کرکے فرملیا: کہ عمر تم ہتاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ عضرت میں ہوں ہوں اور چھ ماہ محضرت میں چھ ماہ تک صرف پانی پتیا ہوں اور چھ ماہ تک سرف پانی پتیا ہوں۔ تک نہ کھانا کھانا ہوں' نہ پانی پتیا ہوں۔

آپ نے فرمایا: کہ الحمداللہ میں خدائے تعالی کا بوا شرکر تا ہوں کہ میرے مردول میں تم بیے لوگ بھی ہیں۔

#### فضائل

اس کے بعد شخ محد بن رشاء نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا خدائے تعلق کے ساتھ جو کچھ معللہ ہے' اسے آپ بھی بیان فرمائے تو آپ نے فرمایا: کہ تم تو ایک بالکل فضول آدی ہو' خاموش بیٹھے رہو۔

پھر آپ نے فرمایا: کہ اچھا میں تم سے اپنا حال بھی بیان کرتا ہوں کر بیر طیکہ کوئی تم بھی تم سے تامیری زیست کی سے بیان نہ کرے اور میں تجھے اس بات کی تتم بھی دلا آ ہوں غرض ہم سب نے آپ کے روبرہ فتم کھاکر آپ سے عمد کیا کہ ہم ہرگز کسی سے ذکر نہ کریں گے ، پھر آپ نے فرمایا: کہ یہ وہ فض ہے کہ ، جے فدائے تعلق کے ذکر نہ کریں گے ، پھر آپ نے فرمایا: کہ یہ وہ فض ہے کہ ، جے فدائے تعلق کمانا بانا ہوں غور میرا ایسا ناز اٹھاتا ہے کہ جیسا ماں اپنے بچہ کا ناز اٹھاتی ہے ، پھر آپ نے مندرجہ ذیل اشعار یو ھے۔

شربنا علی زهرالربیع الهفهف وجادلنا الساقی بغیر تکلف فی م نے (شراب) موسم بمار کے نازک پھول پر اور ساتی نے ہم سے بے تکلف ہوکر

#### دوژ دهوپ کی-

فلما شربنا هاردب وبيبها اللى موضع الاسرار قلت لها قفى كرجب بم في (شراب) في اور اس في بدرجه غلت اثر كيا يمال تك كه موضع راز (يين قلب) تك تو مين في كماة (بن) محرجا

فخافہ ان پبلو علی شقاعها و نظهر جلاسی علی سری الخفی اس و در اس کی مثلت برہ نہ جائے اور میرا راز نمال میرے ہم نشینوں پر کمل در مائے۔

فیخ تقی الدین محمد بن الواعظ النباء نے آپ کے حالات تولد کو بیان کرتے ہوئے لكما ہے كہ آپ كے والد ماجد مسافرين اساميل غابہ مين (تجازين ايك مقام كا نام ہے) علے گئے اور چالیس مال تک وہیں ٹھرے رہے' آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی منعص ان سے کمہ رہا ہے کہ مسافر جاؤ اپنی بی بی سے ہم بستر ہو۔ خدائے تعالی منہیں ولی عطا فرمائے گا'جس کا فسرہ مشن سے مغرب تک ہوگا جب آپ اپنے گر آئے تو آپ کی بی بی صاحبے فرمایا: کہ پہلے تم اس منارہ پر چھ کر پکارو کہ میں مسافر تھا اور مجھے علم ہوا کہ آج میں اپنی لی لی ہے ہم بسر ہوں اور آج جو کوئی اپنی لی لی ہے ہم بسر ہوگا' اے خدائے تعالی ول عنایت کرے گا' چنانچہ آپ کی وجہ سے تین سو تیرہ اولیائے اللہ پیدا ہوئے ' پر جب آپ کی والدہ ماجدہ حالمہ ہوئیں تو میخ مسلمہ اور مجلح عقیل کا آپ بر گزر ہوا آپ اس وقت کنویں میں سے پانی نکال رہی تھیں ہی مسلمہ نے میخ عقیل سے فرمایا: کہ جو کھے میں دیکھ رہا ہوں جہیں بھی نظر آنا ہے تو می عقیل نے فرمایا: کہ وہ کیا؟ آپ نے کمان کہ ویکھو ان خاتون کے شکم سے آسان کی طرف نور الحد رہا ہے ؛ فیخ عقبل نے کماہ کہ سے ہارا فرزند عدی ہے ، پر فیخ سلمہ نے فیخ عقبل ے فرمایا: کہ آؤ ہم انہیں سلام کرتے چلیں۔ غرض دونوں مشائخ موصوف قریب آئے اور فیخ سلم نے کہا کہ السلام علیک یاعدی السلام علیک یاعدی اس کے بعد دونوں مثالی موصوف علے گئے اور ساحت کرتے ہوئے سات برس کے

بعد واپس آئے اور آپ کو انہوں نے ارکوں کے ساتھ گیند کھیلتے ہوئے دیکھا اور آپکے پاس آگر سلام کیا آپ نے انہیں تین دفعہ سلام کا جواب دیا۔ مشائخ موصوف نے آپ سے فرمایا: کہ تم نے ہمیں تین دفعہ سلام کا جواب کیوں دیا؟ آپ نے بیان کیا کہ جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھا اور آپ نے جمع کو سلام علیک کیا تھا، تو اس وقت اگر مجھ کو حضرت عیلی علیہ السلام کا لحاظ نہ ہو آ تو آپ کے دونوں سلاموں کا جواب میں اگر مجھ کو حضرت میں علیہ السلام کا لحاظ نہ ہو آ تو آپ نے ایک شب کو خواب دیکھی کہ آپ ای وقت دیا، پھر جب آپ بالغ ہوئے تو آپ نے ایک شب کو خواب دیکھی کہ آپ سے کوئی کمہ رہا ہے کہ عدی اشو اور ملتی اللہ کو نفع پنچاؤ۔ اللہ تعالی تماری برکت سے مردہ دلوں کو زندہ کرے گا۔

نیز شخ تقی الدین موصوف بیان کرتے ہیں کہ شخ ابوالبرکات نے بیان کیا ہے کہ
ایک روز کا ذکر ہے کہ ہمارے عم بزرگ شخ عدی بن مسافر کی فدمت بی تمیں فقراء
عاضر ہوئ ان بی ہے دس فقراء نے آپ ہے عرض کیا کہ حضرت ہم ہے حقائق و
معارف بیان فرمائے۔ آپ نے ان ہے حقائق و معارف کے پکھ امور بیان فرمائے تو
یہ لوگ ضح بی اس جکہ پکمل کر پانی کی طرح بہہ گئ ان کے بعد پھر دس فقراء اور
یہ لوگ ضح بی انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم سے حقیقت و محبت کے پکھ امور بیان
فرمائے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم سے حقیقت و محبت کے پکھ امور بیان
فرمائے آپ نے ان سے حقیقت و محبت کے پکھ امور بیان فرمائے تو یہ لوگ سنت بی
جال بی تشکیم ہوئے اس کے بعد باتی دس فقراء آگے برھے اور انہوں نے عرض کیا
کہ حضرت ہمیں حقیقت فقر سے آگاہ فرمائے آپ نے ان سے حقائق فقر بیان فرمائے
تو یہ لوگ س کر اپنے کہڑے پھاڑتے اور ناچتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے۔

ایک روز آپ کے پاس بہت ہے لوگ آئے اور کئے گئے کہ کچھ کرامات قوم (مینی اولیاء اللہ ہمیں بھی ہتلائے۔ آپ نے فرمایا: کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ انہوں نے کملہ کہ فقراء کے لیے یہ ضروری بات ہے آپ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہے بھے ایسے ہیں کہ' اگر وہ ان درختوں سے کمیں کہ تم خدائے تعالیٰ کو سجدہ کرد تو وہ سجدہ کرنے گئیں' چنانچہ آپ کے فرماتے ہی وہ درخت جمک گئے اور اب تک ان میں

## جو شاخ تکلتی ہے وہ آپ کے زاویہ کی طرف کو جنی ہوئی تکتی ہے۔ آریخ ابن کشریس آپ کا تذ کرہ

اساعیل بن موئی بن کیر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ کی عدی بن مسافر بن اساعیل بن موئی بن مروان ابن الحن ابن مروان البکاری کی الطائفہ العددیہ ہیں۔

آپ اصل میں دمفت کے قریب قریہ بیت فار کے رہے والے سے اور بغداد میں آکر عرصہ تک آپ حضرت کی عبدالقاور جیلائی والد کی جی جادالدیاس والد کی گئے عقبل المنیجی والد کی ابوالوفاء الحلوائی والد اور شیخ ابوالنی بی اسروروی و فیرہ مشائخ کے ہم محبت رہے ، پھر آپ نے جبل مکار جاکر اپنا زاویہ بنایا اور وہیں پر سکونت افتیار کی۔ وہاں کے اطراف و جوانب کے آدمی آپ کے نمایت متحقہ ہوگئے یماں تک کہ بعض والوں نے اس امریش حدورجہ کا غلو کیا جو کہ زیبا و شلیان نہیں۔

# آميخ زبي ميں آپ کا تذکه

مافظ ذہبی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ برسوں تک آپ سیاحت کرتے رہے اور افتاع سیاحت میں آپ نے برے برے مشائخ سے ملاقات کی اور انواع و اقسام کے مجلوات و ریاضنیس اٹھائیں' پھر آپ جبل موصل میں آکر ٹھرے جمل پر کہ آپ کا کوئی انیس و فرزار نہ تھا' پھر اللہ تعالی نے آپ کی برکت سے اسے آباد کرویا یہاں تک کہ بے شار خلقت آپ سے مستغید ہوئی اور وہاں کے رائے لئنے موقوف بھوگئے اور امن قائم ہوگیا اور جابجا آپ کا چرچا ہونے لگا آپ سرایا خیر' نمایت منتش اور عابد و زاہر سے 'خن بات کئے میں آپ کو کسی سے بھی پچھ خوف نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی عمر بھر میں نہیں معلوم کہ آپ نے اس کی عمر بھر میں نہیں معلوم کہ آپ نے کہا کہی شے کی خریدو فروخت کی یا کسی شم کی بھی ونیاوی کروہات میں آپ جظا ہوئے' آپ کی تھوڑی کی خریدو فروخت کی یا کسی شم کی بھی ونیاوی کروہات میں آپ جظا ہوئے' آپ کی تھوڑی کی تھوڑی کی زمین تھی اس میں آپ خود ہی غلہ ہویا اور کاٹ لیا کرتے تھے' روئی بھی آپ اپ نے خود ہی ہویا کرتے تھے' روئی

می کے گر نمیں جلیا کرتے تے اور نہ کی کے آپ مال بیں سے پکھ کھلیا کرتے تے ' اکثر آپ صوم وصل رکھا کرتے تے ' یہل تک کہ بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ آپ پکھ کھاتے بھی ہیں یا نمیں اور آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مجلس میں سب کے مائے پکھ کھلیا۔

### آریخ ابن خلقان میں آپ کا تذ کرہ

ابن طفان نے اپنی آریخ میں بیان کیا ہے کہ میلی عدی بن مسافر الصالح المکاری المسکن اعلیٰ درجہ کے مشہور عابد و زاہد سے اطراف و جوانب کے بلاد میں آپ کا چرجا رہتا تھا۔

بت خلقت نے آپ کی پیروی کی اور آپ سے فائدہ اٹھایا اور بت سے لوگ آپ سے حن احتقاد رکھنے میں صد سے متجاوز ہوگئے، جس قدر خلقت کو آپ کی طرف سے میلان تھا، جمیں اس کی نظیر نہیں معلوم۔

. طبک کے مضافات سے قریہ بیت فار یس آپ متولد ہوئے اور 555ھ میں آپ فے وفات پائی۔

آپ کا مزاران حبرک مزاروں میں شار کیا گیا ہے جو کہ الکیوں پر شار کیے جاسکتے ایں-

قاضی القعناة مجرالدین العری المقدی الیعلمی الحنبلی فے اپی تاریخ " المحتبرالی ابناء من عبر" میں بیان کیا ہے کہ شیخ عدی بن مسافر بن اساعیل بن موئی بن موان اللهوی بن الحسن مردان بن ابراہیم بن الولید بن عبدالملک بن مردان بن الحکم ابن الجامی بن عثمان بن عفان بن ریحت بن عبدالشس بن زبرہ بن عبد مناف رضی الله عنم الجمعین المکاری المسکن مشہوره معروف علدوزابد سے گردہ فقرائے عددیہ آپ بی کی طرف منوب ہے وور دراز کے بلاد میں مجی آپ کا ذکرہ چرچا رہتا تھا بہت لوگ آپ کے بیرہ ہوئے مضافات ، طبک سے قریہ بیت فار میں آپ تولد ہوئے اور حق اور حق اور علیہ بیت فار میں آپ تولد ہوئے اور حقاد اللہ عن حقریہ بیت فار میں آپ تولد ہوئے دفات

پائی اور اپنے زادیہ میں بی آپ مدفون ہوئے۔ والھ 'ور منی عما ب۔ شیخ علی بن الهیشی دولاہ

منمل ان کے قدوۃ العارفین علی بن الهیتی ( بکرہ بائے موزو سکون یائے تخانی) وی مناف ہیں۔

آپ کبار مشائخ عراق میں سے تطب وقت و صاحب کرامت و سقالت اور ان چار مشائخ میں سے تھے جو کہ باذنہ تعالی مبروص کو انچا اور تابینا کو بینا اور مردے کو زندہ کروا کرتے تھے۔

یان کیا جاتا ہے کہ ایک بسرے مخص نے آپ کے وسلہ سے دعا مائی کہ اے پروروگار! تو آپ کی برکت سے میرے کان اجھے کردے تو اس کی دعا قبول ہوکر اس کے کان اجھے ہوگئے' اور اس کے کانوں میں بسرہ پن مطلق نہیں رہا۔

آپ کے پاس دو کپڑے تھے جو کہ حضرت ابو بر صدیق والد نے خواب میں ہے ابو بر صدیق والد کے خواب میں ہے ابو برکرین موارا کو پہنائے تے ان بی سے ایک ٹولی تھی اور ایک کوئی اور کپڑا تھا جب ہے معنو موصوف بیدار ہوئے تو یہ دونوں کپڑے ہے محم موصوف کو اپنے جم پر لیے ' پھر ہے موصوف سے یہ دونوں کپڑے ہے کہ الشبنکی نے اور ان سے شخ ابوالوفاء نے اور ان سے شخ ابوالوفاء نے اور ان سے آپ نے آپ سے شخ علی بن اوریس نے لئے اور شخ علی بن اوریس کے پاس وو کی مفتود ہوگئے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آپ قربا ای سال تک زندہ رہے گر اس وقت تک آپ نے اپنا کوئی خلوت خلنہ نہیں بنایا بلکہ آپ اور دیگر فقراء کے درمیان ہی سو جایا کرتے سے آپ منجلا ان فقراء کے سے کہ جن کو اللہ تعالی نے قبول عام عطا فرمایا اور جن کی ہیب و محبت سے مخلوقات کے دلوں کو بحر دیا تھا بہت سے امور مخفیه آپ کی زبان سے اور بہت سے خوارق علوات آپ کی ذات بابر کلت سے فاہر ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القاور جیائی بریٹے آپ سے بہت خلوص رکھتے اور آپ کی نمایت ہی تعظیم و محریم کرتے سے اور اکثر اوقات آپ کی تعریف کیا کرتے سے اور اکثر اوقات آپ کی تعریف کیا کرتے سے کہ جس قدر اولیاء اللہ عالم

غیب یا عالم شادت سے بغداد میں آئیں وہ ہمارے معمان بیں اور ہم سب مین علی بن البیتی کے معمان بیں-

# حضور غوث اعظم والحدكى بارگاه ميں حاضري

مجنع على بن الخياز ميان كرتے بين كه جميس نيس معلوم كه آپ كے معاصرين ميں ے آپ کی خدمت میں شخ علی بن البیتی سے زیادہ اور بھی کوئی آیا کر ا تھا ، پھر جب آپ معزت فیخ عبدالقادر جیلانی مالیحه کی خدمت میں تشریف لانا جاہیج تو آپ وجله آکر عسل فرماتے اور این امحاب کو بھی عسل کرنے کے لیے فرماتے جب وہ لوگ عسل كرك فارغ موجاتے تو آپ ان ے فرماتے كه اب تم اپ ولول كو خطرات سے ماف کراو' کیونکہ اب ہم سلطان الاولیاء کی خدمت میں جاتے ہیں' پھر جب آپ کے مدرسہ میں تینی تو مدرسے اندر جاکر آپ کے دولت خانہ کے دروازہ پر کھڑے ہوجاتے اور کمڑے ہوتے ہی حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی ریٹی آپ کو اندر بلاکر اپنے بازد ے آپ کو بٹھا لیتے اور آپ لرزتے ہوئے بیٹے جاتے تو مطرت ﷺ عبدالقلور جیانی میٹے آپ سے فرماتے کہ آپ تو عراق کے کوتوال ہیں 'آپ استے کیوں لرزتے یں۔ آپ فراتے ہیں کہ حضرت آپ ملطان الاولیاء ہیں اس لئے مجھے آپ کا خوف ہو آ ہے ، گر جب آپ جھے اپ خوف سے امن دیں کے تو میں اس وقت آپ سے ب خوف ہوجاؤں گا آپ فرمائے۔ "لا خوف علیک" (آپ پر کوئی خوف شیں) تو پر آپ کے جم سے ارزہ جا آ رہا۔

ایک دفعہ آپ حضرت شخ عبدالقاور جیلانی مرافعے کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ کو سوتے ہوئے پاکر آپ کنے گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حواریوں میں آپ جیسا کوئی نہیں اور کہ کر چلے گئے 'گر آپ نے حضرت شخ عبدالقاور جیلانی مرافعے کو جگایا نہیں 'گر جب آپ بیدار ہوئے تو فرمانے گئے میں تو محمدی ہوں اور حواری عیسائی سے

غرضیکہ مردان مادق کی تربیت آپ کی طرف بھی ختی تھی آپ نے بہت سے

طالت ان پر منکشف کے اور بہت سے مشکلات کو ان پر حل کیا بڑے بڑے اکابرین مثل ابو محمد علی بن اور لیں و لیتھونی و فیرو نے آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے اور صاحبان حال و احوال نے آپ سے شرف تلمذ کیا۔ کل علماء و مشائخ آپ کی صدورجہ تعظیم و بحریم کرتے تھے۔ آپ کے شیخ، شیخ تماج العارفین آپ کی بھیشہ تعریف کرتے اور اوروں پر آپ کو ترجیح دیا کرتے۔

### آپ کے ارشادات

حقائق و معارف میں آپ کا کلام نمایت نئیس ہو آ تھا۔ منجملد آپ کے کلام کے سے کہ شریعت وہ ہے کہ معرفت میں ہو آ تھا۔ دہ ہے کہ معرفت و تعریف سے اور شریعت وہ ہے کہ معرفت و تعریف سے اور شریعت افعال کو لوجہ اللہ کرنایا لوجہ اللہ کرنایا لوجہ اللہ کرنایا دوجہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشاہرہ کرنا ہے۔

آپ نے فرمایا ہے کہ 'اگر اندھیری رات میں کالی چیوٹی اور وہ کوہ قاف میں چل رہی ہے اور بلاواسلہ ضدائے تعالی مجھے اس پر مطلع نہ کرے تو ای وقت میرا پہ چھوٹ کر کھڑے کھڑے ہوجائے۔

#### كرامات

ھے ابوج احسن الحورانی و ابو حفص عربن مزاحم الانیسوی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ قرائے نرالملک میں سے قریہ ملیقی میں آئے اور اپنے بعض اعزہ کے پاس محمرے۔ اس اثاء میں آپ کی بعض مجالس میں ایک ہخص سے آپ نے فرمایا: کہ اس مرغی کو ذرئے کرو۔ اس دفت آپ نے اس مرغی کی طرف اثنارہ کیا جو کہ اس دفت پاس موجود تھی اس مخص نے آپ سے اس مرغی کو لیکر ذرئے کیا تو اس کے ہم ہے سو اشرفیاں تکلیں یہ شخص ان اشرفیوں کو دیکھ کرجران ہوا یہ اشرفیاں اس کی بمشیرہ کی تعمیں جن کو وہ رکھ کر بھول گئی تھیں اور اس مرغی نے ان کو لگل لیا تھا جس سے اس مرغی کے تمام آدمیوں نے اس پر بدگمانی تھی اور کہ نامعلوم کیا واردات ہے اور اس کھر کے تمام آدمیوں نے اس پر بدگمانی تھی اور کہ نامعلوم کیا واردات ہے اور اس

برنکنی کی وجہ سے ان سب نے اس شب کو اس کے مار ڈالنے کا قصد کرلیا تھا کھر آپ نے اور نے اس مخص سے فرمایا: کہ خدائے تعالی نے تہماری بھشیرہ کے بری ہونے اور بیس تہمارے اس ارادے پر کہ آج شب کو تم اسے مار ڈالو کے جمعے مطلع کرویا تھا اور بیس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت ما تھی کہ اس کی اطلاع دیکر تم سب کو ہلاکت سے بیالوں تو جمعے اس نے اس کی اجازت دیدی۔

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ قریہ رزیراں ہیں آپ ساع کے لئے تشریف لے گئے جب تمام مشاکخ ساع سے فارغ ہوئ تو اس مجلس میں جس قدر فقماء و قراء موجود سخے۔ انہوں نے باطن میں فقراء پر انکار کیا تو اس وقت آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے ہرایک کا ہرایک کے سامنے جا جا کر سب کو ایک ایک نظر دیکھا جس سے ان میں سے ہرایک کا علم اور جو پجھ کہ ان کو قرآن وغیرہ یاد تھا وہ سب ان کے سینہ سے جا آ رہا۔ ایک ماہ تک یہ لوگ ای فدمت میں آئے اور تک یہ لوگ ای فدمت میں آئے اور آپ کی قدم ہوی کی اور آپ سے معانی جائی ، آپ نے دسترخوان چنے جانے کا علم دیا ۔ اور جب دسترخوان چنے جانے کا علم دیا ۔ اور جب دسترخوان چنا جا چکا اور ان سب نے کھانا کھایا اور ان کے ساتھ ہی آپ نے کہ کہ اور جب دسترخوان کے ساتھ ہی آپ نے علی نظم دیا ۔ ایک نظم دیا ۔ ایک نظم کھایا جس سے جو پجھ کہ اور جب دسترخوان کیا اور کی سب کو آپ نے ایک نظمہ کھایا جس سے جو پجھ کہ علی در قرآن ان کے سینہ پھر واپس آئیا۔

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ قرائے نمرالملک میں سے بعض گاؤں میں آپ کو تشریف لے جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر دو گاؤں والے ایک متنول کے پیچیے تکواریں نکالے ہوئے لڑنے مرنے پر تیار سے اور وجہ سے ہوئی کہ قاتل مشتبہ تھا۔ یقینی طور پر فریقین میں سے کی کو قاتل معلوم نہ تھا اور وجہ سے ہوئی کہ متنول دونوں فریقوں کے درمیان میں سے کی کو قاتل معلوم نہ تھا اور وجہ سے ہوئی کہ متنول دونوں فریقوں کے درمیان پر اہوا تھا آپ اس موقع پر متنول کے پاس آئے اور اس کی پیشانی پکڑ کر فرمانے لگا کہ کہ اے بندہ خدا ! جھ کو کس نے مار ڈالا ہے؟ سے مردہ اٹھ کر بیٹھ کیا اور کہنے لگا کہ جھ کو فلاں نے قتل کیا ہے اور پھروہ گر کر جیساکہ تھا دیسا ہی ہوگیا۔

ھے ابوالحن الجو متی راہر نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو دریا کے

کنارے ایک مجور کے درخت کے نیچ بیٹے ہوئے دیکھا اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے جمعے نمیں دیکھا خرض اس وقت بی نے دیکھا کہ اس درخت کی شاخیں مجوروں سے پر ہوگئیں اور نیچ جمک کر آپ سے قریب ہوگئیں اور آپ اس سے مجوریں قوڑ توڑ کر تناول فرمانے گئے اس وقت عراق بیں مجبور کے کسی درخت بیں بھی پھل نہیں آیا تھا۔ اس وقت بیں اپنی جگہ سے پھڑا اور آپ کے پاس آیا تو ایک بھی بھی بھی بھی بھی اپنی جگہ سے پھڑا اور آپ کے پاس آیا تو ایک بھی بھی بھی بھی بھی ہے بھی ملائیں تھی۔

#### وفات

قرائے سرالملک میں سے قریہ رزیران میں آپ سکونت پذیر سے اور سیمیں پر 564ھ میں آپ نے وفات پائی اور سیمیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب سک آپ کی قبر فلہر ہے اور دور دراز سے لوگ زیارت کے لئے آیا کرتے تھے۔

## فيخ ابوالعير المغربي والمو

منجملد ان کے شخ ابوالعیر المغربی والد ہیں۔ آپ مغرب کے اعیان مشائخ عظام سے شے کرامات ظاہرہ و تعریف آم ومقلات و احوال عالیہ رکھتے شے۔ آپ کا عارف زاہد اور محقین اولیاء اور او آلا مغرب سے شے۔ آپ بھشہ ریاضت و مجاہدہ اور مراقبہ میں رجے شے اور ہر وقت نفس سے تشدد اور محاسبہ کیا کرتے شے 'بہت سے مشائخ عظام آپ کی صحبت بابر کات سے مستغید ہوئے اور اس قدر خلق اللہ نے آپ سے عظام آپ کی صحبت بابر کات سے مستغید ہوئے اور اس قدر خلق اللہ نے آپ سے ارادت حاصل کی کہ جس کی قداد شار سے زائد ہے۔ اہل مغرب خلک سائی میں آپ سے دعا کرائے شے 'ق آپ کی برکت سے باراں ہوتی تشی اور جب وہ انی مصبتیں لیکر سے دعا کرائے شے 'ق آپ کی برکت سے باراں ہوتی تشی اور جب وہ انی مصبتیں لیکر

آپ کے پاس آتے تھے تو آپ کے لئے وعا کرتے تھے اور آپ کی وعا کی برکت سے ان کی مصبحیں دور موجاتی تھیں۔

## آپ کے ارشادات

آپ نے فرمایا ہے کہ اہل احوال اہل برایات کے مالک ہوتے ہیں کہ اہل برایات میں تفرف کرتے ہیں کہ اہل نمایات کے وہ مملوک ہوتے ہیں کہ وہ ان میں تفرف کرتے ہیں اور جو حقیقت کہ آثارورسوم عبدیت کو نہ مٹا وے۔ وہ حقیقت حقیقت نمیں ہے۔

نیز آپ بے فرمایا ہے کہ جو مخص کہ حق کو طلب کرتا ہے 'وہ اے پالیتا ہے ' نیز آپ نے فرمایا ہے کہ جو مخص کہ کسی کے لئے نہیں ہوتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔

### ابتدائی حالات و کرامات

آپ اپنے ابتدائی حالات میں پندرہ سال تک جنگل و بیابان میں پھرتے رہے اور اس اٹناء میں آپ نے بجر نتم خبازی کے اور پکھے نہیں کھایا۔

شیر دفیرہ آپ ہے انسیت رکھتے تھے اور پرندے آپ کے گرداگرد پھرتے رہے تھے اور جس جس مقام پر کہ شیر رہتے تھے اور ان کی دجہ سے راستے بند ہوجاتے تھے تو آپ اس مقام پر آگر شیر کا کان پکڑے لیتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ کتو! تم یماں سے چلے جاتو اور اب پھر اوھر کا رخ نہ کرنا چنانچہ اس مقام سے تمام شیر چلے جاتے تھے اور اس جگہ پر بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔

شخ محمد الافریق نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ لکڑیاں کا مخے والے آپ کی خدمت میں شاکی ہوئے کہ ایک دفعہ لکڑیاں کا مخے والے آپ کی خدمت میں شاکی ہوئے کہ ہمارے جنگل میں شیر بکوت ہیں جن کی وجہ سے جمیس نمایت پریشانی رہتی ہے آپ نے اپنے خلوم سے فرمایا: کہ ان کے جنگل میں جاؤ اور بلند آواز سے لیار کر کمہ دو کہ اے گروہ شیر! شخ ابوالحیز تہیں تھم دیتے ہیں کہ تم یمال سے لیار کر کمہ دو کہ اے گروہ شیر! شخ ابوالحیز تہیں تھم دیتے ہیں کہ تم یمال سے

فکل کر چلے جاؤ اور پھر او هر کو رخ نہ کرنا تو آپ کے خادم کے بیہ کتے ہی اس جنگل کے تمام شیر بچوں کو لیکر وہاں سے چلے گئے اور اس جنگل میں کوئی شیر نہیں رہا اور نہ اس کے بعد بھی وہاں شیر دکھائی دیا۔

شخ ابورین والح نے بیان کیا ہے کہ ایک وقعہ قحط مالی کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ اس وقت آیک جنگل میں بیٹے ہوئے سے اور وحوش و طیور اور ثیر دفیرہ درندے آپ کے گرداگر جمع سے اور کوئی کی کو ایزا نہیں پہنچا آتھا اور ان میں سے ایک کے بعد ایک آپ کی خدمت میں آنا تھا اور باواز بلند چلاآ تھا گویا کہ وہ آپ سے کی بلت کی شکاے کروہ ہے اور آپ اس سے فرما دیتے سے کہ جائو تماری روزی فلاں جگہ پر ہے اور چلا جاتا تھا جب یہ سب جا چکے تو آپ نے جمع سے فرمایا: کہ یہ وحوش و طیور میرے پاس بحوک کی شدت کی شکاے کرنے آئے سے اور میرے باس بحوک کی شدت کی شکاے کرنے آئے سے اور میرے باس بحوک کی شدت کی شکاے کرنے آئے سے اور میرے باس بحوک کی شدت کی شکاے کرنے آئے سے اور میرے باس بحوک کی شدت کی شکاے کرنے آئے سے اور میرے باس بحوک کی شدت کی شکاے کرنے آئے سے اور میرے باس بحوک کی شدت کی شکاے کرنے آئے سے اور میرے باس بحوک کی شدت کی شکاے کے ان کی روزی کے مقالت انہیں بتلا دیے اور وہ اپنی اپنی جگہ سے گئے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شخ ابورین کے مردول میں سے ایک فض آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنے نگاہ کہ حضت میری تموڈی می زمین ہے جس سے میں اپنی اور اپنے بال بجوں کے لئے روزی حاصل کر کے زندگی بسر کرتا ہوں اور اب فشک سائی اور اپ خاک مالی کی وجہ سے وہ سو کھی پڑی ہے۔ آپ اس فض کے ساتھ آئے اور اس زمین میں آپ پھرے تو اس میں اچھی طرح سے بارش ہوئی اور اس میں غلہ بھی ہوا اور اس کے سوا مغرب میں اور کی زمین میں نہ بارش ہوئی اور نہ غلہ ہوا۔

آپ قری فارس سے قریہ باعیت میں سکونت پذیر شے اور یمیں پر جیرس ہوکر آپ نے وفات پائی' الل مغرب آپ کو بدو کے لقب سے پکارتے تھے یعنی پدر زی عظمت چونکہ اہل مغرب کے زردیک آپ نمایت ذی شان تھے' اس لئے وہ آپ کو اس لقب سے بکارا کرتے تھے۔ فائد ينيخ ابو نعمته مسلمته بن نعمته سروري والمو

منملد ان كے قدوة العارفين فيخ ابو عمت مسلمت بن عمت السوجى بيں۔ آپ فيخ المشائخ وسيد الدولياء و رئيس الاصغياء الا تقياء اور صاحب كرامات و مقامات عاليہ سے اور مست عاليہ و قدم رائخ ركھتے ہے۔

آپ منمله ان اولیاء اللہ سے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول عام و بیب و معمت و میب و معمت و معمت و معمت و معمت اس نے اپنی مخلوق کے ول میں معمد دی۔ محمد دی۔

آپ اعلیٰ درجہ کے ذی علم ' سخی اور غرباء پرور تنے اور غرباء و مساکین کے ساتھ بی آپ بیٹھا اٹھا کرتے تنے۔

فیخ مقبل المبیعی وفیرہ مشائخ عظام کی ایک بت بدی جماعت آپ کی صحبت بارکت ہے متعفید ہوئی اور کیرالتعداد لوگوں نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا' آپ کے بوے بوے بوے بالیس مرد تھے۔ منملا ان کے شیخ عدی بن مسافر' شیخ موی الزولی شیخ رسلان الدمشق' شیخ شیب الشطی الفراتی وفیرہ وفیرہ تھے۔ رسی اللہ عنم

#### كرامات

مؤلف کتب الارواح نے بیان کیا ہے کہ ایک وقعہ آپ کی حیات بابر کات بیل کفار فرنگ یا جرمن نے بلدہ سروج پر چڑھائی کی اور کشت و خون کرتے ہوئے آپ کے زاویہ تک آئے۔ لوگوں نے آپ ہے کملہ کہ حضرت دعش آپنچ۔ آپ نے فرملیا تھمر جاؤ ' پھر کئی دفعہ لوگوں نے آپ ہے عرض کرتے ہوئے کملہ کہ حضرت اب تو ہمارے سامنے ہی آگئے ' آپ اس وقت اندر ہے تشریف لائے اور اپ وست مبارک ہارے سان کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہی ان کے گھوڑے پیچے کو لوٹ پڑے اور پھر ان کی قابو نہیں آئے ' اس وقت ان کے بہت سے لوگ مارے گئے اور نہائت مشکل ہے وہ شریناہ تک پہنچ سکے اور اب وہ عابن آگر شریناہ سے باہر انر پڑے اور مشکل ہے وہ شریناہ تک بہت کے اور اب وہ عابن آگر شریناہ سے باہر انر پڑے اور آپ سے مشکل ہے وہ شریناہ تک باہر انر پڑے اور آپ سے مشکل ہے وہ شریناہ تک بھر انر پڑے اور آپ سے کا ادب کرتے ہوئے نہائت عابن کی و انکساری سے چیش آئے اور آپ سے آپ کا ادب کرتے ہوئے نہائت عابن کی و انکساری سے چیش آئے اور آپ سے آپ کا ادب کرتے ہوئے نہائت عابن کی و انکساری سے چیش آئے اور آپ سے

معذرت كرتے ہوئے اپنا قاصد آپ كے پاس بھيجا آپ نے قاصد سے فرمايا: كه تم جاكر ان سے كه دوكه اس كا جواب تم كو ان شاء الله تعالى كل صبح كو ملے گا ، مكر ان لوگوں كى كچھ سمجھ ميں نہيں آيا ، صبح كو مسلمانوں كا ايك بہت برا الشكر كيا اور ان كا فيصلہ كر آيا۔

نیز بیان کیا گیا ہے کہ ای افکر مندم نے ایک دفعہ آپ کے فرزند کو گرفار کرایا تما اور مرت تک وہ ان کے پاس گرفار رہے ، جب عید کا روز آیا تو ان کی والدہ نمایت آبدیدہ ہوئیں۔ آپ نے ان سے فرمایا: کہ صبر کرو۔ کل صبح کو انسیں ہم اپنے پاس بلا لیں گے، پھر میم کو آپ نے لوگوں سے فرمایا: کہ جلو اور تل حرال کے پاس سے اسیں لے آؤ آپ کے حسب ارشاد لوگ مل حرال گئے تو وہاں ایک شیر ان کے یاس کھڑا ہوا تھا جب اس نے ان لوگوں کو ریکھا تو وہ ان کے پاس سے چلاکیا' پھر جب یہ لوگ ان کے پاس پنچ اور ان سے حلات و وریافت کئے تو انہوں نے بیان کیا کہ اس جگہ پر مجوس تھا وہاں سے یہ شیر مجھ کو اپنی پیٹے پر لاد لایا اور یہاں پر لاکر مجھے کھڑا کردیا ، پھر سے لوگ ان کے گھر لے گئے آپ کے گاؤں تل حرال ایک مھنٹہ کی مسافت پر واقعہ تھا۔ نیز بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے خدام میں سے ایک محض فج بیت اللہ کو گئے۔ عید کے روز ان کی والدہ آئیں اور کئے لگیں کہ ہم نے چھ تان وغیرہ پکوائے ہیں۔ اس وقت جمیں اپنا فرزند یاد آیا ہے' آپ نے فرایا: کہ لاؤ تم ان کا حصد مجھے وو' میں كررے من لييك كو اسميں بني دول كا ان كى والده في نان وغيره چيزيں آپ كو لادين آپ نے ان کو جاور میں لیٹ کر رکھ لیا ، پھر جب وہ ج سے واپس آئے اور ان کی والدہ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اور ان کے رفقاء نے بیان کیا کہ یہ نان ہم کو اس چادر میں لیٹے ہوئے عید کے روز شب کو ملے تھے۔

آپ نے 466ھ میں بمقام قریہ علی دفات پائی اور دیس پر آپ مدفون ہوئے سے قریہ بلدہ سروج کی قریب بلدہ سروج کی طرف منسب ہے۔ واقعہ منافت پر واقعہ تھا اور سروج اللح اول بلدہ سروج کی طرف منسب ہے۔ واقعہ

# يخ عقيل منيجي رايطي

منجملا ان کے قدوۃ العارفین شخ عقیل المبنی والہ ہیں۔ آپ اکابر مشائخ شام سے شخ عدی بن مسافر اور موک الزولی وغیرہ چالیس برے برے مشائخ عظام آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے آپ، پہلے شخ ہیں کہ شام میں نرقہ عمریہ لیکر گئے۔ آپ کو لوگ طیار کے لقب سے پکارا کرتے شخ کیونکہ آپ بلادمش آ کے ایک منارے سے اور کر منبخ گئے شخ بیب اور کو معلوم ہوا کہ آپ منبخ میں ہیں تو لوگوں نے آن کر آپ کو دیکھا اور آپ یمل پر ان کو طے اور آپ کو غواص بھی کہتے شے اس کی وجہ یہ شمی کر شخ مسلمت السوری کے مردوں میں ایک بہت بری جماعت کے ساتھ آپ جج بیت اللہ کو گئے جب یہ لوگ دریائے فرات پہ پہنچ تو ہر ایک صحف اپنا اپنا مسلما بانی پر بچھا بچھا کر اس پر بیٹھ گیا اور اس طرح سے دریا کو عبور کیا اور آپ اپنا سجادہ بچھاکر اس پر بیٹھ گیا اور اس طرح سے دریا کو عبور کیا اور آپ اپنا سجادہ بچھاکر اس پر بیٹھ گیا اور اس طرح سے دریا کو عبور کیا اور آپ کو ذرا بھی معلل بانی پر بیٹھ گئے اور دریا میں غوطہ لگاکر آپ نے دریا عبور کیا اور آپ کو ذرا بھی تری نمیں پنچی جب لوگ ج بیت اللہ سے واپس آئے تو شخخ موصوف سے آپ کا صلل ذکر کیا گیا گئے موصوف سے آپ کا صلل ذکر کیا گیا گئے موصوف سے آپ کا صلل ذکر کیا گیا گئے موصوف سے آپ کا صلل ذکر کیا گیا گئے موصوف نے فرمایا: کہ عشیل خوا مین میں سے ہیں۔

### فضائل و کرامات

آپ منملا ان مشائخ عظام کے ہیں جو اپنی حیات بابرکات میں جس طرح ہے کہ تقرف کرتے تھے اور وہ چار تقرف کرتے تھے اور وہ چار مشائح عظام حضرت عبدالقاور جیلانی' کھنے معروف الکرنی' کھنے عقیل المبنی اور کھنے حیات بن قیس الحراین رمنی اللہ عظم ہیں۔

آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ جدوجمد ہے ، پھر نوجوان یا تو اپنے مقصود کو پہنچتا ہے یا ابتدائے حال میں ہی مرجاتا ہے ، نیز آپ نے فرمایا ہے کہ جو فخص کہ اپنے نفس کے لئے کسی حال میں یہ مقام طلب کرتا ہے کہ وہ طرق معارف سے دور ہوجاتا ہے اور جو مخض کہ بدوں حال کے اپنے نفس کی طرف اس کا اشارہ کرے تو وہ کذاب

4

ھنے عثان بن مرزوق نے بیان کیا ہے کہ ایک وفعہ ابتدائے حال میں آپ سی مسلمتہ الروی وہ اللہ کے سرہ مردوں کے ساتھ ایک غار میں بیٹھے اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصا نیچ رکھ دیا اور اس کے بعد رجال غیب آئے اور آگر ہر ایک نے ایک عصا اٹھا لیا مگر آپ کا عصا ان میں ہے کوئی بھی نہ اٹھا سکا اور سب نے مل کر اٹھایا تو وہ پھر بھی آپ کا عصا نہ اٹھا سکے جب یہ سب شخ موصوف کے پاس واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: کہ یہ لوگ اولیاء اللہ تھے اور ان میں سے جس نے کہ آس کا عصا اٹھایا اور ان میں ان کے مقام و مرتبہ والا کوئی نہیں تھا۔ اس لئے ان سے ان کا عصا نہیں اٹھ سکا اور سب کے سب اس کے اٹھائے ہے عاجز رہے۔

گیخ ابو المنیجی نے بیان کیا ہے کہ جھ سے میرے والد ماجد نے اور ان سے میرے جدامجد نے بیان کیا ہے کہ میں آیک وقت منیج کے میدان میں بہاڑ کے یہ ہے ہے کی فدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت صلحاء کی آیک بہت بری جماعت آپ کی فدمت میں حاضر بھی' حاضری میں سے بعض لوگوں نے آپ سے بوچھا کہ صادق کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرایا: کہ 'اگر صادق اس بہاڑ سے کہ دے کہ تو حرکت کر تو یہ حرکت کرنے گئے۔ آپ کا فرانا تھا کہ یہ بہاڑ سلنے لگا' پھر انہوں نے بوچھا کہ متعرف کی کیا علامت ہے۔ آپ نے فرایا: کہ 'اگر جروبر کے وحوش و طیور کو بلائے تو وہ اس کے پاس آنے لگیں۔ آپ کا فرانا تھا کہ ہمارے پاس وحوش و طیور آکر جمع ہوگئے اور تمام فضا ان سے پر ہوگیا اور دریا کے شکاریوں نے ہم سے بیان کیا کہ اس وقت دریا کی مجملیاں اوپر آگئی تھیں۔

اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حفرت اپنے زمانہ کے اہل برکت کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا: کہ ' اگر وہ اپنا قدم (مثلاً) اس پھر پر مارے تو اس سے جمعے پھوٹ تعلیں اور پھر جمیسا کے ویسا ہی ہوجائے اور آپ نے اس پھر پر جو کہ آپ کے

سائے قا اپنا قدم مارا اور اس سے چٹے پھوٹ نکلے اور پھر جیساکہ تھا ویہا ہوگیا۔

490 میں آپ نے منیج میں سکونت افتیار کی اور کیر من ہو کر میس پر آپ
نے وفات پائی۔ آپ کی قبر اب تک یماں پر ظاہر ہے اور لوگ زیارت کے لئے آیا

کرتے ہیں۔ احتر کو بھی مین عالم شاب میں آپ کے مزار کی زیارت کرنے کا موقع طا،

زیارت کرکے ہر ایک طرح کی خیروبرکت سے متنفید ہوا۔ والح ورضی عنابہ۔

شخ على وبب الريعي ماليجه

منملا ان کے قدوۃ العارفین مخت علی وہب الریسی وہا ہیں۔ آپ عواق کے مشاکح کہار سے تنے اور کراہات و مقالت عالیہ رکھتے تئے' آپ منملا ان اولیاء اللہ کے شخ کہ جن کی عظمت و ہیبت اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے دل میں بمردی متمی اور جن کی ذبان کی ذات بابرکات سے اس نے بہت سے خوارق و علوات ظاہر کردیے اور جن کی ذبان کو اس نے امور خفیہ پر گویا کیا۔ جملہ علاء و مشاکح آپ کی تعظیم و محریم پر شخق شے۔ کو اس نے امور خفیہ پر گویا کیا۔ جملہ علاء و مشاکح آپ کی تعظیم و محریم پر شخق شے۔ شخ مویدا استجاری اور شخ ایو بر النباز شخ سعدا استامی و فیرو مشاکح عظام کو آپ سے افر تلمذ حاصل تھا اہل مشرق ابو بر آپ کی طرف منسوب شے کہ جن کی قعداد سے ذائد ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اپن وفات کے بعد 71 مرید چھوڑے جو کہ سب کے سب صاحب حال و احوال تھے۔

آپ کی وفات کے روز آپ کے کل مرد آپ کے مزار کے سامنے ایک باغیم بیں جمع ہوئے اور سب نے اس باخیج سے ایک ایک مٹی سنرہ اٹھلیا اور ہر ایک کے سنرے بیں مختف فتم کے پھول نکل آئے۔

آپ کا قول تھا کہ اللہ تعالی نے جمعے ایک فزانہ عطا فرمایا ہے جو کہ ای کی قوت و طاقت سے مرکیا ہوا ہے۔

آپ کو راوالفائب کے لقب سے پکارا کرتے تھے 'کیونکہ جس کا حال و احوال مفقور موجا آ اور وہ آپ کے پاس آ تا تو آپ اس کے حال و احوال کو اس پر واپس کردیا کرتے آپ منملا ان دو مشائخ کے ہیں کہ جنبوں نے خواب میں حضرت ابوبکر مدیق فالد سے خرقہ شریف پہنا اور بیداری کے بعد انہیں خرقہ شریف سر پر الما اور وہ دو مشائخ یہ ہیں۔ منملا ان کے ایک آپ خود ہیں اور دوسرے شخ ابوبکر بن موارا فالد ہیں۔

بلاد مش میں سے بلدہ شکریہ کے قریب ایک عظیم الشان جثان کے یہے آپ کو مختل مسافر اور چنج موی الرونی کے ساتھ جمع ہونے کا اتفاق ہوا۔ دونوں مشاخ موصوف نے آپ سے پوچھا کہ توحید کیا چیز ہے؟ آپ نے اس جثان کی طرف اشارہ کیا اور فربلیا اللہ تو آپ کے فرماتے ہی اس جثان کے دو کلڑے ہوگئے۔ یہ جثان دہاں کے مشہورہ معروف مقالت سے ہے اور لوگ ان دونوں کلاوں کے درمیان بی نماذ معمورہ میں۔

## ابتدائي حالات

حمرین عبدالحمید نے بیان کیا ہے کہ جمع سے میرے والد ماجد نے اور ان سے میرے جدامجد نے بیان کیا ہے کہ جس نے چالیس برس تک آپ کے پہنچے نماز پڑھی۔ ایک وفعہ جس نے آپ کے ابتدائی طلات وریافت کے تو آپ نے فرمایا: کہ پہلے جس نے اپنی ملت سالہ عمر جس قرآن مجید یاد کیا اور پھر تیرہ برس کی عمر جس بغداد کیا اور دہاں پر علائے بغداد سے تخصیل علم کر آ رہا اور باتی او قات اپنی مجد جس مجاوت اللی جس مشخول رہتا تھا۔ ایک مرت کے بعد جس نے معنوت ابوبکر صدایت واللہ کو خواب جس دیکھا' آپ نے فرمایا: کہ علیا مجھ کو حکم ہوا ہے کہ جس جہیس خرقہ پسناؤں' پھر آپ نے اپنی طاقیہ (ایک حم کی ٹوبی ہوتی ہے) آسٹین مبارک جس سے نکائی اور میرے سر پر رکھ دی' پھر کئی روز کے بعد خطر علیہ السلام تشریف نائے اور فرمایا' اب تم لوگوں کو وظا تھیجت کرکے انہیں نفع بہنچاؤ' اس کے بعد پھر جس نے معنوت ابوبکر صدایت واللہ کو خواب جس دیکھا اور جو کچھ معنوت خطر علیہ السلام نے جمع سے فرمایا تھا وہی آپ نے خواب جس دیکھا اور جو کچھ معنوت خطر علیہ السلام نے جمع سے فرمایا تھا وہی آپ نے خواب جس دیکھا اور جو کچھ معنوت خطر علیہ السلام نے جمع سے فرمایا تھا وہی آپ نے

جھے نے فرایا: پر جب میں بیدار ہوا تو میں نے اس کام کے انجام دیے کا ارادہ کرایا، پھر
دو سری شب کو میں نے جنب سرور کا تنات علیہ السلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ
آپ نے بھی جھے سے یکی فرمایا: کہ جو کچھ حضرت ابو بکر صدیق والھ نے فرمایا: تھا، پھر
آڈر شب کو میں نے حق سجانہ و تعالی کو خواب میں دیکھا، فرمان ہوا کہ میرے بندے
میں نے تھھ کو اپنی ذمین میں برگزیدہ لوگوں میں سے کیا اور تیرے تمام طل و احوال
میں، میں نے تھھ کو اپنی تائید فرمائی اور اپنے اس علم سے کہ میں نے تھھ کو عطا فرمایا
میں، میں میں تھم کر اور میری نشانیاں ان پر ظاہر کر جب میں بیدار ہوا تو میں لوگوں کی
طرف لکلا اور خلقت کا میرے ہاس جوم ہوگیا۔

### فضائل و كرامات

آپ کے فرزند ہے جمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک بھرانی محض جن کا کہ ہے جمہ بن اجمہ العدانی نام تھا آئے۔ ان کا حال ان سے مفقود ہو گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ان کی بھیرت طکوت اعلیٰ سے عرش تک دیکھتے تھے 'یہ تمام بلاد میں بھرتے رہے 'گر کسی نے بھی ان کا حال انہیں واپس نہیں کیا' پھر جب یہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرایا: کہ ہے جم جس تمارا حال واپس کراتا ہوں' بلکہ اس سے اور ذاکہ آپ نے فرایا: کہ تھے جم جس تمارا حال واپس کراتا ہوں' بلکہ اس سے تو انہوں نے فرایا: کہ تم اچی آٹھوں کو بند کرلو' انہوں نے آئیمیں بند کرلیس تو انہوں نے مکوت اعلیٰ سے عرش تک دیکھا' آپ نے ان سے فرایا: کہ یہ تمارا حال ہے اور اب جس تمارے حال جس دو باتیں اور ذاکہ کرتا ہوں' پھر آپ نے ان سے فرایا: کہ آئیمیں بند کرلیں تو اس دفعہ انہوں نے ملکوت نے فرایا: کہ آئیمیں بند کرلیں تو اس دفعہ انہوں نے ملکوت انہوں سے سموات تک دیکھا۔ 'پھر آپ نے فرایا: کہ یہ ایک بات ہے دو سری بات یہ اسل سے سموات تک دیکھا۔ 'پھر آپ نے فرایا: کہ یہ ایک بات ہے دو سری بات یہ ہم آپ کے کہ جس تمارے قدموں جس کے تم تمام آفاق جس پھر کے دیکھا اور آپ کی برکت سے کے کہ جس تمارے انہوں نے اپنا ایک قدم انھا کر بعدان جس رکھا اور آپ کی برکت سے کے ہو' چنانچہ انہوں نے اپنا ایک قدم انھا کر بعدان جس رکھا اور آپ کی برکت سے اس ایک قدم جس جس خران جس میکھا اور آپ کی برکت سے اس ایک قدم جس جس جس میں مدان چن کے ہو' جنانچہ انہوں نے اپنا ایک قدم انھا کر بعدان جس رکھا اور آپ کی برکت سے اس ایک قدم جس جس میں مدان چن کے اس اس ایک قدم جس جس میں مدان چن کے گئے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مغربی مخص جس کا نام کہ عبدالرحمٰن تھا۔ آپ کی

خدمت میں چاندی کا ایک بوا سا کلوا لیکر حاضر ہوا اور اسے آپ کے سامنے رکھ کر كنے لكا : كه يہ چاندى ميں نے خاص فقراء كے لئے بنائى ہے ، آپ نے ماضرين سے فرالا: کہ جس جس کے پاس کہ تانے کے برتن مول وہ اپنے برتن میرے پاس لے آئے اوگ جاکر بہت سے برتن آپ کے پاس کے آئے۔ آپ اٹھے اور ان کے اوپر ے چلے او ان میں سے بعض برتن سونے کے اور بعض جاندی کے ہوگئے ' کر دو طشت جیے کہ تھے ویے ی رہے کم آپ نے فرملا: کہ جس کا جونما برتن ہو۔ وہ اپنا اپنا برتن لے جائے سب نے اپنے اپنے برتن اٹھا لئے اور اس مخض سے آپ لے فرملیا: کہ اے فرزند من ! اللہ تعالی نے ہمیں یہ سب برش عطا فرمائے تھ ، کر ہم نے ان سب کو چموڑ دیا اور اب جمیں ان کی ضرورت جمیں۔ تم اپنی چاندی افعار اپنے یاس رکھ او' پھر آپ سے بعض برتن سونے کے اور بعض چاندی کے موجائے اور بعض ای مالت میں رہے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرملیا: کہ جس کے ول کو برتن لاتے میں ذرا بھی رکاوٹ جمیں ہوئی۔ اس کا برتن سونے کا اور جس کے ول میں چکھ بھی رکلوث ہوئی تو اس کا برتن چاندی کا ہوگیا اور جس کے دل میں بد تلنی آگئی اس کا يرتن جيماكه تما ويماى ربك

نیز! بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس دو تیل ہے اس ہے آپ کاشتگاری کیا کرتے ہے اور آپ انہیں ہاتھ نہیں لگتے سے اور جب آپ ان سے کئے کہ کرئے ہوجاتو تو وہ کمڑے ہوجاتے اور جب آپ ان سے کئے کہ چلو تو چلے گئے سے اور بعض او قات ایسا بھی ہو آ تھا کہ آپ گندم وغیرہ ہویا کرتے اور معا آپ کے بعد بی وہ اگ بھی آتے ہے۔ ایک وفعہ آپ کا ایک تیل مرگیا تو آپ نے اس کا سینگ پاڑ کر کمات کہ اے پروروگار عالم ا تو میرے اس تیل کو زندہ کردے اور وہ باقنہ تعالی زندہ ہوگیا۔

ظامہ کلام یہ کہ آپ کے نضائل و مناقب بکوت ہیں۔ آپ ایک نصبے و بلیغ فاضل سے 'مجی آپ تم نہیں کھاتے سے اور شدت دیاء کی وجہ سے آسان کی طرف نظر نہیں اٹھلیا کرتے ہے۔ قرائے سنجار ہیں سے قریبہ بدریہ ہیں آپ آرہے سے اور ای برس سے زیادہ عمر پاریس آپ نے وفات پائی تھی۔

(مؤلف) آپ اصل میں بردی اور امارے قبیلہ بعد سے تھے ' امارے براور عم زادے علامہ مختل رضی الدین محمد لمحنیفی الرضوی نے اپی تالیف موسوم "بالافار الرفیعد فی ماثر بی بعد" (میں آپاذکر مجمی کیا ہے۔) والد

# شخ موى بن بلان الرولى ماينيد

منجلد ان کے قدوۃ العارفین موی بن ہلان الزولی یابقول بعض ابن ماہین الزولی والعقول بعض ابن ماہین الزولی والعقوم اب بھی مشائخ کبار سے تھے۔ جملہ علماء و مشائخ آپ کی نمایت تعظیم و بحریم کرتے تھے، بہت سے مشائخ نے آپ سے تلمذ حاصل کیا اور بے شار لوگ آپ کی صحبت بابرکت سے مشنید ہوئ بہت سے امور عمنیہ آپ بیان کیا کرتے تھے۔ آپ سے کرالمت و خوارق علوات بھوت فاہر ہوئے۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی والح سے کرالمت و خوارق علوات بھوت اور با اوقات آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔

ایک وفعہ آپ نے فرملا: کہ اے اہل بغداد! تسارے شریص ایک ایبا سورج طلوع ہوگا جو کہ اب تک ایبا سورج تم پر طلوع نہیں ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچملا وہ کون ساسورج ہے؟ آپ نے فرملا اس سے میری مراد شخ موی الزولی ہیں۔

ایک وفعہ آپ ج سے واپس آئے تو آپ نے دو دن کے راستہ سے لوگوں کو آپ کا استقبال کرنے کے لئے بھیجا اور بغداد میں آگئے تو خود آپ نے بھی آپ کی نمایت تعظیم و تحریم کی۔

آپ ستجاب الدموات تھ' جس کے لئے ہمی آپ جو دعاکرتے تھ' آپ کی دعا آپول ہوجاتی تھی' اگر آپ بلیمنا کے لئے دعاکرتے تو وہ آپ کی دعا کی برکت سے بیمنا ہوجاتا اور بیمنا کے لئے بدرعا کرتے تو وہ نلیمنا ہوجاتک نقیر کے لئے دعاکرتے وہ غنی ہوجاتا اور غنی کے لئے دعاکرتے تو وہ نقیر ہوجاتا' مریض کے لئے دعاکرتے تو وہ شدرست ہوجاتک غرض جس بلت کی کہ آپ دعا مائٹتے فورا اس کا ظہور ہوجایا کرتا۔

احرالماروني نے بیان کیا ہے کہ مجھ ے میرے والد ماجد نے اور ان سے میرے

جدامجد نے بیان کیا کہ آپ اکثر رسول معبول طابع کے مشاہدے میں رہا کرتے تھے۔ آپ دعا مائلتے معا رسول معبول عاملا کا ظہور موجایا کرنا تعل

ایک عورت این بی کو جو کہ چار ماہ کا تھا آپ کی خدمت لائی۔ آپ نے اس کے لئے دعا کی وہ دوڑنے لگا بھر آپ نے اس کو پر حلیا اور قل ہواللہ احد اس کو پر حلیا تو اس نے آپ کے ساتھ ساتھ بوری سورت پڑھ لی اور پھر اس کے بعد وہ اچھی طرح سے چلئے بھرنے اور باتیں کرنے لگا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ لڑکا پھر دیکھا گیا تو اس وقت تین سال کا تھا اور یہ ای طرح سے نمایت صاف زبان سے بول تھا اور اب اس کو لوگ ابو سرور کمہ کر پکارتے تھے۔

آپ نے قصبہ ماردین بی سکونت اختیار کی تھی اور پیس پر آپ نے وفات پائی اب تک آپ کا مزار طاہر ہے اور لوگ زیارت کو آیا کرتے تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کو قبر میں آثار دیا گیا تو آپ اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور قبروسیج ہوگئی اور جو لوگ کہ قبر میں اثار دیا گیا تو آپ اٹھ کر فمازی ہوگئے۔ رضی اللہ عنہ ورضی عملبہ۔

### فينخ رسلان دمشقي والله

منجلد ان کے قدوۃ العارفین شیخ رسلان الد مشق دالا ہیں۔ آپ عراق کے مشاکخ عظام سے سے اور کرامات و مقللت عالیہ رکھتے ہے اور معارف و حقائق اور قرب و کشف کے اعلی منصب پر ہے، سب کے دل آپ کی جیت و محبت سے بحرے ہوئے ہے اور تبولیت عامہ آپ کو حاصل متی۔ آپ الم السا کین ہے اور شام میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف منتی تھی، بہت سے عجائبات و خوارق عاوات آپ سے ظاہر موے دوروراز کے لوگ آپ کے پاس آکر ٹھمرتے ہے۔

آپ کا کلام

معارف و حقائق میں آپ کا کلام نمایت نازک و عالی ہو آ تھا' منملہ اس کے پکھ ہم اس جگہ بھی نقل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ مشاهدة العارف تقييده في الجميع وبرموز العرفه في الاطلاع لان العارف واصل الا انه تره عليه اسرار الله تعالى جمله كليه بانوار تطلعه على سراهدالغيب وتطلعه على سرالتحكيم فهو ما خوذ عن نفسه مردود على نفسه متمكن في قلبه فا خذه عن نفسه تقريب يشهده والتهذيب يوحده والتخصيص يفرده قتفريده وجوده ووجوده شهوده وشهوده شهوده الله تعالى لا تدركه الابصار وهويدركه الابصار فعندا دراكه الابصار شهدته البصار

لین عارف کا مشاہرہ اس کا کل میں مقید اور اس پر معرفت کا فاہر ہوتا ہے 'کیونکہ عارف واصل الی اللہ ہوتا اور اس پر اسراروانوارائی وارد ہونے گئے ہیں جس سے عارف شواہر فیب اور اسرار سے مطلع ہوتا رہتا ہے۔ عارف نفس سے جدا اور نفس کی خالفت پر آبادہ کرویا جاتا ہے اور اس کے دل میں تمکن و وقار رکھا جاتا ہے' عارف کو نفس سے جدا ہونے سے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے اور نفس کی مخالفت کرنے سے اس کو تہذیب نفس اور اس کے دل میں سکون و وقار رکھ دیے جانے ہے اس کو تخصیص حاصل ہوتی ہے اور تقرب حق عارف کو شہود کے درجہ پر پہنچاتی ہے۔ تمذیب نفس اس کو توجید کے درجہ پر پہنچاتی ہے۔ تمذیب نفس اس کو توجید کے درجہ پر اور تخصیص اس کو تفرید کے درجہ پر پہنچاتی ہے اور اس کی تفرید اس کا وجود اور اس کا وجود اور اس کا شود اور اس کا شود اور اس کا شود قرب سے اللہ بھار" (اوگوں کی تفرین تو اسے نہیں پاسکتیں اور وہ لوگوں کی نظریں تو اسے نہیں پاسکتیں اور وہ لوگوں کی نظریں کو پالیتا ہے) تو اس کے لوگوں کی نظریں یا لینے کے وقت ان کی بصیر غیل اس کا مشاہرہ کرسکتیں ہیں۔

قددة العارفين عج ابو محر ابرايم بن محود البعلى في بيان كيا ب كد ايك روز

ا - اس آب کریمہ سے روایت النی کی نفی لازم نیس آتی الک نفی صرف اوراک کی ہے اور رویت اور اللہ اللہ اور کی ہے اور رویت اور اوراک میں فرق ظاہر ہے۔ اس سئلہ کو امام فخرالدین رازی ریلی نے تغییر کمیر میں اس آیت کے ویل میں مفصل لکھ کر معتزلہ اور روافض علیم اللعنہ کا خوب رو کیا ہے۔

آپ موسم مرا می ومفق کے باعث میں سے ایک باغ می تفریف رکھتے تے اور اس وقت آپ کے مردین میں سے ایک بحت بوی جماعت می آپ کی خدمت میں موجود متن اس وقت بعض ماضرین نے آپ سے ولی کی تعریف ہو چیں۔ آپ نے فرملیا: کہ ولی وہ مخص ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ اس کی علامت سے جار شاخین آپ نے اپنے ہاتھ میں لیں اور ان میں سے ایک کی نبت فرمایا: کہ بے شاخ موسم کرما كے لئے ہے اور دوسرى كى نبت فرلما: كه يه فريف كے لئے اور تيرى كى نبت فرلما: کہ یہ موسم سرما کے لئے ہے اورچ متی کی نبت فرلما: کہ یہ رہے کے لئے ہے پر آپ نے موسم کرما والی شاخ کو اٹھاکر ہلایا تو سخت کری ہونے گی ، پھر اسے رکھ کر آپ نے فریف والی شاخ کو اٹھا کر ہلایا تو فصل فریف کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں ' پھر آپ نے اے چینک کر موسم سرما والی شاخ کو اٹھاکر ہلایا تو آثار سرما نملیاں ہوکر سرد ہوا چلنے کی اور سخت سردی ہوگئ۔ اس کے بعد بلغ کے تمام درخوں کے پے خک مو محے ' پھر آپ نے فعل روح والی شاخ کو اٹھاکر ہلایا تو در فتوں کے تمام ہے ترو آزہ اور برے بحرے ہو گئے اور تمام شاخیں میوول سے بحر محتی اور فعددی فعددی موائیں چلے گیں اس کے بعد آپ درفتوں کے برندوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اشمے اور ایک ورفت کے ینچ آئے اور اے ہلاکر اس کے پرندے کی طرف جو کہ اس پر بیضا موا تعلد اشارہ کیا کہ تو اپنے خالق کی تعلیع پڑھ تو وہ ایک نمایت عمرہ لجہ میں چہمانے لگا جس سے سامعین نمایت محظوظ ہوئے ای طرح سے آپ ہر ایک درخت کے نیج آآکر پرندوں کی طرف اشارہ کرتے گئے اور آپ کے حسب اشارہ تمام پرندے چھلتے منے ، مر ان میں ے ایک پرندہ نیس چھایا ، آپ نے فرمایا: خدا کے عم ے تو زندہ بھی نہ رہے او وہ ای وقت کر کر مرکیا

#### كرابلت

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ پندرہ مخص آپ کے یمال مممان آگئے اس وقت آپ کے زدیک بجو پانچ روٹیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے "بسم الله الرجمان

الرحيم" كمه كران بائج رويُول كو ان ساخ ركه ويا اور وعاك "اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وانت خيرالرازقين" كه اك پروردگار ؛ تو الهاى روزى يى بركت كر تو عى سب كو روزى اور بهتر روزى ديخ والا ب تو آپ كى وعاكى بركت ك سب فوب مير موگئ اور جو چكى روئى فكا رى مى اك اين رويُول كو كها اور سب كو سب خوب مير موگئ اور جو چكى روئى فكا رى اك اين از يول بغداد شريف اي اي كار كرك سب كو ايك كلاا ويريا كار يه لوگ بغداد شريف يها اور ان كلاك مى دن تك كماتے رہے۔

نیز! ابواحر بن محمد الکردی بیان کرتے ہیں کہ میں لے ایک دفعہ آپ کو ہوا میں جاتے ہوئے دیکھا کہ اس وقت بھی تو آپ ہوا میں چلنے کتے تھے اور بھی بیٹے ہوئے ہوا میں جاتے سے اور بھی آپ پانی پر سے ہوا میں جاتے سے اور بھی آپ پانی پر سے ہوکر چلنے گئے سے ' پھر میں نے عرفات اور ج کے تمام موقعوں میں آپ کو دیکھا اور اس کے بعد پھر آپ جھے کو دکھائی دیے جب میں دمشق آیا اور لوگوں سے آپ کا طال پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ بجز عرفہ اور قربانی کے دن اور ایام تشریق کے اور کمی روز آپ پورا دن ہم سے غائب نہیں ہوئے۔

ایک روز میں نے آپ کو بیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے مال میں منتخل سے اور ایک شیر آپ کے قدموں پر لوث رہا تھا۔

ایک روز یس نے دمش کے ایک میدان میں آپ کو کنگریاں کھیئتے ہوئے دیکھا اور آپ سے میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فریلیا: کہ اس وقت فرگیوں کا لفکر سامل کی طرف لکلا ہے اور مسلمانوں کے لفکر نے ان کا پیچھا کیا ہے تو میں بید ان کے لفکر کو تیر مار رہا ہوں۔ بعدازاں مسلمانوں کے لفکر نے بیان کیا کہ ہم فرگیوں کے لفکر میں ان کے سروں پر آسمان سے کنگریاں گرتی ہوئی دیکھتے تھے اور جو کنگری جس سوار پر گرتی تھی۔ آپ کی برکت سے وہ کنگری سوار کو معد اس کے گھو ڈے کے ہلاک کردیتی تھی یہاں تک کہ انہیں کنگریوں سے ان کا بہت سا لفکر ہلاک ہوگیا۔

ومثل میں آپ سکونت پذر سے اور بیس پر آپ نے وفات پائی اور بیس پر آپ

وفن مجی کے گئے اور اب تک آپ کا مزار مبارک فلاہر ہے اور لوگ زیارت کرتے آیا کرتے ہیں۔

جب آپ کے جنازے کو اٹھاکر قبرستان لے جانے گئے تو انتائے راہ میں سبز پرندے آئے اور آپ کی نفش کے اردگرد پھرتے رہے اور بہت سے سوار دکھائی دیے جو کہ آپ کی نفش کے اردگرد ہوگئے 'یہ سوار سفید گھوڑوں پر سوار سے اور ان کو نہ تو اس سے پہلے کمی نے دیکھا تھا اور نہ انہیں بعد میں کمی نے دیکھا۔ دالھ

يشخ ضياء الدين ابوالنجيب عبدالقاهر سهروردي والجه

منمل ان کے قدوۃ العارفین ضیاء الدین ابوالنیب عبدالقاہر الیکری الشیر السمدردی فالدیں۔

آپ اکابر مشاتخین عراق اور محتق علائے اسلام سے تھے۔ مفتی العراقین آپ کا لقب تحل آپ علاء و مشائخ دونوں فریق میں معتذاء اور پیٹوا لمنے جاتے تھے آپ کرالمت جلیلہ و احوال نفسیه رکھتے تھے اور آپ صرف عارف نہیں' بلکہ متعارف شعے۔

آپ منملد ان علاء و فضلاء کے ہیں جنہوں نے مدرسہ نظامیہ بنداد میں مدتوں درس و تدریس کی اور فتوے دیے۔ آپ نے شریعت و حقیقت میں مفید مفید کہیں میں دوروراز مقام کے طلبہ بغداد آکر آپ سے مستفید ہوئے دیگر علاء و مشاکخ کی طرح آپ بھی اور فچربر سوار ہوا کرتے ہے۔

آپ نمایت کریم الاخلاق تھے' اللہ تعلق نے عام و خاص سب کے دلوں میں آپ کی بیب و محبت ڈال دی متمی۔

آپ کے بھینے شیخ شماب الدین عمرا اسموردی کے عبداللہ بن مسعود بن مطرر منی اللہ عنم وغیرہ بہت ہوئے اور اللہ عنم وغیرہ بہت ہوئے اور بیٹ عنم وغیرہ بہت ہوئے کرام نے آپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا ہے۔ بیٹ بیٹ آپ کی شہرت ہوئی اور دوردراز سے لوگ آپ کی زیارت کے لئے آیا میں آپ کی شہرت ہوئی اور دوردراز سے لوگ آپ کی زیارت کے لئے آیا

#### 225

### آپ کے ارشادات

معارف و خائق میں آپ کا کلام بہت کھے ہے ' منجلد اس کے کھے ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کہ احوال معالمات قلب کا نام ہے ' جس سے کہ صفات اذکار شیریں معلوم ہونے لکیں۔ منجلد اس کے مراقبہ ہے اور پھر قرب اللی پھر محبت پھر موافقت محبوب ' اس کے بعد خوف اور خوف کے بعد حیاء اور حیاء کے بعد انس اور انس کے بعد یقین اور یقین کے بعد مشاہدہ اور بعض کی حالت قرب میں عظمت اللی پر نظر پر جاتی ہے جس سے محبت اور رجاء ان پر غالب آجاتی ہے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ تصوف کی ابتداء علم اور اس کا اوسط عمل اور اس کی نمایت مو ببت (غایت مقصود) ہے 'کیونکہ علم سے مقصرد منکشف ہوجا آ ہے اور عمل طلب میں معین ہو آ ہے اور مو ببت غایت مقصود تک پہنچاتی ہے۔

### علیہ العلوة والسلام سے معقول ہے۔ فضائل و کرامات

قددة العارفين شخ شهاب الدين عمرا لسروردى والله نے بيان كيا ہے كہ ہمارے عم بررگ شخ ضياء الدين ابوا لنجيب عبدالقام والله جب كى مريد كو نظر عنايت و توجہ سے ديكھتے سے تو دو كائل ہوجا آ تھا اور جب كى فوض كو آپ خلوت ميں اپنے ساتھ روزانہ بلطایا كرتے سے اور اس سے اس كے حال و احوال مفقود ہوجاتے تو آپ اس سے فراتے كہ آج شب كو حميس بير بير حالات چيش آئيں كے اور تم اس مقام پر چنج جاؤ كراتے كہ آج شب كو حميس بير بير حالات چيش آئيں كے اور تم اس مقام پر چنج جاؤ كے اور فلال فلال وقت ميں تمارے پاس شيطان آئے گا تو اس سے تم ہوشيار رہنا كے اور فلال فلال وقت ميں تمارے پاس شيطان آئے گا تو اس سے تم ہوشيار رہنا كو بير تمام حالات اس فض پر واقع ہوتے۔

ایک وقت کا ذکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا ایک فخض اس وقت گائے کا ایک پچہ ٹی آپ کی نذر کرآ گائے کہ حضرت سے بچہ میں آپ کی نذر کرآ ہوں اس کے بعد سے فخض چلا گیا۔ آپ نے فریایا: کہ سے گائے کا بچہ جھ سے کہتا ہے کہ میں فخ علی بن الیتی کے نذرانہ میں ویا گیا ہوں اور آپ کے نذرانہ کو جو بچہ ویا گیا ہوں اور آپ کے نذرانہ کو جو بچہ ویا گیا ہو وہ دو سرا ہے ' چنانچہ تموڑی ویر کے بعد سے فخص دو سرا بچہ لے کر آیا اور کنے لگائے کہ حضرت سے دونوں بچ جھ پر مشتبہ ہو گئے ' اس لئے اس میں غلطی ہوگئے۔ درامال کے خزرانہ میں دیا ہوا ہے بچہ بر مشتبہ ہو گئے ' اس لئے اس میں غلطی ہوگئے۔ درامال آپ کے نذرانہ میں دیا ہوا ہے بچہ ہے ' آپ نے اسے نے لیا اور اسے والیس کرفیا۔

ہے جرعبراللہ بن مسوالروی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت بی بغداد کی سوت اشیاطین بی ہے گزرتے ہوئے آپ کے ساتھ جارہا تھا کہ اثاث راہ بین ایک نگی ہوئی بکری کی طرف 'جے قصاب بنارہا تھا' آپ کی نظر پڑی۔ آپ نے اس قصاب سے فرایا: کہ یہ بکری جھ سے کمہ ربی ہے کہ بین مردار ہوں۔ قصاب آپ کا کلام من کر بوش ہوگیا اور جب ہوش میں آیا تو اس نے آپ کے دست مبارک پر توب کی اور اقرار کیا کہ بے بحث مردار محق سے بکری مردار محق۔

ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ جارہا تھا کہ اٹھے راہ میں آپ کو ایک مخص طا جو

کہ اپنے لئے کچھ میوے لئے جارہا تھا آپ نے اس سے فرایا: کہ یہ بیوہ تم بھے فرونت کر دو اس نے کہا کیوں۔ آپ نے فرایا: یہ میوہ جھ سے کہ رہا ہے کہ آپ جھے اس فض سے بچا لیج اس نے بچھے اس لئے فریدا ہے کہ بھے کھا کر پھریہ شراب خوری ہے۔ اتنا من کریہ فض بے ہوش ہو کر گر پڑا اور پھر آپ کے پاس آگر شراب خوری سے آئب ہوگیا اور کنے لگا: کہ بجواللہ تعالی میرے اس گناہ سے اور کوئی مطلع نہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بی آپ کے ساتھ (بغداد کے) محلہ کرخ بی جارہا تھا کہ رائے بی ہیں ایک مکان سے شراب خوروں کی آواز دانے بی ہمیں ایک مکان سے شراب خوروں کی آواز سائی دی آپ لوگوں کی آواز من کر اس مکان کی طرف آئے اور آگر اس مکان کی دہلیز بی آپ نماز پڑھنے گئے۔ اس کی دو لوگ مکان بی سے فکل کر آئے اور آپ کو اندر لے گئے تو ان کی تمام شراب پانی ہوگئ اور یہ سب لوگ آپ کے دست مبارک پر نائب ہوئے

## پيدائش ونسب

آپ 490ھ یں بہ مقام سرورد بابقول بعض شر روز تولد ہوئے اور بغداد میں توطن افتیار کیا اور 563ھ میں بیس پر آپ نے وفات پائی۔

مجع نورالدین بن علی الشافعی نے اپنی کتب ، جد الاسرار میں آپ کا نسب نامہ اس طرح میان کیا ہے۔

مح نياء الدين الموالنجيب عبدالقامر بن محد بن عبدالله المعروف معاويه ابن سعيد بن التحسين القاسم بن التعاسم بن محد بن عبدالله بن عبدالرحل بن القاسم بن محد بن الي برالعديق السموردي والحد

معانی نے اسے کچھ اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عبدالقاہر بن عبداللہ بن محد بن عبداللہ بن محد بن الصر بن محد بن الصر بن محد بن التصر بن محد بن التاسم بن محد بن ابی برالصدیق بڑا ہم

اور میرالقابی نے بیان کیا ہے کہ آپ امیر حثوبہ کی اولاد سے اور کردی تھے اور کمی نہ تھے۔ ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ سرورد بغم سین مملہ و سکون ہائے ہوروفقہ رائے مملہ سکون رائے مملہ سکون رائے فائیہ و در آخر دال مملہ عراق عجم میں زنجان کے ایک شرکا نام

# شيخ ابومحر قاسم بن عبد البصر والجد

منملد ان کے بیخ ابو تور القاسم بن عبدا بسر والد ہیں' آپ امیان مشائخ عراق اور علائے عام میں سے سے اور کرالمت ظاہرہ و احوال نفید رکھے سے۔ آپ کو اللہ تعلال نے حکین جاد عظمت حقیق اور تولیت عامہ عظا فرائی تنی اور آپ کو صاحب ہیب و عظمت و صاحب نفرف آم کیا تھا' آپ جامع شریعت و طریقت سے اور ذہب ماکل رکھتے ہے۔ شریعرہ اور ملحقات بھرہ میں اس وقت تربیت مردین اور فقے وینا وغیرہ امور آپ بی کی طرف منتی ہے۔ صاحب عال و احوال سے کیرالتعداد لوگوں نے آپ امور آپ بی کی طرف منتی ہے۔ صاحب عال و احوال سے کیرالتعداد لوگوں نے آپ سے ارادت عاصل کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے متعقید ہوئے۔ بھرہ میں آپ اس میں عضر ہوا کرتے ہے اور علماء و مشائخ اس میں عاض ہوا کرتے ہے۔

### آپ کا کلام

آپ کا کلام نمایت نفیس و عالی ہو آتھا' منجلد اس کے ہم پکھ اس جگہ بھی نقل کرعے تھے۔

وبوا هذا الوجد حجود مالم يكن عن شاهد مشهودوشا هدالحق يفتى شواهدالوجودوينغى عن العين الوسن سكره يزيد على سكر الشراب وارواح الواجدين عطرة لطيفه وكلامهم يحيى اموات القلوب ويزيد في العقول والوجد يقسط التميز ويجعل الامساكن مكانا واحد والاعيان عينا واحد اوله رفع الحجاب ومشاهدة الرقيب وحضور الفهم وملاحطه الغيب ومحادثه السروايناس المفقود و شرط صحه

الوجدالقطاع اوصاف البشريه عن التعلق بمعنى الوجد حال وجوده ومن لافقد له لا وجدله وهو مقامان ناظر ومنظور اليه فالناظر مخاطب يشا هد الذي وجده في وجده والمنظور اليه مغيب وقداخنطفه الحق باول ماور داليه والوجودتهايه الوجد لان النواجد يوجب استيعاب العبد والوجد تم وردود ثم شهود ثم وجود فمتعدارالوجود يحصل الخمود وصاحب الوجود محوو صحوفحال صحوه بقائه وحال حوه فنائه بالحق الى الحق وهاتان الحالتان معاقبتان ابدالوالوجود اسم لثلثه معان الاول: موجود علم لدني بقطع علم الشواهد صحبه مكاشفه الحق والثاني: وجودالحق وجود اغير مقطوع والثالث وجود رسم الوجود فاذالوشف العبد بوصف الجمال سكر القلب فطرب الروح وهام السرفالصحو انما هو بالحق وكلما كان في غيرالحق لم يخل من حيرة لاحيرة شبهه بل حيرة في مشاهدة نورالعزة وكلماكان بالحق لم تعتور عليه عله ثمه الصحومن اوديته الجميع والوائح الوجود الجمع ومنازل الحيات والحيات اسم لثلثه معان الاول حيات العلم ولها ثلثه انفاس نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبه والثاني حيات الجمع من الموت التفرقه ولها ثلثه انفاس نفس الاضطرار ونفس الافتقار ونفس الافتخار٬ والثالث: حيات الوجود من موت وهي حيات الحق ولها ثلثه انغاس نفس الهيبه وهو نفس بميت الاعتدال ونفس الوجود وهو يمنع الانغصال ونفس الانفراد يورث الاتصال وليس وراء ذلك ملحظ لنظاره من موت الجبل الفناء ولاطاقه للاشارة

ترجمت یعنی جو وجد کہ مشلدے سے خلل ہو وہ وجد کذب و دروغ ہے اور شلد شواہد وجود میں فنا اپنی ہتی وجود سے نکل جاتا ہے اور اس کا سکر سکر شراب سے بہت زیادہ

ہوتا ہے اور واجدین کی ارواح ، یت پاکیزہ اور لطیف موتی ہے اور ان کا کلام مروہ دلول کو زندہ اور عمل کو زیادہ کرتا ہے اور وجد تیز کو اٹھا دیا ہے اور مکانات متعددہ کو جو مكان واحد اور اعيان مخلفه كو عين واحد كردية ب اور وجدكي ابتداء تجلبات كا اثه جانا اور تجلیات حق کا مشاہرہ کرنا اور فعم کا حاضر ہونا اور اسرار فیب کا ملاحقہ اور مم محص اور تمالی کو پند کرنا محت وجد کی بی شرط ہے کہ وجد کے سبب سے اوصاف بشریت منقطع موجائي اورجس وجدے كه اوصاف بشرعت سے فقدان (مم حشة موتا) نه ماصل ہو۔ ورحقیقت وہ وجد میں اور وجد کے دو مقام ہیں۔ مقام ناظر اور مقام معوراليب مقام ناكر: مقام مشايره ب اور مقام معوراليد مقام فيب ب ك حق تعالى اے اول وجد میں اپی طرف مھنچ لیا ہے، کیونکہ تواجد انتیاب مبدعت اور وجد استفراق عبديت اور وجود طلب فاكو لازم كرما ہے اور اس كى ترتيب اس طرح ے ہے کہ اول حضور ' پھر ورود پھر شود اور پھر دجود ہے ' پھر وجود سے خود حاصل مو آ ہے اور صاحب وجود مح اور ہوشیاری میں رہتا ہے اس کی ہوشیاری اس کی بعام اور اس کا محو اور اس کی فا ہے اور اس کی سے دونوں مالتیں بیشہ کے بعد دیگرے رہتی ہیں۔ (متعوفین کے زویک) وجود کے تین معنی ہوتے ہیں۔ اول : وجود علم لدنی جس ے کہ علم شوار تطع موجاتے ہیں اور اس سے مكاشفہ حق ماصل مو يا ہے۔ ووم: وجود حق کہ کراس سے انقطاع نہ ہو سے۔ سوم: وجود رسوم وجود سے جب بذے کو مكاشفہ عمل موجاتا ہے تو اس كے ول عن سكر بيدا ہوتا ہے اور اس كى روح عن خوشنودي پدا موتى ہے اور سر ظاہر موتا ہے اور حالت صحو نسيس حاصل موتى ، مر تجلیات ول سے۔ پر جب صاحب وجود فیرفن کی طرف مشغول ہوتا ہے تو اسے جرت طاری موتی ہے ، مر جرت شبہ نمیں بلکہ جرت مثلبرہ مزت و کمل اور جب ذات حق كى طرف مشنول ہوتا ہے تو پر اس ير كسى امر كا توارد نسي موتا كونك مو مقلك جمعیت و لوائح وجود اور منازل حیات سے ہے اور حیات کے تمن من ہیں۔

اول : حیات علم اور حیات علم کے تین انقاس ہیں۔ لفس خوف الفس رجاء الفس

محبت دوم: حیات ، حیات می کی جمع ہے جو کہ موت کے تفرقہ سے حاصل ہوتی ہے اور اس کے بھی تین انفاس ہیں۔ نفس اضطرار ، نفس افتقار ، نفس افتقار ۔ موم: حیات دجود جو کہ موت کے تفرقہ سے حاصل ہوتی ہے اور سے حیات حق ہے اور اس کے بھی تین انفاس ہیں۔ اول: نفس ہیبت ، اس سے اشغال بالغیر نہیں رہتا۔ دوم: نفس دجد جو کہ لفصل کو انع ہوتا ہے سوم نفس انفراد اور اس سے اتصال ہوتا ہے اس سے آگے پھرنہ مقام نظارہ ہے اور نہ طاقت اشارہ۔

### فضائل و كرامات

قدوة العارفين شيخ الصوفيه شيخ شاب الدين عمرا لسموروى بيان كرت بي كه على ایک وفعہ آپ کی زیارت کرنے کے لئے ہمرہ کیا اور ہمرہ چنجے ہوے بت ہے مولی اور کھیت اور بافات پر سے جو کہ آپ کی طرف منسوب تھے عیرا گزر ہوا اور یہ طل د کھنے سے مجھے خیال ہوا کہ یہ تو امارت کی شان ہے پھر میں سورہ انعام پر متا ہوا بھرہ میں واعل ہوا اور میں نے اپنے تی میں کملا کہ ویکموں کوئی آیت پر میں آپ کے دولت خانہ میں وافل ہو آ ہوں اور آپ کے حق میں اس آیت کو میں نیک فالی سمجمول کا فرض میں برمتا ہوا کیا اور اس آیت یر میں آپ کے دولت خانہ کے وروازے یر ای اللہ الذین هدی الله فبهدیهم اقتده"- به وه اوك بي جن کو خدائے تعالی نے ہدایت کی تم ان کی ہدایت کی پیروی کرتے رمو۔ یس سے آیت ردھتا ہوا آپ کے دروازے میں کھڑا ہوا تھاکہ آپ کا خادم قبل اس کے کہ میں اندر جانے کی اجازت جاہوں کجھے اندر بلا لے کیا میں آپ کی خدمت میں حاضرہوا اور آپ نے اول جھے سے کی فرایا: کہ عمر جو کھھ ذھن پر ہے وہ ذھن بی پر ہے اور اس میں میرے ول میں کھ بھی شیں ہے۔ آپ کے بیہ فرانے سے مجھے نمایت ہی تعجب

شخ علی الزباز بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت اپنے بعض احباب کے ساتھ ان کے ایک باغ میں تعلد اس وقت ان کے پاس ایک فقیر آئے اور ان سے کہنے گئے کہ

تم مجعے انجیر کھلاکر شکم سیر کردو' انہوں نے کوئی قریباً آدھ سیر انجیر لاکر ان کو دیتے اور انہوں نے کھاکر کما کہ اور لاؤا انہوں نے اور لاکر دیے اور ای طرح سے بی قریباً جار یائج من انجیر کھا گئے اور پھر شرر جاکر بہت سایانی بیا' ایک مت مید کے بعد مالک بلغ نے جھے سے بیان کیا کہ اس سال سے میرے کھیت و باغات کی پیداوار دوگئ ہوگئ ، پھر ای سال مجھے ج بیت اللہ جانے کا موقع ملا کنانچہ میں ج بیت اللہ کے لئے میا اور اس اثناء میں رات میں میں قافلہ کے آگے جارہا تھاکہ جھے کو ان بزرگ موصوف کو جن کو میں نے انجیر کھاتے ہوئے دیکھا تھا' دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ مجھے یہ خیال گزرتے ہی جب میں نے اپنی واہنی جانب ویکھا تو یہ بزرگ بھی جارے ہیں' مجھے ان کو دیکھتے ہی وہشت ى غالب موئى اور ميں نے ان كو سلام كيا اور ان كے ساتھ ساتھ چلنے لگا' يہ بزرگ اور میں دونوں قافلہ کے آگے آگے چلے جاتے تھے اور راستہ میں تو قافلہ کمیں از برا تا تما انبی ایام ے ایک روز کا ذکر ہے کہ یمی بزرگ ایک حوض کے پاس آئے جس کا یانی خلک ہونے کے قریب ہوگیا ای نے اس کے نیجے کی مٹی نکال کر کمانی شروع کی اور ذرا ی کی مٹی آپ نے مجم کو مجمی کملائی تو مجھے سے مٹی ذاکتہ میں حثو حشكلانج كى طرح اور خوشبوش مشك كى طرح معلوم موئى۔ منى كماكر يع آپ نے بت سابانی با اور بانی بی کر جھے سے فرمایا: علی اس کے کھائے کے بعد جو تم نے مجھے کھاتے ویکھا تھا آج میں نے کھایا ہے اور اس کے درمیان میں نہ میں نے چھے کھایا اور نہ ہا۔ یں نے اس وقت ان سے دریافت کیا کہ حضرت سے قوت آپ کو کن سے حاصل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: کہ ایک روز حضرت شخ ابو محمد بن عبد بھری الله نے جھے پر توجہ کی جس سے میرا ول محبت سے بحر کیا اور میرا سرحق سحانہ تعالی سے واصل ہوگیا' تقرف اکوان واعطان عطا ہوا اور بعید مجھ سے قریب ہوگیا۔ غرض آپ کی نظرے میں غایت مقصود کو پہنچا اور وہ قوت حاصل ہوئی کہ جس سے میں بجر احکام بشریت بال رکنے کے اکثر اوقات کمانے پینے سے مستنی ہوگیا۔ یخ علی الخیاز کتے ہیں کہ پھراس کے بعد میں نے ان بزرگ کو نہیں دیکھا۔ رضی اللہ تعالی عنم

شخ ابو عبداللہ البلخی رائی نے بیان کیا ہے کہ بیں ایک وقت کمہ کرمہ بیں اس وقت فخ محمر بی عبراہ اس وقت چا محمر ہیں تشریف لائے آپ کے ہمراہ اس وقت چار اشخاص اور بھی ہے 'انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر سب نے سات وفعہ طواف کیا اور طواف کرکے باب شبہ کی طرف کو لگے۔ بیں بھی آپ کے ہمراہ ہوگیا اور آپ کے بعض ہمراہیوں نے مجھ کو آپ کے ساتھ ہونے ہے روکل آپ نے فرایا: کہ انہیں مت روکو' آنے دو' پھر آپ نے سب کے آگ کھڑے ہوکر فرایا: کہ میرے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے چلے آؤ۔ فرض! ہم آپ کے ساتھ ماتھ چلے گئے' یمان تک کہ ہم سب نے آپ کے ساتھ ظمر کی نماز پڑھی۔ اس کے ساتھ جو گئے' یمان تک کہ ہم سب نے آپ کے ساتھ ظمر کی نماز پڑھی۔ اس کے باتھ بین جاکر عمر کی اور جبل قاف بین جاکر عشر کی نماز پڑھی' بی بیاڑ کی چوٹی پر جاکر بیٹھے اور آپ کے گرواگرد ہم جاکر عشاء کی نماز پڑھی' پھر آپ بیاڑ کی چوٹی پر جاکر بیٹھے اور آپ کے گرواگرد ہم جاکر عشاء کی نماز پڑھی' پھر آپ بیاڑ کی چوٹی پر جاکر بیٹھے اور آپ کے گرواگرد ہم جاکر عشاء کی نماز پڑھی' بھر آپ بیاڑ کی چوٹی پر جاکر بیٹھے اور آپ کے گرواگرد ہم جاکر عشاء کی نماز پڑھی' بھر آپ بیاڑ کی چوٹی پر جاکر بیٹھے اور آپ کے گرواگرد ہم جاکر عشاء کی نماز پڑھی' بھر آپ بھر قاف کے چاروں طرف کے لوگ آن آن آن کر آپ کو سلام علی کرنے گئے۔

ان لوگوں کے جسموں سے چاند و سورج کی طمرح سے روشنی کھیتی جاتی تھی، پھر جو جی سے بخل کی طرح سے بہت سے لوگ آئے اور آپ کے پاس طقہ باندھ کر جینہ کئے اور آپ کا کلام بننے کے مشاق ہوئ، آپ نے کلام کرنا شروع کیا تو ان بیں سے بعض کا بیہ حال تھا کہ لرزتے تے اور بعض کا بیہ حال کہ جو جی دوڑنے لگتے تے یہاں بحد کہ صبح ہوگی اور ان سب نے آپ کے ساتھ میج کی نماز پڑھی، پھر آپ واپس ہوتے ہوئے بہت سے ایسے مقللت میں اثر کئے جس کی زمین میں مشک کی می خوشبو آتی تھی اور جہل بہت سے آدی نمایت خوش الحانی سے ذکر اللہ کررہ شے اور آپ کو وجد ہوجا آتھا اور آپ اس کی فضا میں تیم کی طرح سے نکل جاتے تے اور آپ کو وجد ہوجا آتھا اور آپ اس کی فضا میں تیم کی طرح سے نکل جاتے تے اور آپ کو وجد ہوجا آتھا اور آپ اس کی فضا میں تیم کی طرح سے نکل جاتے تے اور آب کو وجد ہوجا آتھا اور آپ اس کی فضا میں تیم کی طرح سے نکل جاتے تے اور آب کو وجد ہوجا آتھا اور آپ اس کی فضا میں تیم کی خرم در ار اور ان کا کفیل ہے تو ان پر اپنا فضل و کرم کر، پھر ہم جس جگہ سے کہ تو ذمہ دار اور ان کا کفیل ہے تو ان پر اپنا فضل و کرم کر، پھر ہم جس جگہ سے کہ گئے تھے۔ وہیں واپس آئے اور اس کے بعد ہم آب شر میں آئے۔ جو بلامبالغہ کویا

موتے چاندی سے بنایا ہوا تھا اور جس بین نہریں اور باغلت بکوت تھے ہم نے آگر یماں پر کچھ میوے کھلے اور نہوں سے پائی بیا اور ایک ایک سیب ہم نے اپنے ہاتھ بیس لے لیا اور رخصت ہوئے۔ آپ نے فرمایا: کہ بیہ اولیاء اللہ کا شر ہے' اس میں بجو اولیاء اللہ کے اور کوئی نہیں آسکا' پھر کمہ کرمہ میں آگر ہم نے ظہری نماز پڑھی۔

بھرہ میں آپ سکونت پذیر سے اور کبیرین ہوکر 580 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور آپ کی قبر اب تک فاہر ہے اور لوگ زیارت کیا کرتے ہیں۔ آپ کے وفات پائے کے بعد پرندوں نے مجمی جو میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور لوگوں نے دیکھا اور ان کی آواز کی اور اس روز بہت سے یہودی اور میسائی مسلمان ہوئے۔

### شيخ ابوالحن الجوسقي وثلو

منملد ان کے مع ابوالحن الجوستی ہیں۔ آپ بھی اکابرین مشاکخ عراق اور علائے عارفین سے سے کرامات و مقلات عالیہ اور تصریف تام رکھتے تھے، بہت سے خوارق علوات اللہ تعالی نے آپ کے وست مبارک پر ظاہر کے اور بہت سے امور مخفیه کو آپ کی زبان پر گویا کیا۔ آپ اعلی درجہ کے علیہ و زاہر اور عمل و علم دونوں بیس کال تھے۔

شخع علی بن المیتی کی خدمت بابرکت سے آپ مستفید ہوئے اور آپ ہی کی المرف آپ اپ کی کرتے تھے۔ المرف آپ اپ کی کارتے تھے۔

حفرت فیخ عبدالقادر جیلانی مالله کی خدمت میں بھی آپ آیا جایا کرتے تھے۔ می بھا بھا ہوں سے میں اس آیا جایا کرتے تھے۔ می بھاء بن بطو۔ فیخ عبدالرحمٰن الفضوئی ابوسعید القیلوی وغیرہ سے آپ نے ماقت کی۔ آپ کی محبت بابرکت سے اکابرین کی ایک بہت بوی جماعت مستنید ہوئی۔ فیخ ابوعمد عبدالرحمٰن البخدادی بن جیش آپ کی طرف منسوب تھے نیز صلحاء سے کیرالتحداد لوگوں نے آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔

آپ کے ارشادات

تپ نے فرمایا: کہ علماء کا فساد دو باتوں میں ہے۔

اول: بير كه علم يرعمل ند كريس-

دوم: يدكه جس بات كاعلم نه مو' اس پر عمل كرنے كى كوشش كري اور كلام لايعنى اور جس امرے كه روكے جائيں' بازنه رہيں اور برايك سے انسيت ركھنا اوبار كى نشائى ج

اور شقاوت کی تین علامتیں ہیں۔
اول: یہ کہ علم حاصل ہو اور عمل سے محروم رہے۔
دوم: یہ کہ عمل کرتا ہو، عمر اخلاص سے محروم رہے۔
سوم: یہ کہ اہل عرفان کی محبت میں رہ کر ان کی تعظیم نہ کرے۔
اس میں کہ اہل عرفان کی محبت میں رہ کر ان کی تعظیم نہ کرے۔

اور یاد رہے کہ علم حزجان اور جمل غرور ہے اور صدق المانت اور صلہ رحی بقاء اور جمل اور جمل اور جمر اللہ اور جمر اللہ حرحی معبت ہے اور جمر ایک فض کو جائے کہ ایے فض کی صحبت میں رہا کرے جو کہ اس کو آداب شریعت سے متنبہ اور اس کی مخلت شعاری میں اس کے حال و احوال کی حافات کرتا رہے۔

#### دعائے متجاب

آپ آگر اوقات یہ وعاء پڑھا کرتے ہے۔ اللهم یا من لیس فی السموات من قطرات وفی الارض من حبات ولا فی هبوب الربح والجات ولا فی قلوب الخلق من خطرات ولا فی اعضائهم من حرکات ولا فی اعینهم ان لحظات الا وهی لک شاهد ات وعلیک والات ویربوبینک معنرفات وفی قلرنک منحیرات فاسئلک یا الله بالقلرة النی تحیربها من فی السموات والارض ان تصلی علی محمد وعلی اله وصحبه وفر یا ته " لین اے الله! آئان کے تمام قطرے اور زین کے سارے والے کل مخت سے سخت آنہ میاں اور تیری محلوق کے دلوں کے کل خطرات اور ان

کی آنکھوں کے نظارے سب کے سب تیری گوائی دیتے ہیں اور تیری ذات پاک پر صریحاً دارات کرتے ہیںاور تیری روبیت کے معترف اور تیری قدرت میں متحیر ہیں تیری اس قدرت کی برکت سے جس نے کہ کل آسان زمین والوں کو متحیر کرر کھا ہے وعا مانگتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب اور ذریات پر دود جھیج آمین!

جس کی کو کوئی حاجت در پیش ہو' اے چاہے کہ یہ رما پڑھے اور اللہ تعالیٰ ہے اپنی حاجت مائے ۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہوگی' آپ اکثر مندرجہ ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے۔۔

اشار قلبی الیک کیما یری الذی الا تراه عینی میرے دل نے تیری طرف اشاره کیا تاکه وه اس ذات کا مشایده کرے جو که ظاہری آگھول سے نیس دکھائی دی ۔

وانت تلقی علی ضمیری حلاوة السوال والتمنی

میرے دل پر توبی القاء کیا کرتا ہے ' طاوت سوال اور طاوت اشتیاق کو۔

ترید منی اختبار شیء وقد علمت المرا دمنی

تومیری آزائش کرتا چاہتا ہے اور کجھے معلوم ہے جو کچھ میری مراد ہے۔

ولیس فی سواک حظ فکیف ماشت فاختیرنی

وہ یہ ہے کہ بجر تیری ذات کے اور کی شے سے جھے راحت نمیں سوجس طرح سے

کہ تو چاہے جھے آزاہ۔

فضائل

مین عرا لبرز از نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ مین علی بن المیتی کی طبیعت کچھ ناساز مولی تو حضرت مین عبدالقادر دیائ آپ کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور اس دفت مین بھن بھن باوستان القیادی اور شیخ احمد الجوی السر صری وغیرہ بھی موجود تھے۔ هیخ علی بن المہیتی نے آپ (مینی هیخ ابوالحن الجوستی) کو دسترخوان بچھانے کا تھم دیا اور

آپ نے دسم خوان بچھایا اور دسم خوان بچھاکر آپ متھکر کھڑے رہے کہ مشائخ موصوف میں سے پہلے کس کے سامنے نان رکھیں بعدازاں آپ نے بہت ۔، نان اٹھاکر اور رفعا بچ میں چھوڑ دیئے 'جس سے نان چاروں طرف کھیل گئے۔ بدول اس کے کہ کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت پڑتی۔ حاضرین اس لطیفہ سے بہت خوش ہوئے اور حدرت ہجن عبدالقاور جیلانی میلائے نے فرمایا: کہ آپ کے خلام ابوالحن نے اس وقت کیا عمرہ بات کی ہے۔ ہجن علی بن الهیتی نے فرمایا: کہ حضرت میں اور وہ دونوں آپ کے خلام بات

پر شخ علی بن المیتی نے آپ ہے لین شخ ابوالحن الجوستی سے فرمایا: کہ وہ آپ
کی لین صرت شخ عبدالقاور جیلانی سلیجہ کی خدمت میں رہا کریں۔ یہ س کر آپ لیمنی
شخ ابوالحن جوستی نمایت آبدیدہ ہوئ معرت شخ عبدالقاور جیلانی ملیجہ نے فرمایا: کہ
ابوالحن نے جس نمرے کہ پانی بیا ہے وہ ای کو دوست رکھتے ہیں للذا آپ نے ان کو
ان کے شخ شخ علی بن الهیتی ملیجہ کی خدمت میں بی رہنے کی اجازت دیدی۔ رضی

الله تعالى عنه

جھ سے عمد كرك فتم كھاليتا تھاكہ چريد ان كے پاس نہ جائے كا جب كى دفعہ يد اپنا عمد توڑ چكا تو اب كى دفعہ ميں نے اسے محبوس كرد كھا ہے جيساكہ تم دكھ رہے ہو۔

آپ جوس میں جو کہ بلاد عراق میں سے ایک شرکا نام ہے اور جو کہ ایک نبر اور پہاڑ پر واقعہ ہے ' سکونت پذیر سے اور کبیرین ہوکر پیس پر آپ نے وفات پائی اور پیس پر آپ مدفون بھی کئے گئے اور آپ کی قبر اب تک فلاہر ہے اور لوگ زیارت کیا کرتے ہیں۔ والا

## فيخ عبدالرحمل الطفسونجي الاسدى وللهد

منملد ان کے قدوۃ العارفین شخ عبدالرطن الطفوفی الاسدی والح ہیں۔ آپ بمی الابری والح ہیں۔ آپ بمی الابرین واعمان مشائخ عظام سے تھے۔ کرالمت جلیلہ اور تصرف نافذ رکھتے تھے اور اکثر اوقات امور مخفیه کی خبروا کرتے تھے اور پھر جس امرکی نبیت آپ جو آپھے کہتے تھے وہ بمینہ ای طرح سے واقع ہوا کرتا تھا۔

ایک مرتبہ ایک فض نے آپ کی فدمت میں آگر کمانا کہ حفرت میرے پکھ کمچور کے درخت ہیں، گران میں کمچوریں نہیں لگتیں اور میرے پاس کی گائے ہیں، وہ پچے نہیں دیتیں۔ آپ نے اس فخص کے لئے دعا کی اور ای سال اس کے درختوں میں پھل آنے شروع ہو گئے اور ای سال میں اس کی گائیوں نے پچے دیئے اور کھت سے اس کے گھر میں مولٹی ہو گئے اور بکوت دودھ ہونے لگا۔

#### فضائل

ایک فض نے آپ سے کہا کہ حفرت آپ کا فلاں مرد کتا ہے کہ جو پکھ آپ
کو عطا ہوا ہے' اتنا بی مجھے عطا ہوا ہے۔ آپ نے فرایا: کہ جس نے مجھے عطا فرایا ہے'
اس نے اس کو بھی عطا فرایا ہے' لیکن میرے برابر اس کو عطا نہیں فرایا' پھر آپ نے
فرایا: کہ جس اسے تیم ارتا ہوں' تموڑی دیر سرگوں رہے اور فرایا: کہ جس نے اسے
تیم مارا اور اسے لگا اور اب پھر دو سرا تیم مارتا ہوں اور تموڈی دیر سرگوں رہے اور

فرمایا: کہ میں نے اے دو سرا تیم مارا اور اے میرا تیم لگا بھی اور اب پھر تیمرا تیم مار آ ہوں' اگر یہ تیر بھی اے لگا تو معلوم ہوجائے گاکہ اے بھی میرے برابر عطا ہوا ہے' پھر آپ تموڑی دیر سرگوں رہے اور فرمایا دوڑو اس کا انقال ہوگیا' لوگ گئے تو اے مردہ پایا۔

آپ مردوں کی تربیت اور ان کی ترقی بندرج کیا کرتے تھے یماں تک کہ اس ے فرماتے تھے کہ کل تم اپنے مقمود کو پہنچ جاؤ کے پھر جب وہ واصل الی اللہ ہوجا تا تو آپ فرماتے۔ "ھاانت وربک" لینی تو اور تیرا پروردگار تھے کو کلنی ہے۔

ایک وقعہ آپ نے فرایا: سبحان من سبح له الوحوش فی القفار پاک

ہونے جو ذات کہ تمام وحق جانور جگل یں جس کی تیج کیا کرتے ہیں، تو تمام بوب
چھوٹے جنگی جانور آپ کے پاس آگرائی اپنی آوازوں میں بولنے گے اور شیر اور ہرن
اور خرگوش وغیرہ کل جانور مخلوط ہوکر ایک جگہ جمع ہوگے اور بعض بعض جانور آپ
کے قدموں پر آگرلوٹے گے، پھر آپ نے فرایا: "سبحان من سبحت له الطیور
فی اوکار ھا"۔ "پاک ہے وہ ذات کہ تمام پرندے اپنے گھوللوں میں جس کی تیج
کرتے ہیں" تو اس وقت تمام انواع و اقسام کے پرندے جو میں آپ کے سرمبارک پر
آگر بھر کے اور عمدہ عمدہ لیجوں میں چپھانے گے، پھر آپ نے فرایا: "سبحان من
سبحہ الریاح العواصف" "پاک ہے وہ ذات کہ ہوائیں اور آندھیاں جس کی
شیع کرتے ہیں" تو مخلف اور نہایت لطیف ہوائیں چلئے گئیں، پھر آپ نے فرایا: "
سبحان من سبحہ الحبال الشوامخ" "پاک ہے وہ ذات کہ بھاڑ اور چٹائیں
سبحان من سبحہ الحبال الشوامخ" "پاک ہے وہ زات کہ بھاڑ اور چٹائیں
اس کی بہت ی چٹائیں ہل کرنے گھر گئیں۔

ایک روز آپ نماز جمعہ کے لئے جاتے ہوئے فجر پر سوار ہونے گئے، مگر سوار ہوتے ہوئے رکلب سے پیر کمپنج لیا اور پھر ذرا سا توقف کرکے فچر پر سوار ہوئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرایا: کہ ای وقت معنزت کی عبدالقاور جیلانی بھی اپنے نچر پر سوار ہونے کو تھے' اس لئے بیں نے نمیں چاہا کہ بیں آپ سے پہلے سوار ہوجاتوں۔

آپ کے صافرزادے میٹے ابوالحن علی الحسینی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے داللہ سنر کے ارادے سے نکلے اور سوار ہوتے ہوئے رکاب پر چیر رکھ کر والی آگئے۔ آپ سے والی کی وجہ پوچی گئ تو آپ نے فرملیا: کہ زمین میں کوئی ایک جگہ جیس پانا کہ جمل میرا قدم سا سکے ' پھر آپ تاوم حیات بھی مفسونج سے جس نکلے مفسونج بلاد مواق میں سے ایک شہر کا نام ہے ' کیرس ہوکر کیس آپ مدفون ہوئے ' بیرس ہوکر کیس آپ مدفون ہوئے ' بیرس ہوکر کیس آپ مدفون ہوئے ' بیرس ہوکر کیس آپ مدفون

جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ کے صافراوے موصوف نے آپ کے کہا کہ جملے کو آپ کے مافراوے موصوف نے آپ کے کہا کہ تم حضرت بھے کو آپ کچھ وصیت کیے 'آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا: کہ تم حضرت بھے عبدالقاور جیلانی کرتے رہنا آپ کی وفات کے بعد آپ کے صافراوے حضرت بھے عبدالقاور جیلانی دفاھ کی خدمت اقدس میں آئے' آپ نے ان کی بوی عزت کی اور انہیں خرقہ پسنایا اور انی صافراوی ان کے نکاح میں دی۔ رضی اللہ تعالی عنما

من بقاء بن بطو الله

منجمله ان کے قدوۃ العارفین مسلح بتاء بن بطو والھ ہیں 'آپ بھی اکابرین مشاکع عراق کے اور صاحب احوال و کراہات ہے۔ آپ منجمله ان چار مشاکع کے ہیں جو کہ باؤنہ تعلق مبروص کو اچھا اور بابینا کو بینا اور مروے کو زندہ کرتے ہے 'جیسا کہ ہم اور کی جگہ بیان کر آئے ہیں ' حضرت میخ عبدالقاور جیلائی مالی آپ کی تنظیم و تحریم اور بااوقات آپ کی تنظیم و تحریم اور بااوقات آپ کی تنظیم و تحریم اور بااوقات آپ کی تنظیم کیا کرتے ہے۔

ایک روز آپ کرالت اولیاء بیان کررہ شے' اس وقت آپ کے پاس ایک فض صاحب احوال و کشف و کرالمت بیٹے ہوئے تھے' یہ فض آپ سے کئے گئے کہ ایما کون فض ہے جو کہ اگر کوئیں سے پائی طلب کرے تو اس کے لئے ڈول جس سونا لكل آئے يا جس طرف نظر توجہ سے ديكھے تو وہ جانب سونے سے پر ہوجائے اور نماز پڑھنے كے لئے كمڑا ہوتو اسے كعبہ سائے نظر آئے؟ (چنانچہ ان كا يكى حال تحال) آپ في ان كى طرف نظر اٹھا كر ديكھا اور تھوڑى دير سرگوں رہے ' تو ان كا حال ان سے سلب ہوگيا' پھر انہوں نے آپ سے معذرت كى۔ آپ نے فرمایا: كہ جو چيز كہ جاچكى وہ اب جميں اوث عق۔

ایک دفعہ تین فتماہ شب کو آپ کی زیارت کرنے آئے اور صفاء کی نماذ انہوں نے آپ بی کے پیچے پڑھی، آپ جیساکہ چاہے، قرات کا پورا حق اوا نہ کرسکے جس سے فقیلے موصوف کو کمی قدر آپ ہے برخنی ہوئی، گر انہوں نے آپ ہے پی کما نہیں اور شب کو فقیلے موصوف آپ بی کے زاویہ جی رہے اور انہیں احتام ہوگیا اس شب مردی بھی مشدت تھی، گر فقیلے موصوف اسی وقت اٹھ کر نمرنر ہو کہ آپ بی کے زاویہ کے روبد واقعہ تھی، قسل کرنے گلے اور ان کے کپڑوں پر ایک بست بوا شیر آ بیشا، فقیلے موصوف مردی کی وجہ سے نمایت پریشان ہوئے اتنے بی بست بوا شیر آ بیشا، فقیلے موصوف مردی کی وجہ سے نمایت پریشان ہوئے اتنے بی آسٹین آپ کل کر نمر پر آئے اور شیر آپ کے قدموں پر لوشے لگا اور آپ اسے اپنی آسٹین سے مارتے ہوئے فرمانے گئے کہ تو ہارے میمانوں سے کیوں تعرض کر آ ہے کو انہوں سے مارتے ہوئے فرمانے گئے کہ تو ہارے میمانوں سے کیوں تعرض کر آ ہے کو انہوں سے مارتے ہوئے فرمانے کی تو اس وقت شیر بھاگ اور فقیائے موصوف نے پائی سے کل کر آپ سے معذرت کی، آپ نے فرمانی کہ آپ لوگوں نے ذبان کی اصلاح سے کل کر آپ سے معذرت کی، آپ نے فرمانی کہ آپ لوگوں نے ذبان کی اصلاح سے کئل کر آپ سے معذرت کی، آپ نے فرمانی کہ آپ لوگوں نے ذبان کی اصلاح سے کئل کر آپ سے معذرت کی، آپ نے فرمانی کہ آپ لوگوں نے ذبان کی اصلاح سے کئل کر آپ سے معذرت کی، آپ نے فرمانی کہ آپ لوگوں نے ذبان کی اصلاح سے کئل کر آپ سے معذرت کی، آپ نے فرمانی کہ آپ لوگوں نے ذبان کی اصلاح کی ہے۔

ایک دفعہ گاؤں میں آگ کی اور دور تک کھیل گئ۔ آپ کے اور آگ کے پاس
کورے ہوکر آپ نے فرمایا: کہ اے آگ! بس سیس تک رہ آگ ای دفت بجھ گئ۔
آپ قریہ آبنوس جو کہ قرے نسرالملک میں سے ایک گاؤں کا نام ہے ' سکونت پذیر سے اور بیس پر آپ نے دفات بھی پائی۔ آپ کی عمر اس دفت 80 سال سے متجلون متی ، آپ کی قبر اب تک ملامرے اور لوگ اس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ والح

فيخ ابوسعيد على القيلوي ملطفيه

منمل ان کے قدوۃ العارفین حضرت فیخ ابوسعید علی القیلوی یا بقول بعض ابوسعید القیلوی فاقع ہیں۔

آپ بھی صاحب احوال و کرالات جلیلہ اور ان چار مشائخ میں سے سے جن کا کہ جم اوپر ذکر کر آئے ہیں تب جس امر کے لئے دعا فرائے سے تو آپ کی دعا قبول ہوتی سے اور جس مریض کی کہ آپ عیادت کرتے سے خدائے تعالی کے فضل سے دہ شفا پانا تما اور جس وریان دل کی طرف کہ آپ نظر توجہ کرتے سے 'وہ دل محبت اللی سے معود ہوجا آتھا۔

آپ مغتی زمانہ اور فقہائے معترین سے نفے ' شخ ابوالحن علی القرشی مائیے ' شخ عبدالله محمد بن احمد المدینی مائیے ' شخ علیفہ بن موک مائیے اور شخ ممارک بن علی الجیل مائیے اور شخ محمد بن علی القیدی مائیے دفیرہ مشائخ عظام آپ کی صحبت بابرکت سے مستند ہوئے۔

ایک دفعہ آپ نے ایک چٹان پر کمڑے ہوکر جو کہ قیلویہ کے ایک میدان میں پڑی موئی متی اذان کمی اور جب اذان کتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کما تو آپ کی سجیر کی دیت سے چٹان کے پانچ کلڑے ہوئے اور زمین لرز گئی۔

ایک وفعہ آپ کے بعض مرید آپ کے لئے لوٹے میں پانی بحر کر ادارہے تھے کہ لوٹا کر کر نوث کیا اور پانی بھی ضائع ہوگیا۔ آپ نے آکر اس لوٹے کو اٹھایا تو وہ درست موکر جیساکہ تھا' ویسا بی پانی سے لبریز ہوگیا۔

ایک روز آپ وعظ فرا رہے تے کہ اٹھے وعظ میں روائش کی ایک بدی جماعت
آپ کے پاس وو عظے کہ جن کا منہ بند تھا، لیکر آئی جس فض کے پاس یہ دونوں عظے تے اس سے آپ نے فرایا: کہ تم لوگ روائش ہو اور میرا امتحان کرنے آئے ہو، پھر آپ نے تخت پر سے اثر کر ایک عظے کو کھولا تو اس میں سے ایک لٹھڑا پچہ لکلا، اس سے آپ نے فرایا: تم بلان اللہ تو یہ اٹھ کر دوڑنے لگا اور دو مرے عظے کا منہ کھولا تو اس میں سے ایک تدرست بچہ نکلا۔ اس سے آپ نے فرایا: کہ بیٹھا رہ تو اس کے بیم

میں سک ہوگیا اور سک ہوجانے سے ای جگد بیشا رہا جب ان لوگوں نے آپ کی سے
کرامت دیکھی تو یہ سب کے سب آپ کے دست مبارک پر آئب ہوگئے اور قتم
کماکر کئے گئے کہ اس راز سے بجزاللہ تعالیٰ کے اور کوئی واقف نہ قالہ

آپ علائے کرام کا لبل پہنا کرتے تھے اور فچر پر سواری کیا کرتے تھے آپ نمایت خوش ملع و مجمع مکارم اخلاق تھے۔

آپ قریٰ نرالملک میں سے قریہ قیلویہ میں سکونت پذیر ہے اور 557 اجری میں میس پر آپ نے کیرین ہوکر وفات پائی اور آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔

جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاجزادے ابوالخیر سعید نے آپ

ے کملا کہ آپ جمھ کو پکھ وصیت کچئے۔ آپ نے ان سے فرمایا: کہ جس وصیت کرنا

موں کہ تم حفزت شخ عبدالقاور جیلانی کی تعظیم و بحریم جس رہنا۔ انہوں نے کملا کہ

آپ جمھے ان کے حال سے آگاہ کیجئے تو آپ نے فرمایا: کہ آپ اس وقت رہمانہ

اسراراولیاء اور سب سے زیادہ اللہ تعالی کے مقرب و محبوب ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنم

مطرالہازرانی روایئے۔

منملد ان کے قدوۃ العارفین مخ مطرالباذرانی والد ہیں' آپ اکابرین مشائخ عراق سے اور صاحب احوال و کرامات جلیار تھے۔

شیخ احمد البردی نے بیان کیا ہے کہ آپ جس گناہگار کی طرف نظر کرتے تھے او وہ فورا آپ کا مطبع و فرائبردار ہوجاتا تھا اور جس خفلت شعار کی طرف دیکھتے تو وہ بیداردہ وشیار ہوجاتا تھا اور جو یمودی یا بیسائی فحض کہ آپ کے پاس آیا فورا مسلمان ہوگیا جس نشن پر سے کہ آپ گزرتے تھے وہ ذشن آپ کی برکت سے سرسبزوشاداب ہوجاتی تھی اور جس امر کے لئے کہ آپ وعا کرتے ، فورا قبولیت وعا کے آثار نہیں ہوجاتے تھے۔

ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس دفت میرے ساتھ پانچ مخن اور بھی سے' آپ ہمارے آنے سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے ہمارے لئے قریباً ذیڑھ سیر دودھ نکال اور جم نے اس دودھ میں سے اتنا پیا کہ جم سر ہوگئے۔ بعدازاں سات مخض اور آئے اور اس میں سے انہوں نے بھی پیا اور وہ بھی سر ہوگئے' اس کے بعد دس مخض اور آئے اور دہ بھی پی کر سر ہوگئے اور دددھ صرف ڈیڑھ سری تھا اور اس سے زیادہ نہ تھا۔

ایک وفعہ آپ نے خواب میں ایک عظیم الشان ورخت دیکھا جس کی شاخیں بھوت اور قریبہ بقوران سے متعل تھیں۔ آپ نے صبح آکر یہ خواب اپنے شیخ گئ آئ العارفین سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا: کہ مطراس ورخت سے میری ذات مراد ہے تم جاکر قریبہ باذران میں سکونت افتیار کو' یہ قریبہ باذران قرئی عراق میں سے ایک قریبہ کا عام ہے' چنانچہ آپ اس قریبہ میں آکر سکونت پذیر ہوئے اور یہیں پر آپ نے وفات بائی۔

جب آپ کی دفات کا زمانہ قریب ہوا تو آپ کے صاجزاوے ابوالخیر کوم نے آپ کے کہ کہ کہ میں آپ کے بعد کس کی افتداء کوں تو آپ نے فرمایا: کہ حضرت محج عبدالقاور جیلانی ریائی کی۔ آپ کے صاجزاوے کہتے جیں کہ جی نے چر آپ سے کی پوچھا تو چر بھی آپ نے کی کمال کہ حضرت محج عبدالقاور جیلانی ریائی کی اور فرمایا: کہ ایک زمانہ آئے گاکہ لوگ انہیں کی افتداء کریں گے۔ رضی اللہ تعالی منم

فينخ ماجد الكروى رميطيد

منملا ان کے قدوۃ العارفین مجنع ماجد الکردی والد ہیں۔ آپ المل قوسان سے (جو کہ عراق کے ایک قریبہ کا نام ہے) تنے اور احوال و کرامات جلیلہ رکھتے تھے۔

ایک دفعہ آپ کی خدمت ایک مخص آئے اور کھنے گئے کہ میں نے جج بیت اللہ کا ارادہ کرلیا ہے۔ آپ نے ان کو اپنا ایک پالہ دیدیا اور فرمایا: کہ اگر تم وضو کرنا چاہو تو یہ تممارے لئے پانی ہے اور اگر تم پر تممارے لئے دودہ ہے اور اگر تم پر بموک کا غلبہ ہو تو یہ تممارے لئے ستو ہے۔ یہ مخص آپ کے اس عطیہ کے نمایت مشکور ہوئے اور جج بیت اللہ کو گئے اور آپ کا یہ عطیہ ان کی مندرجہ بالا ضرور تول کے

لئے کانی و وانی ہوا۔ یہ محض شخ آج العارفین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص مریدوں میں سے تھے۔

آپ کے صافرادے سلیمان بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ میں اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت آپ کی خدمت ہیں دس بارہ فض آئے۔ آپ کے خدمت میں حاضر تھا اس وقت خانہ میں سے کھانا نکال لاؤ خلوت خانہ میں اس وقت کھائے پینے کی کوئی چیز بھی نہ تھی 'گر اس وقت آپ کی خلاف ورزی نہ کررکا اور خلوت خانہ میں چلا گیا تو جھے وہاں انواع و اقسام کے کھانے کے بھے سے ایما ہی فرمایا اور پاس نے آیا 'اس کے بعد پندرہ فخض اور آئے 'پھر آپ نے بھے سے ایما ہی فرمایا و اقسام کے کھانے کہ سے ایما ہی فرمایا اور میں خلوت خانہ میں گیا تو اس وفعہ بھی جھے وہاں انواع و اقسام کے کھنے کے اس میں خلوت خانہ میں گیا تو اس وفعہ بھی جھے وہاں انواع و اقسام کے کھنے کے اس کے بعد آپ کے پاس تمیں فض اور آئے اور ان کے لئے بھی میں بی کھائے ٹکال کر کے بعد آپ کے پاس تمیں فض اور آئے اور ان کے لئے بھی میں بی کھائے ٹکال کر ہوئی موثر ہو گر کر پڑے اور اس طائے ہیں وہ اپنے گھر لانے گئے اور تھ اہ تک ان کی بی حارت ہوئی فرمارے ہیں یہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت مات ہی دیگی فرمارے ہیں۔

ایک دفعہ آپ نے مجھ سے فرایا: کہ سلیمان اس بہاڑ پر جاکر دیکھو، خہیں وہاں
رجال الغیب سے تین مخص طیس ہے۔ تم ان سے میرا سلام کمنا اور ان سے بچھنا کہ
آپ کو کس چیز کی خواہش ہے؟ غرض میں ان کے پاس میا اور میں نے ان سے وریافت
کیا تو ان میں سے ایک مخص نے کما: کہ مجھے انار کی خواہش ہے اور ایک نے کما: کہ مجھے سیب کی خواہش ہے اور ایک فحص نے کما: کہ مجھے اگور کی خواہش ہے۔ میں نے میں نے واپس جمر آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا: کہ سے تینوں میوے قلاں ورخت سے تو و ایک جمر آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا: کہ سے تینوں میوے قلاں ورخت سے تو و گوئی کر زرایا کہ جاؤ ان کو دے جو میں میں کوخکل دیکھا تھا، پھر آپ نے سے تینوں میوے دیکھ کر زرایا کہ جاؤ ان کو دے جو میں میں کوخکل دیکھا تھا، پھر آپ نے سے تینوں میوے دیکھ کر زرایا کہ جاؤ ان کو دے جو میں میں کوخکل دیکھا تھا، پھر آپ نے سے تینوں میوے دیکھ کر زرایا کہ جاؤ ان کو دے جو میں میں

ان کے پاس لے گیا اور ان بی ہے وو فخصوں نے اپنی چیز لیکر کھالی گر جس فخص نے کہ سیب ہانگا تھا' اس نے سیب نہیں لیا اور کھا کہ سے بیل حمیس کو وہنا ہوں۔ اس کے بعد سے دونوں مخض ہوا بیں اڑ کر چلے گئے' گر سے فخص ان کے ساتھ نہیں جاسکے' پھر آپ نے آن کران کے لئے دعا کی اور سیب بی سے پچھ ان کو کھلایا اور پچھ خود آپ نے کھیا اور ان کے کندھے پر آپ نے باتھ مارا تو سے مخص بھی اڑ کر چلے گئے۔ آپ نے کھایا اور ان کے کندھے پر آپ نے باتھ مارا تو سے مخص بھی اڑ کر چلے گئے۔ حضرت بھی عبد القاور جیلائی رضی اللہ تعالی صد بھی آپ کی نمایت تعریف کیا کرتے تھے' آپ کے من تولد دغیرہ کے متعلق جمیں پچھ معلوم نہیں ہوا' 564 اجری میں آپ نے وفات پائی۔ واقع

# شيخ ابورين شعيب المغربي والع

منجلہ ان کے قدوۃ العارفین شخ ابورین شعیب المغربی ہیں۔ آپ اکابرین مشاکخ مخرب و عظمانے عارفین اور ائمہ مخفقین سے سے اور کرایات و مقلات عالیہ رکھتے سے آپ اور اسرار حقائق ومعارف کے آپ خزید سے۔ آپ کو تصریف آم اور مقلات ولایت میں مقام وسیع عاصل تھا۔ آپ سے عجائبات و خوارق و علوات بھوت ظہور میں آتے سے اسرارومعارف اور فنون عکمیہ بھیشہ آپ کی زبان علوات بھوت شہور میں آتے سے اسرارومعارف اور فنون عکمیہ بھیشہ آپ کی زبان سے بیان ہوا کرتے سے۔ آپ شریعت و طریقت دونوں کے جامع اور بلاد مغرب کے ایک نامور مفتی سے اور فرب کالی رکھتے سے اور فرب کو عاصل تھی، وروردراؤ کے طلب آپ کے پاس آتے اور آپ سے مستفید ہوتے سے۔

فیخ عبدالرحل بن حجرت المغربی و محد بن احمد القرشی بیند الله عبدالله الشانانی الفاری بیند و قدرة الصالحین فیخ زکائی بینید و فیره مشائخ عظام نے آپ سے علم طریقت ماصل کیا ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے اہل طریقت نے لخر تلمذ عاصل کیا ہے۔

غرضیکہ آپ اعلیٰ درجہ کے جمیل و ظریف مواضع 'جمع مکارم اخلاق ادر تمع شرع شریف تھے' آپ کی ادعیہ مشہورومعروف ہیں' منجلد ان کے پچھ ہم یمل بھی نقل کرتے ہیں۔ اللهم ان لعلم عندك وهو محجوب ولا اعلم امراً فاختاره لنفسي فقد فوضت اليك امرى وارجوك لفاقني وفقرى فارشدني اللهم الى احب الامور اليك وارضا ها عندك وحمدها عاقبه عندك فانك تفعل ماتشاء بقدرتك انك على كل شي قدير.

لین اے پروردگار! تمام امور کا علم بھی کو حاصل ہے اور اس میں سے مجھے کی بات کا علم نہیں ' آکہ میں اس سے کوئی بھلائی حاصل کرسکوں' میں اپ تمام امور اے پروردگار! بھی کو سونچتا ہوں اور اپ فقروفاقہ اور مصیبت میں بھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اے پروردگار! تو انہیں امور کی طرف میری رہنمائی کر جو کہ تیرے نزدیک پندیدہ اور آخرت میں میرے لئے مفید ہوں' کیونکہ جو پکھ تو چاہتا ہے کرسکا ہے اور بربات پر تجھ کو قدرت حاصل ہے۔

#### فضائل

شخ عبدالرجیم القتادی داله نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ایک وقعہ بیان قربلاکہ جھے
کو اللہ تعالی نے اپنے سامنے کو اگر کے قربلاہ کہ شعیب اسماری داہن جات کیا ہے؟
میں نے عرض کیا کہ اے پروردگارا تیری عطا و بخشش ہے کی فربلاک تمماری ہائیں
جانب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے پروردگارا تیری قفنا و قدر ہے۔ ارشاو ہوا کہ
اے شعیب ایم نے اس کو رفینی عطاکی تممارے لئے زیادہ کیا اور اس کو رفینی قفناہ کو)
تم سے معاف کیا سواس مخض کو مرحبا ہے جو کہ جمیس دیکھے یا تممارے دیکھنے والے
کو دیکھے۔

ایک دفعہ آپ نے نماز میں یہ آیت شریف پڑھی "ویسقون فیھا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا" ○ اور پڑھ کر اپنے لب چوے اور نماز کے بعد آپ نے فرایا: کہ اس دفت مجھے شراب طہور کا پالہ پالیا کیا۔

ایک وفعہ آپ نے یہ آیت شریف پڑمی۔ "ان الا برار لفی نعیم و ان الفجار لفی حجیم" اور فرمایا: کہ جھے ان دونوں فریق کے مقلت و کھلائے گئے۔

علا صالح زکائی نے بیان کی بھ ایک وقت کا ذکر ہے کہ مسلمانوں اور فرگیوں

کے درمیان الزائی ہوئی اس وقت آپ اپنی گوار اور اپنے مردوں کو ماتھ لے کر جگل

کی طرف کے اور جاکر آپ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ کے مائے کا مارا
میدان خزیروں سے بھر گیا اور فزیر مسلمانوں کی طرف جملہ کرنے گئے تو اس وقت
آپ گوار نکل کر ان میں کود پڑے اور چلا کر بہت سے فزیروں کو آپ نے قتل کیا۔
اس کے بعد تمام فزیر ہماگ پڑے اور پھر فرایا: کہ سے فرگی لوگ شے کہ فدائے تعالی اس کے بعد قرایوں کی اور سے وقت یاد رکھا اس کے بعد فرگیوں کے فلست ہی خر آئی اور اس فریس کی دن اور سے وقت یاد رکھا اس کے بعد فرگیوں کے فلست پانے کی فر آئی اور اس فریس کی دن اور کی وقت نہ کور تھا بعد فرگیوں کے فلست پانے کی فر آئی اور اس فریس کی دن اور کی وقت نہ کور تھا آپ ہمارے ماتھ شریک شے اور آپ نے ان کا بہت ما لشکر کاٹ ڈالا کیماں تک کہ آپ ہمارے ماتھ شریک شے اور آپ نے ان کا بہت ما لشکر کاٹ ڈالا کیماں تک کہ وہ فلست کھا کر بہا ہو کر ہماگ پڑے اور آگر اس وقت آپ نہ ہوتے تو اس روز ہم وہ گلاک ہو گئے وہ اس روز ہم میں نہیں دکھائی دیے۔

منے صلح زکائی میان کرتے ہیں کہ آپ کے اور معرکہ کے ورمیان میں ایک ماہ ہے نیادہ ونوں کی صافت میں۔

ایک وقعہ کا ذکر ہے کہ فرکیوں نے آپ کو اور بہت سے مسلمانوں کو تید کر لیا اور قید کر کے سب کو ایک بری کشی میں بٹھالیا اور جب وہ اپنی کشی کا لنگر کھول کر اے چلانے گئے تو جیسی کھڑی تھی، کھڑی رہی اور ذرا بھی وہ اپی جگہ سے نہ ہٹی، جس سے انہیں آپ کی عظمت و شان معلوم ہوئی اور آپ سے کہنے گے کہ آپ جائے۔ ہم نے آپ کو رہا کیا، آپ نے فرمایا: کہ میرے ماتھ جتنے اور لوگ ہیں، انہیں بھی چھوڑ دو تو ان لوگوں نے آپ کے تمام ہمراہوں کو بھی رہا کر دیا۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ ایک دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے کہ اثنائے وضو میں آپ کی انکشتری کر گئی' آپ نے فرایا: کہ اے پروردگار! میری انگشتری مجھے عطا فرا تو ایک مچھل اسے منہ میں لیے ہوئے اوپر آئی اور آپ نے اس کے منہ سے

#### ائي الكوشى نكل لى-

آپ بلاد مغرب میں سکونت پذیر سے ' فلیفہ وقت نے آپ سے تیمک حاصل کرنے کے لیے آپ کو بلایا اور آپ فلیفہ موصوف کی طرف روانہ ہوئے ' جب آپ تلمسان پنچ تو آپ نے فرمایا: کہ جمیں باوشاہوں سے کیا واسطہ؟ پھر آپ سواری پر سے اترے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے کلمہ شماوت پڑھا اور فرمایا: کہ اے پروردگار! میں نے تیمی طرف جلدی کی آکہ تیمی رضا مندی ججھے حاصل ہو اور یہ کمہ کر پھر آپ کی روح پرواز ہو گئی ' اور یہیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر فلامرے۔

# هيخ سخربن صغربن مسافر الاموى والهو

منمله ان کے قدوۃ العارفین میخ ابو البركات موربن صغر بن مسافر الاموى ہیں۔ آپ اكابرين مشائخ عراق سے تھے اور كرامات و مقامات انفاس روحانيے و فتوحات عاليہ ركھتے تھے۔

آپ اپ قریہ بیت فار سے جبل مکار جاکر مرت کک قدوۃ الساکین کی شرف الدین عدی بن مسافر واللہ کی فدمت بابرکت میں رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے فلیفہ بنے علاوہ اذیں اور بھی بہت سے مشائخین سے آپ نے ملاقات کی اور کیر التعداد صلحائے زمانہ اور آپ کے صاجزادے کی ابراکات کہ عفریب ہی جن کا ذکر کیا جائے گا' آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے' آپ کریم الشماکل' صاحب دیاء و مردت اور نمایت عقیل و فہیم بزرگ تھے۔

### آپ کا کلام

محبت اللی کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ جو محف محبت اللی کی شراب پتا ہے اس کا نشہ بدول مشاہدہ محبوب نہیں اتر آ۔ شراب محبت اللی کا سکر گویا وہ شب ہے کہ جس کی مجبوب ہے جسے کہ صدق وہ ور دنت ہے کہ جس کا پھل مجاہدہ و دیاضت ہے۔

مجت کے تین اصول ہیں۔ وفا اوب مروت۔

وفا سے ہے کہ اس کی وحدانیت و فردانیت میں اپنے دل کو منفرد کر کے انفراد قلب حاصل کرے اور مشاہرہ النی میں عابت قدم رہے اور اس کے نورازلیت سے مانوس رہے۔

اوب سے ہے کہ خطرات کی مراعات و حفظ اوقات اور ماموا سے الفطاع کرتا

مروت بہ ہے کہ قولا و فعلا' صدق و صفا کے ساتھ ذکر اللہ پر اور ظاہر و باطن میں افزار سے روگردانی کر کے سر اللہ پر اللہ پر اللہ کا معامت کر کے حفظ اوقات کرتا رہے۔

جب بندے میں یہ تینوں خصاتیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ لذت وصال پانے لگتا ہے اور اس کے مقام سرمیں آتش اشتیاق بمڑک اشتی ہے۔

#### كرامات

یخ ابو الفتح نصر بن رضان بن مروان الله انی نے بیان کیا ہے کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ موسم فریف میں مجھے آپ کے ساتھ آ کے ذاویہ سے بہاڑ تک جانے کا اتفاق بوا' اس وقت آپ کے بعض رفقاء نے کہا کہ آج ہمارا اثار ترش و شیریں کھانے کو بی چاہتا ہے' بعدازاں ہم نے ویکھا کہ اطراف و جوانب کے تمام درخت اثار سے بمر گئے اور آپ نے فرمایا: کہ تم نے اثار کی خواہش کی ہے' سو اسے تو ڈو اور کھاؤ۔ فرض ہم آئے بہت سے اثار تو ڈے اور کھائے اور ایک ہی درخت میں سے ہم نے ترش اور شیریں دونوں قتم کے اثار تو ڈے اور اس قدر کھائے کہ ہم سے ہو گئے' پھر جب ہم شیریں دونوں قتم کے اثار تو ڈے اور اس قدر کھائے کہ ہم سے ہو گئے' پھر جب ہم وہاں سے واپس آئے تو کمی درخت پر ایک اثار بھی نظر نہیں آیا۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ شخ نفر اللہ بن علی الحمیدی اشیانی الدکاری بہاڑ کے کنارے پر سے جا رہے تھے اور اس روز ہوا بہت تیز تھی اور خصوصاً اس وقت ایک بہت بری آندھی آئی اور بہاڑ میں بھی کچھ اضطراب ساپیدا ہو کمیا اور شخ موصوف بہاڑ

ر سے گرے۔ آپ اس وقت بہاڑ کے سامنے ہی بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے بہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو ہمار کی طرف اشارہ کیا تو ہمار کھی نے ان کو طرف اشارہ کیا تو بہاڑ کھی نے ان کو تھام رکھا ہے، پھر آپ نے ایک گھڑی کے بعد فرایا: کہ اے ہوا تو ان کو ان کی جگہ بہاڑ پر پہنچا، چنانچہ شیخ موصوف بڈراید ہوا کے، پھر اپنی جگہ بہاڑ پر پہنچا گئے۔

ابوالفضل معالی بن نبهان النصیمی الموصلی برایج نے بیان کیا ہے کہ میں قرباً ملت برس تک آپ کی فدمت بابرکت میں رہا ایک وقت کھانے کے بعد میں آپ کے ہاتھ وحلا رہا تعلد آپ نے اس وقت جھے نرایا: کہ تم جھے سے اس وقت چاہو کیا چاہج ہو میں نے کہا خطرت آپ میرے واسطے وعا فراسیخ کہ اللہ تعالی جھ پر قرآن بھی باو کرنا سل کر وے 'چنانچہ آپ کی وعا کی برکت سے جھے پر قرآن جمید یاد کرنا مل ہو گیا میاں تک کہ آٹھ ماہ میں میں نے پورا قرآن جمید یاد کرلیا اور اس سے پہلے میری بی حالت تھی کہ میں ایک آبت کو تین تین ون میں یاد کیا کرآ تھا اور اب میں میری بے وروز قرآن مجید پڑھا کرآ ہوں۔ علاوہ اذیں اللہ تعالی نے آپ کی دعا کی برکت سے میری ہر ایک مشکل کو آسان کر ویا۔

آپ کے صاجزادے ابوالمفاخر بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص بیشہ نماز میں فنول حرکتیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے 'کیا کرتا تھا۔ آپ نے بارہا اس کو منع کیا 'کیکن یہ مخص اپنی حرکت سے باز نہیں آیا اور ایک وفعہ آپ نے اس سے کماڈ کہ یا تو تو اپنی حرکت سے باز آ ورنہ اللہ تعالی تیرے دونوں ہاتھ بیکار کر دے گا ای وفت سے اس کے دونوں ہاتھ بیکار کر دے گا ای وفت سے اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے ایک روز یہ مخص نمایت آبدیدہ ہو کر آپ کی خدمت میں آیا اور نمایت عاجزی کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا: کہ اب شماری یہ عاجزی کچھ کام نہیں آ گئی جبکہ خدائے تعالی کا غضب تم پر آ چکا 'چنانچہ اس مخص کے دونوں ہاتھ آدم حیات بیکار ہی رہے۔

آپ جبل مکار سے قریب مقام لائش میں سکونت پذیر تنے اور بیس پر آپ نے وفات پائی اور بیس آپ مدفون بھی ہوئے' آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔ والھ

## يفيخ ابو المفاخر عدى بن مغربن صغر مسافر الاموى ملطحيه

منجملہ ان کے آپ ہی کے صاجزادے موصوف شیخ ابد المفاخر عدی بن الى البركات مور بن صغر بن مسافر الاموى الشامى الاصل المكارى المورد والدار داھ جيں۔

آپ بھی اکابرین مشاکخ عراق سے تھے اور مقالت احوال و کرابات عالیہ اور انقاس روحانیہ و تقرف تمام رکھتے تھے۔ آپ اپنے والد ماجد کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے اور بہت کچھ شہرت آپ کو حاصل ہوئی۔ آپ ایک نمایت عقیل و فنیم' متواضع' کریم النفس بزرگ تھے اور علم اور اہل علم کی آپ نمایت عزت کرتے تھے۔ ہمیں آپ کے من تولد یا من وفات کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوا۔

### ينخ يوسف بن الوب رمايني

منمله ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابو یعقوب بوسف بن ابوب بن بوسف بن الحسنین بن دہرۃ الحدانی واللہ ہیں۔

اب اعیان مشائخ اسلام سے سے اور خراسان میں تربیت مردین آپ بی کی طرف منتی تھی۔ بیشہ آپ کی خانقاہ میں علاء و فقماء کی ایک بوی جماعت رہا کرتی تھی اور آپ سے مستفید ہوا کرتی تھی۔ اس طرح سے کیر التعداد الل سلوک آپ کی محبت بابرکت سے مستفید ہوئے آپ اپنی صغر سنی بی سے آجین حیات زہد و عباوت و ریاضت و مجلبہہ اور خلوت میں مشغول رہے جس طرح سے کہ آپ نے کیر التعداد علاء و فقماء سے فخر تلمذ حاصل کر کے علوم دینیه کی شخیل کی اور اسی طرح اعیان خراسان نے آپ سے تلمذ حاصل کیا۔

شخ علی الجونی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی ایک مجلس وعظ میں حاضر ہوا' آپ وعظ فرما رہے تھے۔ اثبائے وعظ میں آپ سے دو نقهاء نے کماہ کہ بس خاموش رہو' تم ایک بدعتی محض معلوم ہوتے ہو۔ آپ نے فرمایا، کہ تم خاموش رہو' خدائے تعالیٰ تہیں زندگی نصیب نہ کرے' چنانچہ اس مجلس میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ابن طلقان نے اپنی آری میں بیان کیا ہے کہ آپ ایک روز وعظ فرما رہے تھے اور ایک عالم آپ کی مجلس وعظ میں موجود تھا' اس مجلس میں ایک تقید جو کہ ابن سقاء کے نام سے مشہور تھا' اٹھا اور آپ کی نسبت کچھ انت وہ کلمات کے اور آپ سے کچھ سوالات کے۔ آپ نے فرمایا: کہ بیٹے جاؤ' تسارے کلام سے ہمیں کفر کی ہو آتی ہے اور عجب نہیں کہ فیر دین اسلام پر تسمارا خاتمہ ہو' چنانچہ ای اثناء میں ملک الروم کا ایک قاصد خلافت پنائی میں آیا ہوا تھا یہ اس کے ساتھ تسطیفیہ چلا گیا اور وہاں جاکر عیسائی ہو گیا اور ای پر اس کا خاتمہ مجی ہوا۔

یہ فض قاری قرآن اور نمایت خوش آواز تھا اس کے دیکھنے والوں بیں ہے ایک فض نے بیان کیا ہے کہ بین نے اس کو قطعانیہ کی ایک دکان پر بہار پڑا ہوا دیکھا۔
اس کے ہاتھ بین اس وقت ایک پڑھا تھا جس سے یہ اپ منہ پر سے کھیاں اڑا رہا تھا۔
بین نے اس وقت اس سے پوچھاڈ کہ جسیں پکھ قرآن بھی یاو ہے یا سب بھول گئے۔
اس نے کھاڈ کہ صرف مجھے ایک آبت "ربما یودوا الذین کفروالو کانو اس نے کھاڈ کہ صرف مجھے ایک آبت "ربما یودوا الذین کفروالو کانو مسلمین" یاد رہ گئی ہے۔ لین ایک روز ایا ہو گاکہ کافر بہتیرے ہی ارمان کریں مسلمین" یاد رہ گئی ہے۔ لینی ایک روز ایا ہو گاکہ کافر بہتیرے ہی ارمان کریں گے کہ اے کاش! ہم بھی مسلمان ہوتے۔ انتہی کلام۔

الله تعالى برايك مسلمان كو اس بلاء سے محفوظ رکھے اور بابركت خاتم النبيين معرت محمد معطفی احمد مجتبی علیم بهم سب كا خاتمہ بالخير كرے۔ وصلی الله علی النبی پس بر ايك محف كو چاہيے كه اتقياء و صلحاء ابرار امت مرحومہ اور اولياء الله و عارفين كالمين سے بد احتقادی نہ كرے اور نہ ان كے ساتھ بر طنی سے كام لے ورنہ ان كى بردعاء تيم بعدف اور سم قاتل كا محم ركھتی ہے۔ "و نسئل العفو والعافيه و بدعان ابدا ابدا

ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت بابرکت میں آکر کہنے گی کہ فرنگیوں نے میرے لڑکے کو قید کرلیا ہے' آپ اسے چھڑا دیجئے۔ آپ نے ہرچند آپ کو صبر دلایا' مگر یہ عورت ہرگز مبرنہ کر سکی۔ آپ نے فرمایا: کہ اے پروردگار! اس کے لڑکے کو قید سے چھڑ کر اسے اس کے پاس پہنچا دے ' پھر آپ نے اس سے فرایا: کہ جاؤ گھر پر انشاء اللہ تعالی تمہارا لڑکا تنہیں لے گا۔ ' چنانچہ یہ عورت اپنے گھر گئی تو گھر میں اس کا لڑکا موجود تھا۔

اس نے بیان کیا کہ میں ایمی قططنیہ میں محبوس تھا ایک محض آیا ہے میں نہیں پہون تھا اور آکر ایک لیمہ بحر میں ججھے اشا الایا اور یہاں پہنچا دیا اس عورت نے واپس آکر آپ کو اس کے آنے کی خبر دی آپ نے فرایا: کہ کیا جہیں اس میں پچھے افتا اللہ آکر آپ کو اس کے آنے کی خبر دی آپ نے فرایا: کہ کیا جہیں اس میں پچھے تعجب معلوم ہو آ ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے بیں کہ جو اپنے تمام کاموں میں بالکل نیک نیتی رکھتے ہیں اور ہر ایک کام کو محض لوجہ اللہ کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو اس وقت بورا کر وہتا ہے۔

آپ 440ھ میں قرائے ہدائی میں سے قریبہ بوز نجرد میں تولد ہوئے اور 535ھ میں مضافات ہدان میں سے قریبہ بائین میں ہوازن سے قریبہ مروکی طرف لوشتے ہوئے آپ کے آپ نے وفات پائی اور کیمیں پر آپ مدفون بھی ہوئے ' پھر ایک مدت کے بعد آپ کی لغش کو نکال کر مرو لے جاکر وفن کیا گیا۔ اس وقت تک آپ کی لغش جیسی کہ متمی ولی ہی رہی اور مرو میں اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔ والھ

## يشخ شاب الدين عمربن محمر بن عبدالله سروردي ولله

منملد ان کے قدوۃ العارفین کی شاب الدین عمر بن محمد بن عبداللہ محمد عمویہ السروردی الله بیں-

آپ اعلیٰ درجہ کے عالم و فاضل' جامع شریعت و طریقت اور اکابرین مشاکع عراق سے تھے اور مقللت و کراہات عالیہ رکھتے تھے۔

سیدنا حضرت مجنع عبدالقادر جیلانی واقع نے آپ کی نبیت فرمایا ہے کہ عمر تم آخیر مشاہیر عراق سے ہو گے۔

آپ اعلیٰ درجہ کے تمع شریعت و آلح سنت نبوی تھے۔ علیٰ صاحبها العلوة والسلام اور شریعت و طریقت میں مقام رفیع رکھتے تھے۔ جم الدین بقلیسسی جو کہ آپ کے

مردول میں سے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب کہ میں بغداد میں آپ ہی کی خدمت میں چلہ کئی کے لیے خلوت خانہ میں بیٹا تو اخر چلہ میں پالیسویں روز مجھے مشاہرہ موا ك آپ ايك بهاڙ پر بيٹے ہوئے صاع بم بم كر برده جاتے ہيں جب ين چله كايد اخير ون بورا کر کے خلوت خانہ سے نکلا اور آپ کی خدمت میں آیا تو تعبل اس کے کہ میں اس کی نبت آپ سے وریافت کول آپ نے فرمایا: کہ جو کھم تم نے اپ مشامرہ میں دیکھا ہے افھیک دیکھا ہے اور بد سب پچھ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی والد کی برکت ے ہے کہ آپ نے علم کلام کے عوض میں عطا فرمایا کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعرف تام میں یدطولی عطا فرمایا تھا۔ (مترجم) آپ کا قصہ اور ندکور مو چکا ہے کہ آپ شب و روز علم كلام ميں مشغول رہے سے منع كيا كرتے تھے ' چنانچہ ايك روز آپ كے مم بزرگ آپ کو حفرت فیخ عبدالقادر جیلانی مایلی کی خدمت بابرکت میں لے کئے اور فرمایا: که به میرے مجینج شب و روز علم کلام میں مشغول رہے ہیں اور میں انہیں منع كياكراً مول عمرية نبيل مانة غرض آپ كى توجه سے آپ كاسينه علم كلام سے بالكل ماف ہو گیا اور بجائے اس کے آپ کے بید میں تقائق بمر گئے۔ انسمی معارف حقائق میں آپ کا کلام عالی ہو آ تھا۔ آپ بے دعا بھرت برحما کرتے تھے۔

"اللهم بصرنا بعيوب انفسنا لننظر عيوبنا ولا تكلنا على انفسنا طرفه عين و انصرنا على اعدائنا ولا تفضحنا يوم القيامه انكلا تخلف الميعاد"-

لینی اے پروردگار! تو ہمیں ہمارے عیوب دیکھنے کی بصیرت دے کہ ہم خود اپنے عیوب دیکھنے کی بصیرت دے کہ ہم خود اپنے عیوب دیکھ لیا کریں اور ایک لیحہ بھر بھی تو ہمیں ہمارے نفوں پر مت چھوڑ اور ہمارے دشنوں پر تو ہماری مدد کر اور اے پروردگار! تو ہمیں قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا' بے شک تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرنا۔

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ اپنے وقت کے عارف و کامل اور حقیقت و طریقت میں مھنخ وقت سے ، علق اللہ کو آپ نے وصول الی اللہ کی طرف بلایا

اور خود بھی زمد و عباوت و ریاضت و مجابدات میں مشغول رہے۔

آپ نے اوا علوم دینیه کی تخصیل کی اور صدیث بھی نی۔ اس کے بعد آپ عرصہ دراز تک خلوت گزیں رہے اور ذکر و اشغال کرتے رہے۔ بعد ازاں آپ نے اپ عم بزرگ کے مدرسہ میں مجلس وعظ منعقد کی اور خلقت کثیر آپ کے وعظ میں آنے کی اور تبوایت عامہ آپ کو حاصل ہوئی اور اقطار و جوانب میں دور دور تک آپ كى شرت ہو مئى اور عام و خاص سب آپ كے فيض و بركت سے متنفيد ہوئے۔ امراء و سلاطین کے نزدیک بھی آپ کو بہت کھ عزت و وقعت حاصل تھی۔ کئی وفعہ آپ شام اور سلطان خوارزم شاه کی طرف بحیثیت قاصد بھیج کے اور رباط ناصری و رباط المعلى و رباط مامونيه تيول كے آپ بى شخخ مقرر تے ' پر اخير عربي آپ كو ضرب بھى

بنجایا کمیا مکر آپ ای طرح سے بطریق اول اذکار میں مشغول رہ کر خاطر جمع رہے۔

قاضي القضاة مجير الدين عبدالرحل العليمي نے اپني " تاريخ المعتبر في ابتائے من مبر" میں بیان کیا ہے کہ شاب الدین آپ کا لقب تما اور آپ کا نب حضرت ابو بكر مدیق رضی اللہ تعالی عند سے ملا ہے۔ آپ اعلی درجہ کے تقید شافعی المذہب عابد و زابد اور نمایت بی بزرگ صالح منے " آپ مخخ النیون سے اور آپ کی آخر عربی آپ کا بغداد میں کوئی نظیر نہیں تھا' آپ نے سلوک میں عمدہ عمدہ کتابیں بھی لکھی ہیں' منمله آپ کی کتب سے کتاب "عوارف المعارف" مشہور و معروف ہے۔

## فينخ جاكيرالكردي ماينجه

منمله ان کے قدرة العارفین می جا کیر الکروی والد میں اس بھی احیان مشاکخ عراق سے تھے اور احوال فاخرہ و مقالمت عالیہ و انفاس نفیسہ اور کرامات ظاہرہ رکھتے تھے' بت سے عجائبات و خوارق عاوات اللہ تعالی نے آپ سے ظاہر کرائے عمیم مشاکخ عراق اور خصوصاً تاج العارفين آپ كى نهايت تعريف كيا كرتے تھے اور فرمايا: كرتے تھے كه شخ جاكيران نفس سے اس طرح نكل كئے ميں جس طرح سے كه سانب ابني كيفيل ے نکل جاتا ہے۔ صلحاء و عباد سے کثیر التعداد لوگ آپ کی محبت بابرکت سے

متغید ہوئ آپ اعلیٰ ورجہ کے ظریف الشمائل کال الادب اور شریف السفات سے اور جر مل شریف السفات سے اور ہر مل بین آول سے اور ہر حال میں آواب شریعت و قانون عبودے کی رعایت رکھتے ہے۔ آپ کا قول مقاکہ میں نے اس کا نام لوح محفوظ میں کیما دیکھا۔

ی دون کے الح می الحن الحمیدی نے بیان کیا ہے کہ آپ کی روزی ہے شک و گان محس عیب ہے ہوئی تھی۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ بیں آپ کی خدمت بابر کت بیں حاضر تھا' اس وقت آپ کے سامنے ہے کئی گائیں تکلیں' ایک گائے کی نبعت آپ نے فرمایا: کہ اس گائے کے شکم بیں سرخ بچھڑا ہے اور یہ گائے بچھڑے کو فلال ماہ بیں فلال دن جنے گی اور یہ بچھڑا میرے نذرانہ بیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور گائے کی طرف اثارہ کرتے ہوئے فرمایا: کہ اس کے شکم بیں بچھیا ہے اور یہ گائے فلال وقت جنے گی اور اس کی گئی صفیتی بیان کر کے فرمایا: کہ یہ بھی ہمارے نذرانے فلال وقت جنے گی اور اس کی گئی صفیتی بیان کر کے فرمایا: کہ یہ بھی ہمارے نذرانے میں دی جائے گی اور فلال فلال فیض اس کو کھائیں میں دی جائے گی اور ایک سرخ کا بھی اس میں سے گوشت لے جائے گا' چنانچہ ایب ہوا اور ایک مرخ زاویہ کی طرف آکر ایک ران اٹھا لے گیا۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک نووارد شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کھنے لگا کہ آپ جمھے ہرن کا گوشت کھلائے' چنانچہ اس وقت ایک ہرن آن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ نے دن کرنے کے لیے اس وقت ایک ہرن آن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ نے ذرح کرنے کے لیے اس وقت ایک ہرن آن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ نے ذرح کرنے کے لیے فرمایا' چنانچہ سے ہرن آن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ نے ذرح کرنے کے لیے فرمایا' چنانچہ سے ہرن ذرح کیا گیا اور اس کا گوشت بھوا کر کھلایا گیا۔

ابو محمر الحن راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے قریباً سات برس تک آپ کی خدمت میں رہنے کا انفاق ہوا' مگر بجز اس کے اور بھی میں نے آپ کے زاویہ پر ہران نہیں ویکھا آپ ہمیشہ بیابان میں رہے۔

قنطرة الرصاص كے پاس آپ نے اپنا ذاويہ بناليا تھا' يميں آپ رہاكرتے تھے اور كبير من ہوكر يميں پر آپ نے وفات پائى اور يميں آپ مدفون ہوئے۔ اس كے بعد لوگوں نے يمال پر ايك گاؤں باليا اور آپ سے بركت طلب كرتے رب- الله

### شيخ عثان بن مرزوق القرشي ولله

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین کھنے عثمان بن مرزوق القرشی واقع ہیں۔ آپ اکابرین مشائنے نصر سے یتھے اور احوال و مقامات رنیعہ و کرامات ظاہر رکھتے تھے' آپ جامع شریعت و طریقت تھے۔

معارف و حقائق میں آپ کا کلام عالی ہو یا تھا' منجلد اس کے پچھے ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں۔

آپ نے فرایا ہے کہ گار معرفت النی و معرفت قدرت و صفات اہیے کا راستہ ہو اور اس کی عکمت میں آیات اس کی نظانیاں ہیں اور عمل و قدم کو اس کی کنہ ذات دریافت کرنے کی مطلق طاقت نہیں' کیونکہ خدائے تعالیٰ کی قدر تیں اور اس کی حکمیں اگر متابی محدود ہوتیں اور انسان کی عمل و قدم اور اس کے علم میں سا علیہ تو تعملت و قدرت اہیہ ہے متعالیٰ ایک فتم کا بہت بڑا نقصان ہو آ۔ "نعالیٰ اللّه عن ذلک علوا کبیرا"۔ای لیے اسرار انی اور اسرار جلالی آگھوں سے پوشیدہ رہے معنی وصف کی طرف راجع ہوئے اور قدم اس کے ادراک سے قاصر ربی اور ملک ملک میں دائر رہا اور محلوق اپ مثل کی طرف راجع ہو کر اس کی تلاش میں سرگردال رہے اور چاروں طرف وہ زبان حال سے خدا کا نام پکارنے گے۔ پس تمام علیق فرش سے عرش تک معرفت اللی کے رائے اور اس کی اذابت کی کافی ولیلیں ہیں' مارا عالم معرفت اللی کا سبق ہے۔ جس کے حدف کو وہی پڑھ سکتا ہے جس کو بعدر اس کی معرفت اللی کا سبق ہے۔ جس کے حدف کو وہی پڑھ سکتا ہے جس کو بعدر اس کی طافت کے اس کی بصیرت عطا ہوئی ہے۔

"الا كل شنى له اينه تدل علم انه واحد" اور جس دل ميس كه شوق و محبت نيس وه دل نزاب و ويران ع اور جس فهم ميس كه آب معرفت نه مو ده كويا بدل ب آب ع اور فلق سے وحشت مونا اپنے مولا سے مونس مونے كى دليل ع-آب معر ميں سكونت پذير تے اور يميں پر 564ھ ميں آپ نے وفات بائى اور حفرت الم شافع و لله كى قبر كے نزديك آپ مدفون موئ اور اب تك آپ كى قبر ظاہر ب اس وقت آپ كى قبر ظاہر ب اس وقت آپ كى عمر سر سال سے متجاوز عقمه واله

فيخ سويد السنجاري وللحد

منملد ان کے قدوۃ العارفین شخ سوید السنجاری واللہ جیں۔ آپ ویار بکر میں اعیان مشاکخ عظام سے گزرے جیں' آپ احوال فاخرہ و مقامات رفیعہ و ارشادات عالیہ اور کرامات فاہرہ رکھتے تھے۔ آپ امام العارفین' مجتہ السا کلین' جامع شریعت و حقیقت سے تولیت عامہ آپ کو حاصل تھا اور سنجار میں ریاست علی نہ عملی اور تربیت مردین آپ می کم طرف منتی حتی ۔

فیخ حسن التعفری میلید و خین بن عاشور السنجاری میلید و فیرو مشاکخ عظام آ کی محبت بابرکت سے معتفید ہوئے علاوہ ازیں اور بھی بہت می خلقت نے آپ سے اراوت حاصل کی۔ تمام علاء و مشاکخ وقت اور خصوصاً حضرت میخ عبدالقادر والله آپ کی تعظیم و تحریم کیا کرتے تھے۔ آپ فراتے ہیں۔

علوم تین قتم پر ہیں۔ علم من اللہ ' علم مع اللہ و علم باللہ ' و علم ا اللاہر و علم الله المر و علم الباطن ' و علم الحكم اور خاموش اعلیٰ درجہ كی عقمندى ہے اور جب خواہش و نفسانيت غلبہ كرتی ہے تو عقل اس وقت مغلوب ہو جاتی ہے۔

فیخ ابو الجد سالم بن احمد الیعقوبی را الی بیان کرتے ہیں۔ کہ سنجار میں ایک فیض تھا جو کہ سلف صالحین پر بلاوجہ طعن و تشنیع کیا کرنا تھا، جب بیہ فیض بیار ہو کر قریب الرگ ہوا تو اس وقت بیہ فیض ہر ایک شم کی باتیں کرنا تھا، کر کلمہ شادت نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بارہا لوگ اے کلمہ شادت پڑھ کر ساتے تھے، لیکن کی طرح سے بھی بیا اے نہیں پڑھ سکتا تھا، لوگ اس وقت دوڑ کر آپ کو بلا لائے، آپ اس فیض کے پاس آن کر بیٹے اور تھوڑی دیر آپ سرگوں رہے، پھر آپ نے اس فیض سے فرمایا:

کہ "لا الله الا اللّه محمد رسول اللّه" پڑھو تو پھر اس فیض نے کلمہ شمادت پڑھا اور کی وقعہ پڑھا۔

پر آپ نے فرمایا: کہ چونکہ یہ سلف صالحین پر طعن کیا کرتا تھا۔ اس لیے اس وقت جناب وقت کلہ شاوت پر صفح سے اس کی ذبان روک دی گئی تھی، میں نے اس وقت جناب باری کی درگاہ میں اس کی سفارش کی تو مجھ سے کما گیا کہ ہم نے تساری سفارش قبول کی۔ بشرطیکہ ہمارے اولیاء بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد میں مقام حضرت الشریفہ میں وافل ہوا اور حضرت معروف الکرفی روایجی سری سقلی روائی ، جنید بغدادی روایجی و فیرہ سے میں نے اس کی معانی جاتی۔

پھراس فض نے بیان کیا کہ جب میں کلف شاوت پر منا جاہتا تھا او ایک سیاہ چیز آن کر میری زبان کو پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تیری بدزبانی ہوں اپھر اس کے بعد چکتا ہوا ایک نور آیا اس نے اس کو دفعہ کر دیا اور کہا: میں اولیاء اللہ کی رضامندی ہول۔

پھر اس مخض نے بیان کیا کہ اس دقت جھے آسان و زین کے درمیان نورانی گھوڑے نظر آ رہے ہیں جن کے سوار بھی نورانی ہیں اور بیہ سب وار بیبت زوہ ہو کر سرگوں ہیں اور "سبوح قدوس ربنا و رب الملئکة والروح" راح ہیں اس کا خاتمہ ہوا۔ انا الحمد لله علی ذلک

عارف کال فیخ عثمان بن عاشور السجاری بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ مجم میں تشریف رکھے تھے۔ اس وقت مجم میں ایک نابیا فض آئے اور فیر قبلہ کی طرف فماذ پڑھنے کھڑے ہو گئے "آپ نے ان کی یہ طالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہے دعاء کی کہ اے پروردگار! تو ان کو بینا کر دے ' چنانچہ آپ کی دعا ہے یہ بینا ہو گئے اور اس کے بعد بین برس تک ڈیرہ رہے۔

عارف كالل ملح ابو منع بن سلامته المغوق بيان كرتے بيں كه كى نے بدول تصاص كے ايك مخص كى ناك كك لى، جب آپ كو اس كى خبر پنجى تو آپ نے آكر اس كى كل بور يور ديا، تو باذنه تعالى اس كى ناك

#### جر کر جیسی تھی دیکی ہو گئے۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک مجدوم پر سے آپ باگرر ہوا' اس مجدوم کے جمم سے کیڑے لئے تنے اور خون و پیپ اس کے جم سے بہتا تھا اور اطباء اس کے علاج سے عاجز ہو گئے تئے' آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ اس پروردگار! تو اس عذاب کرنے سے برواہ ہے تو اس کو صحت عطا فرا' اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اسے شکر رصت کرویا۔

آپ سنجار میں سکونت پذیر تھے اور کیر من ہو کر بیس پر آپ نے وفات بھی پائی اور بیس مدفون ہوئے اور آپ کی قبریمال پر اب تک فلاہر ہے۔

### شيخ حيات بن تيص الحراني والم

منجلا ان کے قدوۃ العارفین کھے حیات بن قیم الحرانی ہیں۔ آپ بھی اکابرین مشائخ عظام سے سے اور احوال فاخرہ و مقالت رفیعہ اور کرامات عالیہ رکھتے ہے۔ بہت عظام سے عجائبت و خوارق علوات اللہ تعالیٰ نے آپ سے ظاہر کرائے اور بہت کیر التعداد صاحب احوال و مقالت آپ کی محبت بابرکت سے مستفید ہوئے۔ تمام علماء و مشائخ وقت آپ کی تعظیم و تحریم کرتے ہے اور ہر فاص و عام کو آپ کی عظمت و بزرگی اور آپ کی تعظیم و تحریم کرتے ہے اور ہر فاص و عام کو آپ کی عظمت و بزرگی اور آپ کے مراتب و مناصب کا اعتراف تھا، بارہا اہل حران آپ کی دعا کی برکت سے باران طلب کرتے ہے اور آپ کی دعا سے باران محبت سی طرح وہ اپنی معینوں باران طلب کرتے ہے اور آپ کی دعا سے باران ہوتی تھی، اس طرح وہ اپنی معینوں اور شخیوں میں آپ سے دعا کراتے ہے تو آپ کی دعا کی برکت سے ان کی معینیں ان سے دور ہو جاتی اور آپ کے اس شم کے حالت مشہور و معروف ہیں۔ معارف حقائق میں آپ کا کلام عالی ہوتا تھا، آپ فرمایا کرتے ہے کہ چھکلوں کی قیت ان کے کینوں سے مغز سے اور مردوں کی قیت ان کے کینوں سے مغز سے اور احباب کا فخر احباب سے ہوتا ہے۔

شخ عبداللطيف بن ابى الفرح الحراني المعروف بابن التسيلى بيان كرتے بي كه حران مي ايك معبد بنائي جانى دار تجريز تنى جب اس كى بنا قائم كرتے ہوئے محراب نصب

کی جانے گی قو مندس نے کمد ، قبلہ کا رخ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا: کہ شیں۔ قبلہ کا رخ یہ ہے اور مندس کو اس رخ پر کرکے آپ نے فرمایا: کہ تم اپ دل کی طرف نظر کو اس دخ پر کرکے آپ نے دل کی طرف توجہ کی تو اے قبلہ نظر کو اس دور ہے ہوش ہو کر گر پڑا۔

شخ نجیب الدین عبر المنعم الحمانی العقیلی واله بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ ہمیں آپ کے ساتھ بول کے سابھ ہیں آرام لینے کا انقاق ہوا اور ای وقت آپ کے ہمراہ بہت سے آوی سے اس وقت آپ کے خادم نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت اس وقت مجور کھانے کو میرا جی چاہتا ہے ' آپ نے فرمایا: کہ ورخت کو ہلاؤ ' آپ کے خادم نے کمان کہ حضرت بیہ تو بول کا ورخت ہے۔ آپ نے فرمایا: کہ تم اسے ہلاؤ تو سی ' آپ کے خادم نے اسے ہلاؤ تو ترو آزہ مجبوریں اس ورخت سے شکنے آئیس اور سے ناس قدر کھائیں کہ سیرہو گئے۔

آپ حران میں سکونت پذریہ تھے اور پیمیں پر 581ھ میں آپ نے وفات بائی اور میمیں پر آپ مدنون ہوئے' آپ کی قبراب تک فلامرہے۔

### فيخ ابو عمرو بن عثان بن مزروة البطائحي واله

منجملہ ان کے قدومۃ العارفین شخخ ابو عمروین عثان بن مزروۃ البطائحی وہلا ایس۔ آپ بھی اکابرین شخخ عظام سے شے۔ آپ احوال و مقلات عالیہ و کرامات ظاہرہ رکھتے شخے اور اسرار مشاہرات و مقالت وصول الی اللہ میں آپ رائخ القدم شے۔ اللہ تعلق نے آپ کو تبویت عامہ عطا فرمائی تھی اور لوگوں کے دلوں کو آپ کی عظمت و بررگ سے مجرویا تھا۔

معارف و حقائق میں آپ کا کلام عالی ہو آ تھا' منملد اس کے پکھ ہم اس جگہ بھی نقل کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: کہ اولیاء اللہ کے ول معرفت اللی سے اور عارفوں کے ول محبت اللی سے اور الل مشاہدہ کے ول فوائد سے بحرے اللی سے اور الل مشاہدہ کے ول فوائد سے بحرے

ہوتے ہیں اور احوال ندکورہ میں سے ہر ایک صاحب کے لیے آواب ہوتے ہیں جنہیں وہ حسب محل بجالا آ ہے اور جو مخص کہ انہیں نہیں بجالا آ وہ ہلاکت میں پڑ جاتا

نیز! آپ نے فرمایا: کہ عافلین عم النی میں اور ذاکرین روح اللہ میں اور عارفین لطف النی میں اور صادقین قرب النی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اہل محبت بساط النی میں زندگی بسر کرتے ہیں' وہی ان کو کھلا آ ہے اور وہی پلا آ ہے۔

### ابتدائي طالت

شیخ ابو حفظ عمر بن مصدرالربیعی واسطی نے بیان کیا ہے کہ آپ اپنی ابتدائی عمر میں گیارہ سال تک سیاحت کرتے ہوئے جنگل بیابان میں پھرتے رہے۔ آپ اس اثنا میں تنا رہنے تھے 'کی کے قریب نہیں آتے تھے اور ساگ وفیرہ کی قتم سے مباح چزیں کھایا کرتے تھے اور ہر سال ایک مختص آن کر آپ کو صوف کا جبہ پہنا جایا کرآ قدا۔

ای اثناء میں ایک روز کا ذکر ہے کہ انوار و تجلیت کمال جلال آپ پر فاہر ہوئے اور آپ آسان کی طرف دیکھتے ہوئے ای سے سات برس تک کھڑے رہے 'ای اثنا میں نہ آپ بیٹے اور نہ اس اثناء میں آپ نے پہر کھایا پیا 'پھر سات برس کے بعد آپ اکمام بھڑے کی طرف لوٹے 'اور مقام سر میں آپ ہے کما گیا کہ تم اپ مکان والیس جاکر اپنی زوجہ ہے ہم بستر ہوؤ 'کیونکہ تمہاری پشت میں ایک فرزند کا نطفہ ہے کہ جس کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے 'چنانچہ آپ اپ گھر آئے اور آپ کی بی بی صاحب نے آپ سے کمائٹ کہ تم مکان کی چھت پر چڑھ کر اپ اس واقعہ ہے تم بستی والوں کو مطلع کر وو۔ آپ مکان کی چھت پر چڑھ کر اپ اس واقعہ ہوا کہ ویا کہ عثمان بن کو مطلع کر وو۔ آپ مکان کی چھت پر چڑھے اور آپ نے پکار کر کمہ دیا کہ عثمان بن فرزوۃ ہول ' بھے آن شب کو اپنی گھر رہے کا حکم ہوا ہے جو کوئی کہ آن شب کو اپنی بی بی بی بی ہے ہم بستر ہو گا 'اے اللہ تعالی فرزند صائح عطا فرائے گا چنانچہ اللہ تعالی بی بی بی بیتی میں آپ کی آواز پہنچا دی اور تمام لوگوں نے آپ کا مائی انضریر سمجھ لیا ' بھر بیتی میں آپ کی آواز پہنچا دی اور تمام لوگوں نے آپ کا مائی انضریر سمجھ لیا ' بھر بیتی میں آپ کی آواز پہنچا دی اور تمام لوگوں نے آپ کا مائی انضریر سمجھ لیا ' بھر

آپ اس شب کو اپنے مکان پر رہ کر جس جگد ہے کہ آئے سے وہیں پھر واپس چلے گئے 'پھر سات سال تک ای المرح آسان کی طرف دیکھتے ہوئے 'کھڑے رہے یماں تک کہ بال آپ کے جم پر اس قدر بڑھ گئے کہ آپ کا تمام جم ان سے چھپ گیا' شیر و درندے اور وحوش و طیور آپ سے مانوس ہو گئے تھے اور سب کے سب آپ کے پاس آکر جمع ہوتے اور کوئی کی کو ایزا نہیں دے سکتا تھا' پھر سات برس کے بعد آپ احکام بشریت کی طرف لوٹے اور چورہ سال کی قضائے فرائض کو آپ نے اداکیا۔

#### كراملت

شخ ابو الفتح الفنائم الواسطی بیان کرتے ہیں کہ شخ احمد ابن الرفاعی کے پاس ایک شخص بیل لے کر آیا اور کنے لگا کہ میرے پاس صرف ایک ہی بیل ہے' ای میں اپنی اور اپنے الل و عیال کی بسر اوقات کرتا ہوں اور یہ بیل ضعیف و باتواں ہو گیا۔ آپ خدائے تعالیٰ ہے دعا فرمائے کہ اللہ اس کے ضعف و باتوانی کو دور کر دے۔ شخص موصوف نے فرمایا: کہ تم اس بیل کو لے کر شخ مین بن مزروہ کے پاس جاتو اور اس سے میرا سلام علیک کمتا اور ان سے تم اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی دعائے فیر و برکت کرتا ہے فض اپنا تیل لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ اس وقت ایک پائی کی کنارے پر بیٹھے ہوئے شے آپ نے فود ہی اس فخص سے فرمایا کہ "و علیک و علی الشیخ احمد السلام ختم الله تعالیٰ لی ولکل المسلمین علی الشیخ احمد السلام ختم الله تعالیٰ کی سلامتی اثرتی رہے اور میرا اور ان کا اور ہرایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ فاتمہ بالخیر کر دے۔

اس کے بعد آپ ایک شیری طرف اشارہ کیا تو اس نے اس کے بتل کو شکار کیا اور شکار کرے اس کا گوشت کھلا' پھر آپ نے اس شکار کو ہٹا کر دو سرے شیر ہے اس کا گوشت کھانے کو کہا اور ای طرح جتنے شیر اس وقت آپ کے پاس تھے سب کو آپ نے اس کا گوشت کھلا دیا اور پھے بھی باتی نہ رہا۔ اس کے بعد ایک موٹا آڈہ بیل ایک جانب ہے آپ کے پاس آیا آپ نے اس مخص سے فرمایا: کہ لو اس کو تم اپ اس

بیل کے بدلد نے جاؤ۔ اس مخص نے اٹھ کر اس بیل کو پکڑ لیا اور اپنے بی میں کہنے لگات کہ آپ نے میرا بیل تو ہلاک کر دیا اور بد نیا بیل مجھ کو دیا ہے' آگر بد بیل کسی نے پچپان کر مجھ یہ سوء تلنی کی اور مجھ کو کچھ ذیت پہنچائی تو میں کیا کروں گا۔ اتنے میں ایک اور فخص سپ کے پاس اور سپ کی وست ہوی کرکے سے کہنے لگا؛ کہ حضرت میں نے ایک عل آپ کی نذر کیا تھا اور میں اسے پانی بلانے لایا تھا او وہ میرے باتھ ے چھوٹ کر معلوم نیں کمال بھاگ کمیا اپ نے فرمایا: کہ فرزند من! وہ حارے پاس آئیا اور وہ یی بیل ہے جس کو تم رکھ رہے ہو۔ تو یہ مخص قدم بوس مو كر كمن لكان كد حفرت الله تعالى نے تمام چيزوں كو آپ كى معرفت حاصل كرا وى ب اور کل چیزیں حتیٰ کہ جانو وں تک بھی آپ کو پھانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کہ بات ب ے کہ دوست سے دوست کوئی بات نہیں چمیایا کرتا ہے جو مخص کہ خدائے تعالیٰ کو پچان ہے اے کل چزیں پہانی میں ، مجر ب نے اس مخص سے فرمایا: کہ تم باطن میں جھے یا اعتراص کرتے ہوئے کہ میں نے تہمارے نیل کو بلاک کر کے وو مرا نیا تیل تم کو وے دیا۔ تہیں نیس معلوم کہ اللہ تعالی مجھے دل کے حالات سے مجی مطلع کر ویا ہے تو سے مخص روٹ لگا' پھر آپ نے اس کے حق میں وعائے خیر و برکت لر کے اس کو ر خصت کیا اور پھر رحصت ہوتے ہوئے اس کو یہ خیال ہوا کہ مبلوا راستہ میں کوئی ورندہ حانور مجھے یا میرے نمل او افت پہنچائے تو آپ نے فرمایانہ کہ اب تہیں یہ خال مدا ہوا ہے کہ کوئی ورندہ حافور تہیں یا تمارے نیل کو کھے افیت کینون تو پ ے ایک شیر کو اشارہ کر کے فرمایا: کہ وہ ساتھ جاکر اس کو پہنیا ہے ، چنانچہ یہ شیر اس محص کی اور اس کے بیل کی تکرانی برتا ہوا اس کو پہنچا آیا اور انتائے راہ میں شیر اس ئے دائیں بائیں اور مجھی اس کے مع چھے چلا کرنا تھا۔

جب یہ فض می احمد سالرنای کی خدمت میں پنچا اور اس نے آپ کے تمام واقعات بیان کیے تو آپ نے اباد کہ میں مشکل میں کہ تو آپ نے اباد کہ مین مرزوۃ صبے رتبہ کا مخص پیدا ہونا بہت مشکل ہے ' پھر آپ نے بھی اس مخص کے بن میں دعائے خیر کی اور اے رخصت کیا۔

## شيخ ابوا التا محمود بن عثان بن مكارم النعال المغدادي مايد

مجملہ ان کے قدوۃ العارفین فیخ ابد الناء من منان من مفار الناعل بغدادی النائی الفقیہ الواعظ الزاہم صاحب العرامات السیامات والمجلدات دید ہیں۔ آب مجمع مکارم اخلاق اور اعلی درجہ لے علم و زاہم اور مدیت ظریب د اواق طبق سے طبق سیر نے آپ سے نفع بالا آپ بیشہ روزہ رکھا کرتے تھے آپ شب و روز میں قرآن مجید کا روزانہ ایک ختم کیا کرتے تھے۔

طفظ ابن رجب نے اپنی کتب طبقات میں بیاں کیا ہے کہ 523ھ میں آپ تولد ہوئے۔ آپ طافظ ابن رجب نے اپنی کتب طبقات میں بیاں کیا ہے کہ 523ھ میں آپ تولد ہوئے۔ آپ طافظ قرآن تھے مدیت آپ نے شی اور شخ ابوالفتح بن المنے بھی پچھ پڑھا تھا اور فقہ میں کتاب مختفرالخرقی آپ کو زبانی یاد تھی علاوہ ازیں آپ بھشہ دیگر کتب فقہ و کتب تغیر کا بھی مطالعہ کیا کرتے تھے اور اپنی رباط

(مسافر خانه) میں آپ وعظ مجمی کیا کرتے تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دالھ کی صحبت بابرکات ہے بھی آپ مستفید ہوئے۔
ابدالفرح بن الحنیل نے بیان کیا ہے کہ آپ اور آپ کے حرید دینی شرعی امور کی نمایت
سختی ہے پابندی کیا کرتے تھے اور جو امراء رؤسا امور شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے اور
شراب خوری وغیرہ امور قبیعہ میں جتلا رہنے تھے ان سے نمایت سختی سے پیش آتے
سے' اور انہیں شراب خواری وغیرہ امور قبیعہ سے مانع ہوتے تھے اور ان کے سامنے
سے ان کی شراب اٹھاکر پھینک ویا کرتے تھے' چنانچہ اس کے متعلق بارہا آپ کے اور
امراء کے درمیان سخت معرکہ واقع ہوجایا کرتے تھے آپ شیخ حنابلہ مشہور تھے۔

609 جرى ميس آپ نے وفات پائى اور اپنى رباط ميس آپ مدفون موے دالله

## يفيخ قضيب البان الموصلي بالخو

منملد ان کے قدوۃ العارفین فیخ تغیب البان الموصلی والد ہیں۔ آپ مشاہیر علائے عظام سے گزرے ہیں آپ بھی احوال و مقالت رفیعہ اور کرامات عالیہ رکھے سے مطائخ وقت آپ کو بری عمریم و تعظیم سے یاد کرتے تے آپ کے احدال می استفراق آپ پر زیادہ غالب رہنا تھا معارف و حقائق ہی آپ کا کلام علل مراب تھا۔ آپ کے اشعار بھی ای سے مملو ہوتے تھے۔

شخ ابوالحن علی القرشی رینی ریان کرتے ہیں کہ میں ایک وقعہ آپ کی خدمت میں ماضر ہوا تو اس وقت میں نے ریکھا کہ آپ کا جم خلاف عادت حد نے برھ کیا' یہاں کہ میں خانف ہو کر واپس چلا آیا' اس کے بعد پھر میں اپنے ذاویہ میں آیا تو اس وقت میں نے آپ کے جم کو اس قدر چھوٹا دیکھا کہ چڑیا کے برابر ہوگیا تھا' اس وقت بھی میں واپس چلا گیا اور تیمرے پہر پھر تیمری دفعہ آیا تو میں نے آپ کو اصلی حالت پر دیکھا اور اب میں نے آپ ہے ان دونوں کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا؛ کہ میکھا اور اب میں نے آپ ہے ان دونوں حالتوں میں دیکھا ہے'میں نے عرض کیا؛ جی ہاں! پھر آپ نے فرمایا؛ کہ کہلی حالت مشاہرہ جمال کی اور دو سری حالت مشاہرہ جلال کی تھی۔

#### فضائل

ھنے عبداللہ المار وینی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ علامہ ابن یونس الموصلی کی مجلس میں آپ کا ذکر ہوا اور لوگ آپ کے طلات سے بحث کرنے گئے ' حسن القاق سے اس وقت آپ بھی آ مبجود ہوئے۔ سب کو نمایت جرت ہوئی اور سب کے سب دم بخود رد گئے ' آپ نے آن کر سلام علیک کی اور سلام علیک کرکے علامہ موصوف سے فرمایا: کہ جو کچھ فدائے تعالی جانا ہے ' آپ کو اس کا علم ہے۔ علامہ موصوف نے فرمایا: نمیں ! پھر آپ نے فرمایا: کہ اگر فدا تعالی نے ججھے وہ علم جو کہ آپ کو حاصل نمیں ہے عطا فرمایا ہو تو علامہ موصوف فاموش رہے اور آپ کو اس کا پچھے جواب نمیں ویا '

شیخ عبداللہ المارد نی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت سپ کی مجلس میں میں مجمی موجود تھا۔ میں نے اس وقت اپنے جی میں کما کہ تج میں مجع تک تپ کے پاس رہ کر ، کھوں گاکہ آپ کیا کرتے ہیں چنانچہ اس روز میں آپ کے ساتھ رہا۔ تواس وقت آپ نے اپنے ساتھ کھوے سے اس موقع پر راوی نے یہ میان کیا کہ سے کس چز ك كرے تے ايكر ب بك كليوں من سے كزر كر ايك وردانے ير آئے اور آپ ے اس فی مندی ہوائی۔ اسر سے ایک برهیا کی اور کینے کی کہ آج آپ فے بہت وی لگائی کر سے اس برمیا اور مرے ویکر یمال سے واپی ہوے اور شرکے وروازے ے اور آب کے ایک دروازہ خود مخود عل کیا۔ آپ فکل کر شر کے باہردوانہ ہوے اور میں بھی سے کے ماتھ ماتھ ہوایا ہم تھوڑی ویے بھے کہ ایک شریر ينج اور مهم ك اور ب الس رك نماذ يرجع كرب موك اور مع حك نماذ يرجع رے اور نماز بڑھ کر صبح کو سپ واپس بطے مجے اور اخیر میں مجھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو کیا جب وحوب نکل تو اس کی تیش سے میری جکم کملی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک بیابان میں ہوں اور یمال یر جر میرے اور کوئی شیں ہے اس اٹناء میں یمال سے بہت ے موار گزرے اور میں نے ان سے مفتلو کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں موصل کا

رہے والا ہوں تو انہوں نے اس کا یقین نہیں کیا اور کما کہ شر موصل یمال سے چھ او

کے فاصلہ پر واقع ہے ' پھر جب ہیں نے اپنا قصد بیان کیا تو ان ہیں سے ایک فخص نے

مجھ سے بیان کیا کہ تم پیمیں پر ٹھمرے رہو۔ شاید آپ آج شب کو پھر تشریف لاویں
اور آپ کے ساتھ تم پھر اپنے شہر پہنچ جاؤ ' چنانچہ جب شب ہوئی تو دہیں عشاء کے
وقت تشریف لائے اور عسل کرکے صبح تک نماز پڑھتے رہے ' پھر جب صبح ہوئی اور
واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ ہیں بھی ہولیا جب ہم موصل پنچ تو مجدول میں صبح کی
نماز ہورہی تھی ' آپ نے اس وقت میری طرف نظر کی اور میرا کان پکڑ کر فرمایا: کہ
اب پھر بھی ایسا خیال نہ کرنا اور نہ اس راز کو کی پر افشاء کرنا۔

مع ابوالبركات مو بن مسافر بيان كرتے بي ك آپ قريباً ايك ماه كك مارے زاویہ کے قریب محمرے رہے "ب اس عرصہ میں بیشہ استفراق میں رہے اس اشاء میں ہم نے آپ کو کھاتے ہتے یا سوتے اضح کھے نیس ، بھا کیم ، آپ کے پاس میرے عم بزرگ می مدی بن مافر آتے اور آپ کے سیاے کھے ہو کر فرمایا كرت "هنبا لك ياقصيب الدن قد الحنظماك الشهود الألهى والستغرقك الوجود الربائي "فن التقنيب الله شين مارك وكم شود النی نے حمیس ابی طرف مینج لیا ہے اور وزود ربانی نے حمیس متخرق ایا ہے۔ من الحفرالحيني الموصلي ورو في بيان كيا به كه مين في قاضى موصل ي شلہ انہوں نے بیان کیا کہ میں ان کی کرامات اور ان کے مکاشفات من من کر ان سے سمی قدر برطن سا رہتا تھا' پیل تک کہ میں نے کی وقعہ اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میں ملطان سے کمہ کر انہیں شریدر کرا دول ، مریس نے ابھی کی نے اطہار سیس کیا تھا کہ موصل کے بعض کوچوں میں سے میں نے آپ کو دورے آتے دیکھا، مجھے اس وقت خیال ہوا کہ ' اگر میرے ساتھ کوئی اور مخص ہو یا تو آپ کو اس طرف آنے ہے روک بنا۔ اس وقت میں نے آپ کو آپ کی مشہور ومعروف صورت میں اور پھر ایک کردی (منسوب ، تعید کرد) مخض کی صورت میں اور اس کے بعد ایک بدوی مخض کی

صورت میں اور بعدازاں فقیہ و عالم کی صورت میں دیکھا۔ چند قدم چل کر اور پھر قریب آن کر آپ نے فرمایا: کہ بتلاؤ۔ ان چاروں میں سے کس کس کو قفیب البان کمو کے اور اس کے نکلوا دینے کے لئے کوشش کرو گے' اس وقت جمع سے آپ کی جانب سے بد نلنی دور ہوگئ اور میں نے آپ کی دست ہوی کرکے آپ سے اس بات کی معافی ہاگئی۔

آپ شر موصل میں سکونت پذیر تھے اور بیس آپ نے 570 - بجری میں وفات پائی اور بیس آپ مدفون ہوئے' آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔ والھ

فيخ ابوالقاسم عمروبن مسعود والله

منمله ان کے قدوۃ العارفین ابوالقاسم عمر بن مسعود بن ابی العزا براز ہیں۔ آپ معزت مخت عبدالقادر جیلانی ریجے کے خاص مریدول میں سے ہیں ادر بہت برے ذاہد و علد سے اور کرالمت فاہرہ و احوال فاخرہ رکھتے سے 'بہت لوگ آپ کی محبت بابرکت سے مستغید ہوئے۔

آپ کا کلام نمایت موثر ہوا کر آتھا جب آپ محبت النی کا بیان کرتے ہے تو آپ کے لیوں کے بیان کرتے ہے تو آپ کے لیوں کے لیوں کے بیوں سے لیوں سے لیوں سے لیوں سے لیوں کرتے ہے تو اس وقت آپ کے چرو پر ڈر اور وہشت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہے۔

صدیث آپ نے مخت ابو القاسم سعید بن البناء اور مختخ ابوالفضل محمد بن نامر الدین الحفظ اور مختخ عبدالاول الشجری وغیرہ شیوخ سے سی۔

ابن نجار نے اپی آرخ میں بیان کیا ہے کہ آپ معرت شخ عبدالقادر جیلانی برائھ کے مریدوں میں سے شے۔ مت تک آپ کی صحبت بابرکات میں رہ کر آپ متغید ہوئے اور آپ بی کے ساتھ جماعت کیرو ہوئے اور آپ بی کے ساتھ جماعت کیرو سے اور آپ بی کے اخلاق و آداب اور طریقہ سلوک پر شے۔ آپ لے صدیث سی اور آپ بی کے اخلاق و آداب اور طریقہ سلوک پر شے۔ آپ لے صدیث سی اور آپ بی کے اخلاق و آداب اور بغداد کی ایک منڈی سوق ا اللافاء

میں اپنی دکان قائم کرکے اس میں آپ انواع و اقسام کا کیڑا فروخت کیا کرتے تھے کی پر آپ نے تجارت بھی چھوڑ وی اور اپنی مجد کے سامنے ہی اپنا زاویہ بنا کر اس میں ظلوت گزین ہوئے اور آپ کی شہرت ہوگئی اور لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لئے دور دروازے آنے لئے اور نذرانہ اور تخالف چی ہونے لئے۔ آپ یہ سب پچھ جو کہ آپ کو ملی قال فقراء اور اہل سلوک پر جو کہ آپ کے پاس رہا کرتے تھے ' فرچ کر دیا کرتے تھے بست سے لوگ آپ کے دست مبارک پر تائب ہو کر اعلی درجہ کے علیہ و داہر ہوئے 'آپ اکثر او قلت مندرجہ ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے۔

الهی لک الحمد الذی انت اهله علٰی نعم ماکنت تطلها اهلّا الله وه حمد و نتاء جس کاکه تو الل ہے بھی کو لائق و زیا ہے تو نے مجھے وہ نعتیں عطا فرائیں جن کاکہ میں اہل نہ تھا۔

افازدت تقصیراً تزدنی تفضلًا کانی بالتقصیر استجب الفضلا می تقور بریس تیرے فئل می کانی ماکن تمور پریس تیرے فئل و کرم کا متحق ہو آ ہے۔

532 جری میں آپ تولد ہوئے تنے اور 608 جری س آپ نے وفات پائی اور این دور میں مدفون ہوئے۔ واقع

## فيخ مكارم بن ادريس النهرخالمي والجو

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ مکارم بن اوریس النہ خالمی والح ہیں۔آپ مشاہیر اعیان مشائخ عواق سے شے اور احوال و مقللت عالیہ رکھتے تنے آپ اکابر عارفین سے شے۔اعلیٰ درجہ کی شہرت اور قبولیت عامہ آپ کو حاصل تنمی۔ آپ نے اس قدر مشائخ عظام سے طاقات کی جس قدر کہ آپ کے ذانہ کے ویکر مشائخ کو ان کی طاقات نہ تنمی۔

میخ علی بن المیتی آپ کے میخ سے اور آپ کی بہت کھ عزت کرتے سے اور فربلا کرتے سے کہ برادرم میخ مکارم بن اور اس ایک کال بزرگ میں اور میری وفات کے بعد ان کی شهرت اور تبولیت علمہ حاصل ہوگ۔ بلاد نسر خالص اور لواحق بلاد نسر خالص میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف منتی تھی آپ کا کلام حسب ذیل ہے۔

یدصادق وہ ہے جو کہ اپ قلب میں طاوت عدم پائے اور اپنے نفس سے تکلیف و الم کودور کردے اور قضاء وقدر پر راضی اور خوش ہو کر مطمئن رہے اور فقیر وہ ہے کہ صابر و بے طمع اور بااوب اور نمایت خلیق ہو اور مراقبہ اللی میں رہے اور کسی پر افشائے راز نہ کرے اور حق سجانہ و تعالیٰ سے ڈر تا رہے اور اپنے حال و احوال میں ای سے الحاح و زاری کرتا رہے۔

اور زاہد وہ مخص کہ راحت نفس اور ریاست و امارت کو چھوڑ کر نفس کو شہوت و خواہش ہے رہوئی کی طرف خواہش ہے رہوئی کی طرف رجوئ کرے۔

اور مجلید من الله وہ فخص ہے کہ غفلت و مستی کو چھوڑ دے اور بیدار ہو کر خور و فر کر تا رہے اور خشوع و استقامت کو لازم اور حقیقت کو استعال اور صفات کو زندہ کرے اور حجاری قضاء سے خاموش اور ایداء دی سے دور رہے اور حق جاند و تعالیٰ سے دیا کرے اور راحت آرام میں نہ پاے اور اینے تمام نفع و نقصان خدا کو سونے دے۔

اور مراتب وہ محض ہے کہ بیشہ خمکین رہے اور لوگوں سے احسان سلوک کرتا رہے' اور اپنے غصہ کو فرو کر دیا کرے اور اپنے پروردگار سے ذرتا رہے۔

اور مخلص وہ مخص ہے کہ رحمت النی میں داخل ہو کر مخلوق سے نجلت کلی ماصل کرے اور تمام کائنات سے جدا ہو کر سراللہ پر قائم رے، 'جناب سرور کائنات علیہ السلوة و السلام کے احکام بجالاتا رہے۔

اور شاکر وہ مخص ہے کہ اپنے حوائج اور ضروریات پر مبر کرکے حق تعالیٰ کے ساتھ رہے اور خاص و عام میں سے کسی کی طرف رجوع نہ کرے' اور اپنے ول کو تدبیر و اجتمام سے خالی رکھے۔

### فضائل و كرامات

شیخ ابوالحن الجوستی بیان کرتے میں کہ میں ایک وفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ اس وقت شوق و محبت النی کے متعلق کچھ بیان فرہا رہے تھے کہ سلطان ہیبت و جلال کے وقت اسرار محبین پست ہو جاتے ہیں' تو ان کے انوار تمام انواروں کو جو کہ ان کے انفاس کے مقابل میں ہوتے ہیں' پسیکا کر دیتے ہیں' پھر آپ نے ایک سائس کی تو اس مسجد کے جس میں کہ آپ تشریف رکھتے تھے کل فندیلیں جو تعداد میں سائس کی تو اس مسجد کے جس میں کہ آپ تشریف رکھتے تھے کل فندیلیں جو تعداد میں میں ہوئے ہیں تو اس موقت انوار انس و تمیں ہو آپ نے فرمایا: کہ جبکہ ان کے اسرار زندہ ہوجاتے ہیں تو اس وقت انوار انس و جلال مجلی ہوتے ہیں اور ان کی روشن ہر ایک اس اندھرے کو جو کہ ان کے انفاس کے مقابل ہو آ ہے' روشن کر دیتی ہر ایک اس اندھرے کو جو کہ ان کے انفاس کے مقابل ہو آ ہے' روشن کر دیتی ہے' پھر آپ نے سائس کی تو مسجد کی تمام فندیلیں روشن ہو گئیں۔

ایک روز آپ روز آ اور اس کے تمام عذابوں کا بیان کر رہے ہے تو آپ کے اس بیان ہے لوگوں کے ول وہل گئے اور ان کی آگھوں ہے آنو بنے گئے ایک معطل فخص نے آپ بی بین کما کہ یہ اب ڈرانے کی باتیں ہیں۔ وہاں ور حقیقت اس کماں ہو گئی جس ہے عذب وہا عائے گا تو آپ نے اس وقت یہ آیت شریف بیر هی "ولٹن مستمم معجم میں عداب ربک لیقولن یاویلنا انا کنا ظالمین" اگر انہیں ذرا بھی عذاب پنچ تو ابھی کئے لگیں کہ افسوس! ہم نے اپنے اوپر نمایت ظام کیا اور یہ آیت پڑھ کر تھوڑی دیر آپ اور آپ کے ساتھ تمام حاضرین فاموش ہوگئے تو اس وقت یہ مخص چلا چلا کر الخیاف الخیاف کرنے لگا اور نمایت بے فاموش ہوگئے تو اس وقت یہ مخص چلا چلا کر الخیاف الخیاف کرنے لگا اور نمایت بے واگوں کے واغ بھی ہوگئے اور نمایت بدووار وحواں اس کی تاک ہے نگلے لگا جس کی ہو ہے لوگوں کے واغ بھٹ جاتے ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت شریف پڑھی "ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون"۔ یعنی اے پوردوگار! ہم ہے اپنا عذاب اٹھا لے ' ہم عنا العذاب انا مومنون"۔ یعنی اے پوردوگار! ہم ہے اپنا عذاب اٹھا لے ' ہم ایکان والے جی" تو اس آیت شریف پڑھنے ہا س مخص کی بے چینی جاتی ربی اور ایکان والے جی" تو اس آیت شریف پڑھنے ہا س مخص کی بے چینی جاتی ربی اور ایکان والے جی" تو اس آیت شریف پڑھنے ہا س مخص کی بے چینی جاتی ربی اور ایکان والے جی" تو اس آیت شریف پڑھنے ہا س مخص کی بے چینی جاتی ربی اور ایکان والے جی" تو اس آیت شریف پڑھنے ہا س مخص کی بے چینی جاتی ربی اور ایکان والے جی" تو اس آیت شریف پڑھنے ہا س مخص کی بے چینی جاتی ربی اور

اس فخص نے اٹھ کر آپ کی قدم ہوی کی اور آپ کے دست مبارک پر اپ اس بد عقیدے سے آب ہوا اور از سر نو اسلام تبول کیا اور بیان کیا کہ میں نے اپ ول میں ایک ایک سوزش اور تپش پائی جو میرے تمام جم میں پھیل گئی جس سے میرے بطن میں بدرودار وحوال بحر گیا اور قریب تماکہ میں اس سے ہلاک ہو جا آ اور میں نے ساکہ کوئی مجھ سے کہ رہا ہے۔ "ھذہ النار النی کننم بھا تکذبون ط افسحر ھذا ام اننم لا تبصرون"۔ یعنی یہ وہی آگ ہے کہ جس کا تم انکار کرتے سے سوکیا یہ کوئی جادو کی بات ہے یا تم اے دکھ نیس رہے ہو' پھر اس فخص نے کہا کہ' آگ ہے نہ ہوئے' تو میں اس وقت ہلاک ہو جا آ۔

بلدة شرخالص میں آپ سکونت پذریہ سے اور کبیرالس ہو کر بیس پر آپ نے وفات پائی' آپ کی قبراب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں۔ دیڑھ

### يشخ خليفه بن موى النهر ملكي والله

منجمل ان کے قدوۃ العارفین شخ خلیفہ بن موی النہ مکی واللہ ہیں الله الله کی واللہ ہیں آپ اعیان مشاکع عراق سے سے اور احوال ومقلات و کرانات عالیہ رکھتے ہے۔ اہل السلوک سے کثیر التعداد صاحب طل واحوال آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے آپ جمع مکارم اخلاق و صفات جمیدہ اور نمایت عقبل و فنیم بزرگ سے آپ اعلی ورجہ کے تمیع شریعت سے اور علم اور صاحب علم کی آپ نمایت عربت کرتے ہے آپ کا کلام حسب شریعت سے اور علم اور صاحب علم کی آپ نمایت عربت کرتے ہے آپ کا کلام حسب دیل ہے۔

مراتب زاہرین ابتدائی مراتب متوکلین ہوتے ہیں اور ہر ایک شے کی نشانی ہوتی ہے ' اور ذات عقبیٰ کی نشانی دل کا خمکین ہوکر آ کھوں سے آنو نہ بہنا' اور جو مخض کہ اپنے نفس کو کھو کر فدائے تعالیٰ سے نوسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو اس کے حفوظ رکھتا ہے اور بہترین اعمال مخالف نفس اور مجاری قضاء و قدر سے رضامند رہنا ہے اور جب کہ خوف قلب میں قائم ہو جاتا ہے تو وہ تمام شموات نفسانی کو جلادیا ہے اور جرایک شے کی ایک ضد ہوتی ہے اور نور قلب کی ضد شم پری ہے

تى از مكتى بعلت أن كه برى ازطعام آيني

اور جو مخص کو ماسواکہ چھوڑ کرخدائے تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اے پاکر
اپنے مقصود کو پنچتا ہے اور جس کا وسیلہ ممدق و رائتی ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ اس
د راضی رہتا ہے اور جو مال و دولت اور فرزند و زن بندے کو اللہ تعالیٰ ہے دور کر
دے وہ اس کے حق میں شوم و بد بختی ہے اور جبکہ بندہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کے
باطن میں صفائی حاصل ہوتی ہے اورجب وہ سیر اور سیراب ہو جاتا ہے تو اس کے باطن

ی ایک وقعہ فدائے تعالی سے مد کیاں کیا ہے کہ میں ایک وقعہ فدائے تعالی سے مد کیا کہ میں اب متوکل ہو کر جامع رصافہ میں میٹے جاؤں گا اور کی کو بھی اپنے طل سے آگاہ نہ کروں گا' چنانچہ میں ای وقت جامع رصافہ میں آگر بیٹے گیا اور تین روز تک بے کھانے پینے کے بیٹھا رہا اور نہ وہاں میں نے کی قبض کو دیکھا' شدت بھوک کی وجہ سے نمایت عابز ہو گیا اور وہاں سے نگلتے ہوئے بھی جھے لحاظ آ تا تھا اور بس بی جی جہتا تھا کہ اب کمیں سے کھانا کے 'چنانچہ ای وقت دیوار شق ہوئی اور ایک ساہ فخص کپڑے میں کھانا لیٹا ہوا رکھ کر چلا گیا اور جھ سے کہ گیا کہ شخ خلیفہ تم سے کہتے ہیں کہڑے میں کھانا لیٹا ہوا رکھ کر چلا گیا اور جھ سے کہ گیا کہ شخ خلیفہ تم سے کہتے ہیں کہ لو سے کھانا کھا کر اپنی خواہش پوری کو اور یماں سے نکل جاؤ' کیونکہ تم ارباب توکل کہ لو سے کھانا کھا کر اپنی خواہش پوری کو اور یماں سے نکل جاؤ' کیونکہ تم ارباب توکل سے نہیں ہو۔ میں سے کھاناکھا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرایا: کہ جس شخص کو توکل کرنے کی قوت اور اس میں ظاہری و بالحنی اطمینان حاصل نہ ہو۔ اس درجہ کا توکل نہ کرنا چاہئے تاکہ اسباب ظاہری کو چھوڑ کر محصیت میں نہ دے۔

آپ نسرالملک میں سکونت پذریہ تھے اور نہیں پر آپ نے وفات پائی اور اب تک آپ کی قبر ظاہرہے۔

جب آپ قریب الوفات ہوئے تو آپ تبیع و جملیل کرتے رہے اور آپ کے چرے پر خوشنودی کے آثار زیادہ ہوتے جاتے تنے ای انٹاء میں آپ نے فرمایا: کہ بے

جنب مرور کائنات علیہ العلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کبار ہیں اور جھے رضائے اللی کی خوشخری سنا رہے ہیں' پھر آپ نے فرمایا: کہ یہ فرشتے ہیں کہ جھے پروردگار کے پاس لے جانے کے لئے نمایت گلت کر رہے ہیں' پھر آپ مسکرائے اور مسکراکر آپ نے فرمایا: کہ بندے کی روح پرواز ہونے کے وقت اللہ تعالی اس پرائی جی کی کرآ ہے تو وہ خوش و خرم ہو جاتا ہے' پھر آپ نے یہ آیت شریف پڑھی۔ "یا یتھا النفس المصطمئنة الرجعی اللی ربک راضیة مرضیة"۔ یعنی اے نفس معمند! خوش و خرم ہو کر جلد اپنے پرزوردگار کی طرف چلی آ' آپ یہ آیت پوری کرنے نہ پائے شے کہ آپ کی روح پر فتوح پرواز ہوگئے۔ ویا ہوگئے۔ ویا ہوگئے۔

## فيخ عبدالله بن محمر بن احمد بن ابراجيم القرشي الهاشي والع

آپ مشاہیر مشائخ معر اور عظمائے عارفین سے تنے اور احوال و مقالت اور کرالت فاخرہ رکھتے تئے۔ آپ کو مقالت قرب میں مرتبہ عالی و قدم رائخ و تعرف آم مامل تھا' ہر فاص و عام کے ول میں آپ کی عقمت و بزرگی اور ہیت تنی۔

آپ ہائمی و قرار آپ کے چرے پر ظاہر تھا جو فخص آپ کو دکھتا تھا' پھروہ اپنی نظر آپ سکونت و وقار آپ کے چرے پر ظاہر تھا جو فخص آپ کو دکھتا تھا' پھروہ اپنی نظر آپ کی طرف سے نہیں بٹا سکتا تھا جب آپ بھی کمی منڈی یا بازار بیں سے گزرتے سے تو لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر اور خاموش ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگتے سے اور بازار کا شور و غل باکل مث جاتا تھا۔ برے برے اکابرین علاء مثل قاضی القعناة عمادالدین بن السبکری میٹھے' علامہ شاب الدین بن الی الحن علی الشیر باین الحمیر میٹھے' شخ ابوالعباس احمیر میٹھے' شخ ابوالعباس احمیر میٹھے' شخ ابو ظاہر مر الانصاری الخطیب وغیرہ آپ کی احمیر میٹھے آپ کے اس معبت بابرکت سے مستفید ہوئے۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سے علاء و فقراء آپ سے محبت بابرکت سے مستفید ہوئے۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سے علاء و فقراء آپ سے فخر تلمذ حاصل کرکے آپ کی طرف منسوب ہوئے۔

آپ نمایت خلیق ' ظریف و جمیل ' کریم و سخی اور متواضع سے اور علم اور الل علم کی آپ نمایت عزت کرتے سے ' اخیر عمر میں آپ مرض جذام میں جملا ہو گئے اور آپ کی آبھیں بھی جاتی رہی تھیں آپ کا کلام ہے ہے۔

آپ کا کلام (ارشادات)

آپ نے فرمایا ہے کہ عبودت میں اوب کو لازم رکھو اور کمی شے سے تعرض نہ رکھو' اگر خدائے تعالی جاہے گا تو وہ جمیں اس کے نزدیک پہنچا دے گا۔

اینا جس فض کو مقام توکل حاصل نه موا وه ناقص ہے۔

اینا اس قبلہ لینی دین اسلام کو لازم کر لو کیونکہ بدول اس کے فتوحات ممکن ایس-

اینا فیخ کو جائز نمیں کہ وہ اپنے مرید کو اسباب سے نکل جانے کی اجازت دے ، مگر مرف اس وقت کہ وہ اپنے تکم پر قاور ہو اور اچھی طرح سے اس کی حفاظت کر سکتا

آپ اکثریہ رعا پڑھا کرتے ہے۔للھم امنی علینا بصفاۃ المعرفنہ وھب
لنا صبحبح المعاملۃ فیما بیننا وبینک وارزفنا صدق التوکل و
حسن الظن بک وامنی بکل مایقربنا الیک مقرونا بالعوافی فی
الدارین یا ارحم الراحمین۔ یعنی اے پروردگار! ہمیں مفات معرفت عطا فرا اور
ہمارے اور اپن ورمیان ہمیں حسن معالمہ کی توفیق دے اور صدق توکل تیرے ماتھ
حسن عن پر ہمیں عابت قدم رکھ اور ہمیں تمام وسیلہ عطا فرا جو کہ ہمیں تجھ سے
قریب کر دیں اور جو کہ دونوں جمال میں ہاری روحائی و جسمائی دونوں قتم کی شدرستی و
عافیت کے باعث ہوں ' آمین یا ارحم الرا عمین۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ میں ایک دفعہ شخ ابو عبداللہ المعاوری کی خدمت میں ماضر ہوا تو آپ نے بھی سے تم اپنے ماضر ہوا تو آپ نے بھی سے فرمایا: کہ کیا میں تم کو ایک دعا سکھلائے۔ آپ نے فرمایا: کہ حواج میں مدد لیا کو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ضرور سکھلائے۔ آپ نے فرمایا: کہ

جب تہمیں ضرورت ہوا کرے تو تم یہ دعاء پڑھا کو۔یا واحد یا احد یا واجد یا جواد النفحنا منک بنفحة خیر انک علی کل شی قدیر طایعیٰ اے پروردگار! اے واحد ویگلنہ! اے کریم و رحیم! ہمیں اپنے فضل و کرم سے بھڑ سے بھڑ تخذ اور عطیہ وے 'ب شک تو ہرایک بات پر قادر ہے۔

علامہ دمیری نے اپنی کتاب حیوۃ الحیوان میں باب حرف شین معمد میں بیان کیا ہے کہ مجھ سے المم العارفين شخ ابو عبداللہ بن اسعداليافعي نے ان سے قدوة العارفين ابو عبدالله القرشى سے انہوں نے اپ شخ ابوالریج الماحتی سے بیان کیا ہے کہ شخ ابوالربع نے مجنح ابو عبداللہ محمہ القرشی سے فرمایا: کہ میں منہیں ایک خزانہ بتلا یا ہوں کہ تم اس فزانہ میں سے کتنا بی خرج کو الین مجمی وہ کم نسیں ہو سکتا اور وہ فزانہ ایک وعا ہے کہ جو مخص اس وعاکو بھیشہ' نماز کے بعد اور خصوصاً ہر نماز جعہ کے بعد براحا كرے ' تو الله تعالى اسے ہراك مصيبت و بلاء سے محفوظ رکھ گا' اور دشمنوں ير اس كى فتح كرے كا اور اے غنى كر دے كا اور الي جك سے اسے روزى پنجائے كا جمال سے اے گمان مجی نہ ہوگا اور اسباب معاش اس پر سل کر دے گا اور اس پر سے اس کا قرض اثار دے گاگو وہ کتا ی کیوں نہ ہو۔ بمنہ و کرمہ اور وہ رعاء یہ ہے۔ يااللهيا واحديا موجديا جواديا باسطيا كريميا وهابيا ذالطول يا غنى يا مغنى يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السموات والارض يا ذالجلال و الاكرام يا حنان يا منان انفحني منك بنفحة خيربها ممن سواك ان تستفتحوا فقدجاء كمالفتحانا فتحنا لكافتخا مبيئا نصر مناللهو فتح قريب اللهم يا غنى يا حميديا مبدئي يا معيديا ودوديا ذا لعرش المجيد فعال لمايريدالغني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك واحفظني بما حفظت به الذكر وانصرني بما نصرت به الرسل انك . على كل شى قدير في ابو العباس احمد العسقلاني في بيان كيا ب كد آب بيان كرت سے کہ ایک دفعہ میں فیخ ابراہیم بن ظریف کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ سے اس دفت پوچھا گیا کہ کیا یہ بات جائز ہے کہ کوئی فخص خدائے تعالیٰ ہے کی بات کا عمد کرلے کہ وہ اپنے مقصود کو حاصل کے بغیر اپنا عمد نہ توڑے گا تو آپ نے حدیث ابولباتہ الانصاری ہے جو کہ قصہ بنی نغیر میں نہ کور ہے 'سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جائز ہے اور حدیث نہ کور بھی آپ نے فرمانی ہے کہ ان کے متعلق رسول اللہ مالھیل نے فرمایا ہے۔ اما امه لوان می لا سمعمر سله ولکن اذا فعل ذلک بنفسه فدعوہ حنی بحکم الله فیہ یعنی اولباہ دیو' اگر میرے پاس آتے تو تم اس سے تعرض نہ کر' یمال تک کہ اللہ قیالی خود ان کے جن میں کوئی فیصلہ کردے۔

جب میں نے "پ کا یہ کلام ساتو میں نے بھی اس بات کا عمد کرلیا کہ جب تک قدرت النی ہے جھے کوئی چیز نہیں پنچ گی' اس وقت تک میں کوئی شے بھی نہ لوں گا' چنانچہ میں تین روز تک کھانے چینے ہے رکا رہا اور اپنی جگہ جیٹا ہوا اپنا کام کررہا تھا۔

تیسرے روز میں اپ تخت پر جیٹ ہوا تھا کہ اتنے میں وہوار شق ہوئی اور ایک مخض آپنے ہاتھ میں ایک برتن لیے ہوئے نمودار ہوا اور کنے لگا: تم تھوڑی دیر اور صبر کرو۔

عشاء کے وقت اس برتن میں ہے تم کو چھ کھلایا جائے گا' پھریہ میری نظرے غائب ہوگیا۔ بعدازاں میں اپ ورد میں مشغول تھا کہ مغرب و عشاء کے ورمیان پھر دیوار شق ہوئی۔ بعدازاں میں اپ ورد میں مشغول تھا کہ مغرب و عشاء کے ورمیان پھر دیوار شق ہوئی۔ شریں چیز جائی 'جس کے ذائقہ نے جھے پر شی ویکے چھا کہ مغرب و کا تھا' شہد کے مشابہ ایک نمایت شیریں چیز جائی' جس کے ذائقہ نے بھے پر اور دنیا کے تمام ذائع پھیکے کردئے' نم ضیکہ اس نے بچھے اس میں مقدار انگشت کے چٹایا اور پھر میں بے ہوش ہوگیا' بعدازاں مدت تک میں ای ذائقہ کے مرور میں رہا اور اور پھر میں بے ہوش ہوگیا' بعدازاں مدت تک میں ای ذائقہ کے مرور میں رہا اور کھانا پینا کوئی چیز بھی مجھے اچھی نہیں معلوم ہوئی۔

نیز! آپ بیان فرمات میں کہ شیخ موصوف الیمنی شیخ ابوعبداللہ القرشی) نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ منی میں بیاس کا مجھے سخت غلبہ موا اور بیالہ لیکر میں کنوئیں پر آیا اور کنوئیں پر جو لوگ تے ان سے میں نے پانی مانگا محرکس نے مجھے پانی

نمیں دیا اور میرا پالہ دور پھین ، دیا تو میں نے دیکھا کہ نمایت شیریں حوض میں پرا ہے۔ میں نے اس حوض پر جاکر پانی بیا اور پانی پی کر پھر میں نے اپنے رفقاء کو اس کی خبر کی اور وہ آئے تو انہیں یہ حوض نہیں دکھائی دیا۔

## شيخ ابواسحاق ابراجيم بن على المقلب والهو

منملد ان کے قدوۃ العارفین شخ ابوا سیاق ابرائیم بن علی مقلب بالا عوب بڑات بیں۔ آپ اکابرین مشارمخ بطائح او علمات مارفین سے تھے' آب احوال و مقامات فاشرہ اور کرامات عالیہ رکھتے تھے۔ آپ سایت کرم الاطلاق اور منو سع علم دوست بزراً۔ تھے' آپ شافعی المذہب تھے اور علمات کرام کا لباس پہن کرتے تھے۔

آپ اپن ماموں شیخ احمد بن الی الحن الرباعی کی صحبت بابرکت سے مستغید ہوئے اور انہیں سے آپ نے بہت سے مشائخ اور انہیں سے آپ نے بہت سے مشائخ

عظام سے شرف طاقات عاصل کیا اور کیرالتعداد علاء و فقراء آپ کی محبت بابرکت سے متعقید ہوئے اور خلق کیرنے آپ ہیشہ خثوع و متعقید ہوئے اور خلق کیرنے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ آپ ہیشہ خثوع و خضوع اور مراقبہ بیں رہا کرتے تنے اور بھی بدول ضرورت کے نظر نہیں اٹھاتے تنے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بوجہ حیاء کے چالیس برس تک آپ نے آسان کی طرف نظر نہیں اٹھائی شیر اور درندے آپ سے انسیت رکھتے اور آپ کے قدموں پر اپنا منہ طاکرتے افعائی شیر اور درندے آپ سے انسیت رکھتے اور آپ کے قدموں پر اپنا منہ طاکرتے سے۔

عارف کال شخ اجر بن ابی الحن علی البطائحی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقعہ میں نے آپ کو دیکھا کہ موسم گرا میں چست پر سوئے ہوئے ہیں۔ اس روز گری نمایت شدت کی تمی اور نمایت تیز گرم ہوا چل ربی تھی میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کے مہانے ایک بہت برا مانپ بیٹا ہوا ہے اور اپنے منہ میں نرگس کے بہت سے نے ان کو آپ بر عجمے کی طرح مجمل رہا ہے۔

#### كرايات

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ یں آپ کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت آپ کے پاس
ایک فخص ایک نوجوان کو لیکر آیا اور کھنے لگا: کہ یہ میرا فرزند ہے اور حدورجہ یہ
میری نافر الی کر آ ہے ' آپ نے نظر اٹھاکر اس کی طرف دیکھا تو یہ اپنے کپڑے نوچتا ہوا
مدہوش ہوکر جنگل کی طرف نکل کیا اور کھاتا بیتا ہہ چھوڑ دیا اور چالیس روز تک یہ
ای طرح پھر آ رہا۔ اس کے بعد اس کے والد نے آپ کے پاس آگر اس کی بدحالی کی
شکایت کی تو آپ نے اس کو ایک کپڑا دیا اور فرمایا کہ اسے لے جاکر اس کے منہ پر ال
دو' چنانچہ اس نے یہ خرقہ اس کے منہ پر ال دیا تو اسے اس حال سے افاقہ ہوا اور اب
دو آن کر آپ کی خدمت میں رہنے لگا در آپ کے خاص مریدوں میں سے ہوا۔

آپ زیادہ سے زیادہ آگ سے ڈرانے والے مخص سے کمہ دینے کہ تم آگ میں محس جاؤ تو وہ فورا آگ میں تھس جاتا اور اسے پچھے بھی ضرر نہ پنچاک

آپ فربایا کرتے سے کہ اللہ تعالی نے مجھے ہر محض میں جو کہ میرے پاس آئے۔

تفرف کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔

ایک دفعہ ای موقع پر ایک فض نے آپ سے کما کہ جی جب چاہتا ہوں اٹھ سکتا ہوں اور جب چاہتا ہوں بیٹھ سکتا ہوں۔ آپ نے اس سے فرملیا کہ اچھا اگر مستعن ہوں دو سرے لوگوں نے اس خمیس قدرت ہوتو اٹھو تو یہ فض اٹھ نہ سکا بیماں تک کہ دو سرے لوگوں نے اس اٹھاکر اس کے گھر پنچلیا اور ایک ماہ تک یہ حس و حرکت نہ کرسکا پھر ایک ماہ کے بعد یہ آپ کے پاس لایا گیا اور اس نے آپ سے معذرت کی تو یہ اٹھ کھڑا ہوا اور اچھا ہوگیا۔

ایک وفعہ آپ نے فرایا: کہ جے ہم چاہیں، وہی ہاری زیارت کرسکتا ہے۔ ایک فض نے اس وقت اپنے ہی جی کما کہ آپ چاہیں یا نہیں چاہیں۔ جی بسرطان آپ کی زیارت کوں گا، چنانچہ ایک وفعہ آپ کے دولت خانہ پر گئے تو ایک بہت میب صورت شیر آپ کے دروازے پر کھڑا دیکھا جس کی طرف سے دہشت کی دجہ سے پوری طرح نظر نہیں کریج سے ، کو یہ شیر کے بہت بوے شکاری سے۔ علاوہ ازیں شیر ان کی طرف حملہ آور ہوا تو وہاں سے بھاک نظے۔ ای طرح سے کال ایک ماہ تک نہیں جانکے اور دو سرے لوگوں کو یہ برابر آتے جاتے دیکھتے۔ اس سے انہیں اصلی، سب کا چت ناور اس کے بعد یہ اپنے اس خیال سے آئب ہوکر آپ کے ذاویہ پر آتے تو یہ شیر اٹھ کر ان سے پہلے اندر چلا گیا اور اندر جاکر غائب ہوگیا، پھر جب یہ اندر گئے تو سے آپ نے ان کو مبار کہاد دی اور اس سے خوش ہوئے۔

مقدام ابن مل کے ابطالت ی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقعہ آپ ایک فض کی عیادت کو تشریف لے گئے اس فض کو فارش کی بیاری تھی اور اس نے اپنی اس بیری کی آپ سے شکایت کی۔ آپ نے اپ فلام سے فرمایا: کہ تم ان کی بیاری اٹھا او تو آپ کے فرمانے سے آپ کے فلام کے جم پر مرض فارش ہوگیا اور اس مخض کے جم سے فارش بالکل جاتی رہی اور وہ بالکل اچھا ہوگیا تو آپ اس مخض کے پاس سے دائیں ہوئے اور راستے میں ایک فزیر ملا آپ نے فلام سے فرمایا: کہ میں نے دائیں ہوئے اور راستے میں ایک فزیر ملا آپ نے فلام سے فرمایا: کہ میں نے

اس فزر پر تم سے مرض فارش کو خفل کیا ہے، چنانچہ آپ کے فادم سے بھی مرض فارش خفل موکر فزر کے جم پر خفل موگیا۔

ایک دفعہ آپ مجلس ساع میں آئے اور جب قوال نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے قو آپ کو وجد اللیا

رمانی بالصدود کما ترانی والبسنی الفرام فقدبرانی ب والبسنی الفرام فقدبرانی ب وجی کے تیر مار کر اس نے میری مالت مردہ کردی اور جامد مجت پہنا کر گویا اس نے کھے پھر ذیرہ کردیا۔

ووقنی کله حلولذید اذا ماکان مولالی برانی میرانی میرانی میرانی میرانی میرانی اور لذیذین جبکه میرا مولا جمعه دیکه را ب- اور وجدین آکر آپ به شعر پر من کلک

اذا كنت اضمرت غد راً اوهمعت به يوما فلابلغت روحى امانيها اگرين نے اپنے دل ين ب وقائي كو چمپلا ہويا كبى ين نے اس ة ارادہ مجى كيا ہولة كبى مجى ديرى دوح اپنے مقاصد كونہ پنچے۔

اوکانت العین منذ فارقنکم نظرت شیئا سواکم فخانتھا اماتیھا یا میری آگھوں نے جب سے کہ میں تم سے جدا ہوا ہوں' تمارے سوا اگر کمی کی

طرف ذرا بمی نظری موتو وه ثیره می موجائی-

وماتنفست الاكنت فى نفسى تجرى بك الروح منى فى مجاريها ہر سائس میں میرا یہ عال ہے کہ روح میرے قام جم میں تیری یاد کے ساتھ دو ڈتی ہے۔

کم دمعنہ فیک لی ماکنت اجریہا ولیلنہ کنت افنی فیک افنیہا میں نے تیری یاد میں بہت سے آنو بہائے ہیں' اور بہت می راتوں کو میں تیری یاد میں فا ہو تا رہا ہوں۔

حاشا فانت محل النور فی بصری تجری بک النفس منی فی مجاریها خرض که تو عیری محمول کی روشی ہے اور تیرے می میب سے میرے جم میں جان باتی ہے۔

مافی جوانح صدری بعد جانحته
الاوجدنک فیها قبل مافیها
میری بڑیوں کیلیوں کے درمیان میں جو کھے کہ موجود ہے تھے کو میں نے اس کے
موجود ہوئے سے پہلے اس میں پالیا۔

آپ قریہ ام عبدہ میں جو کہ بطائح کی سرزمین میں واقع ہے' سکونت پذیر تھے اور میں پر 609ء میں آپ نے وفات پائی اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔ والد شیخ ابوالحسن بن اور لیس الیعقوبی را ایلید

منملد ان کے قددة العارفین ابوالحن بن اوریس ایعقوبی والد ہیں۔ آپ بھی اکارین مشائخ عراق سے شے اور احوال و مقالمت فاخرہ اور کرالمت فاجرہ رکھتے تھے۔ آپ سیدنا حضرت میخ عبدالقادر جیلانی والد کے مریدین سے شے اور حضرت میخ علی بن المسیق والد کی صحبت بابرکت سے المسیق والد آپ کی صحبت بابرکت سے بھی بہت سے مستفید ہوئے آپ سے افر آپ کی صحبت بابرکت سے بھی بہت سے مستفید ہوئے اور عمل کیا۔ آپ فرالما کرتے شے کہ تمام کائنات کا من اولہ اللی اخرہ مجھ پر کشف ہوگیا اور اللہ تعالی لے

مجمع الل جنت و الل دوزخ كو محمى دكما ديا ب-

نیز بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ہر ایک آسان کے فرشتے اور ان کے مقللت اور ان کے لفات اور ان کی تشیع کو بھی جانتے پچانتے تھے۔ مندرجہ اشعار کو بھی آپ اکثر پڑھا کرتے تھے۔۔

غرست الحب غرسافی فوادی فلا اسلو الی یوم الننادی محبت کا میرے ول میں بیج ہو واگیا مواب میں اے قیامت کک بھی نہیں بحول سکت جرحت القلب منی با تصال فشوقی زائدوالحب بادی میں نے اپنے ول کو زخمی کر کے اتصال حقیق ہے جوڑ ویا ہے 'مو میرا شوق ون بدن بومتا ہے اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔

سقانی شربنه احی فوادی بکاس الحب من بحر الودادی ایک گون پاکر اس نے جمعے زندہ ول کرویا اور وہ گونٹ بھی محبت کے پالہ وریائے محبت سے بمرکز بالیا۔

ولولا الله يحفظ عارفيه لهام العارفرن بكل وادى • اگر خدائ تعالى این عارنوں کی تکسپلی نہ كرے تو دہ جگل د بیان پس جران د پریشان پجرتے ہیں۔

آپ فرائے تے کہ دس برس تک میں نے اپ قس کی خواہشوں ہے ، پھردی برس تک میں تے اللہ فلس کے مرے محافظت کی۔ برس تک میں قلب کے مرے محافظت کی۔ اس کے بود مجھ پر (مقام) منازلہ اللی (لیمنی رجوع الی اللہ) وارد ہوئے اور اس نے میری مرے پیر تک مخافف کی۔ "واللّه خیرالحافظین" اور اللہ تحالی سب میری مرے پیر تک مخافف کی۔ "واللّه خیرالحافظین" اور اللہ تحالی سب نیاوہ مخافف کرنے والا ہے۔

آیک وفعہ بعض اوگوں نے ایک ظالم حاکم کی کہ جس نے ان پر ظلم کیا تھا ' شکایت کی تو آپ نے ایک ورفت پر اپنا قدم مار کر فرملیا : ہم نے اسے مار ڈالا' ، چنانچہ ای وقت معلوم ہوا کہ اس کا انقال ہوگیا۔ آپ نے 619 ہجری میں وفات پائی۔ فطاع

# هجنخ ابومحم عبدالله الجبائي والع

منملد ان کے قدوۃ العارفین میخ ابو محمد عبداللہ الجبائی والد ہیں۔ آپ بھی اکابرین مشائخ عظام اور علمائے اولیائے کرام سے تنے اور احوال و مقللت فائرہ و کرامات عالیہ رکھتے تھے۔

حافظ ابن النجار نے اپنی تاریخ بیں بیان کیا ہے کہ آپ اصل بیں طرابلس کے رہنے والے سے اور آپ کے والد عیمائی سے اور خود آپ نے اپنی صغری بی بی اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام قبول کرکے قرآن جید بھی یاد کرلیا۔ اس کے بعد آپ طوم دینیہ حاصل کرنے کے لیے بغداد آئے اور حضرت مجھ عبدالقاور جیلائی رواج کی ضدمت بابرکت سے مستفید ہوئے اور آپ سے فقہ صبلی پڑھ کر تفقه حاصل کیا اور قاضی ابوالفضل جیر بن عمرالاموی مجھ ابوالعہاں احمد بن ابی عالب بن الطلابه مجھ ابوبکر محمد والعملاب مجھ ابوالعہاں احمد بن ابی عالب بن الطلاب مجھ ابوبکر سے محمد عبد المجھ ابوالفضل جیر بن ناصر الحافظ و فیرو شیون سے محمد المحمد ہے ابوالفضل جیر بن ناصر الحافظ و فیرو شیون سے آپ نے مدے نے ابوالفی مستودا لشقفی سے آپ نے مدے نے ابوالفی مستودا لشقفی میٹھ و فیرو شیون صدی نے ابو ابواللہ حسن الر یکی میٹھ و فیج ابوالفرح مستودا لشقفی میٹھ و فیرو شیون صدیث سے صدیث سی اس کے بعد پھر آپ بغداد واپس آئے اور بھر تاجین میٹھ و فیرو شیون صدیث شریف پڑھائے رہے 'بعدازاں پھر امسان آئے اور پھر تاجین میٹھ و فیرو شیون صدیث شریف پڑھائے رہے 'بعدازاں پھر امسان آئے اور پھر تاجین میٹ بیا سے بعد پھر آپ بغداد واپس آئے اور پھر تاجین میٹ کے بعد پھر آپ بغداد واپس آئے اور پھر تاجین میٹھ و بیا تھوں کے اور پھر تاجین کے بعد پھر آپ بغداد واپس آئے اور پھر تاجین کے بعد پھر آپ بغداد واپس آئے اور پھر تاجین کے بعد بھر آپ بغداد واپس آئے اور پھر تاجین میٹھ کے بعد بھر آپ بغداد واپس آئے اور پھر تاجین کے بعد تھر آپ بیس رہے اور آپ کو قبولیت عامد حاصل ہوئی۔

آپ اعلیٰ درجہ کے متدین صدوق اور صاحب خروبرکت اور نمایت عابدوزامر درگ تھے۔

میخ ابوالحن بن التعیقی نے بیان کیا ہے کہ بی نے آپ سے آپ کا نسب نامہ دریافت کیا تو آپ نے فرملیا: کہ ہم لوگ قریہ جنہ کے رہنے والے ہیں 'یہ قریہ قرائے طرابلس بی سے جبل لبنان بی واقع ہے۔ ہم لوگ عیمائی سے اور میرے والد علائے نصاری بی سے سے اور ان کا میری صغری بی بی انقال ہوچکا تھا ای اثباء میں ہارے اس قریہ اس قریہ بی کچھ معرکے ہونے گئے اور ہم یماں سے نکل پڑے ' نیز ہارے اس قریہ

میں بہت سے مسلمان بھی تھے اور میں انہیں قرآن مجید پڑت ویکھ اور سنتا تو میں آبریدہ موجا آ تھا کھر جب میں بلاواسلام میں داخل موا تو میں نے اسلام آبول کرلیا اس وقت میری عرکیارہ سال کی تھی اس کے بعد 540ھ میں بغداد کیا۔

ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ موفق الدین و ابن خلیل و ابوالحن القبیعی وغیرہ نے آپ سے روایت کی ہے۔

ابن رجب نے اپنے طبقات میں بیان کیا ہے کہ ابن جوزی نے بھی اپنی کتابوں میں اکثر مقالت پر آپ سے روایت کی ہے۔ انتہی

605 ہجری میں ا مبدان ہی میں آپ نے وفات پائی اور خانقاہ بماء الدین الحن ابن الى اللہ میں آپ مدفون ہوئے۔ واللہ

يشخ ابوالحن على بن حميد والع

منملد ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابوالحن علی بن حمیدالمعروف بالعباغ دیاہد ہیں۔ آپ بھی مشاہیر مشائخ عظام میں ہے تھے اور احوال و مقللت فائرہ اور کرامات عالیہ رکھتے تھے' بہت سے خوارق عادات اللہ تعالی نے آپ سے فلام کرائے۔

آپ مجع عبدالرحمٰن بن حجون المغربي كى خدمت بابركت سے مستغيد موسے اور انسيں كى طرف آپ منسوب مجى تھے۔

علاوہ ازیں مجن محمد عبدالرزاق بن محمودا لمغربی وغیرہ اور دیگر مشاکخ معرے آپ فیرف ملاقات ماصل کیا۔

فیخ ابوبکر بن شافع القومی ریافی فیخ علوم الدین مفلوطی ریافی الم العارفین فیخ مجردالدین علی بن وہوب العلیع الشیری المعروف بابن دقیق وغیرہ مشاہیر مشائخ معر آپ کی محبت بابرکت سے مستفید ہوئے اور کل دیار معربیں سے علق کثیر نے آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔ علماء و فضلاء آپ کی مجلس بیں آن کر آپ کا کلام فیض اثر سے محفوظ و مستفید ہوتے سے کیونکہ آپ ایک اعلی درجہ کے قتیہ و فاضل متواضع کریم

الاخلاق اور نمایت علم ووست بزرگ تھے۔ آپ مندرجہ ذیل شعر بہت پڑھا کرتے

تسرمدوقنی فیک فہو مسرمد وانیننی عنی فعدت مجرداً میراکل وقت تیری بی یادیں بیشہ رہے گا' تو نے جمعے میری ستی سے باود کرکے مقام تجریدیں بہنجا وا۔

وکلی بکل الکل وصل محقق حقائق قرب فی دوام نخلداً میراکل کل کل کے ماتھ وصل حقق ماصل کرے قرب میں بیشہ باتی رہے گا۔
تفر دامری فانفر دت بغربتی فصرت غربا فی البر ته او حدا اللہ علی میرا تعلق کی ہے نہ رہا تو میں اپنی تنائی میں منزد ہوگیا اور غریب مکین ہوکر

کلوق سے جدا اور اکیلا ہوگیا۔

الينأ

بقائی فنائی فی بقائی مع الهوئی فی بقائی مع الهوئی فی ویح قلب فی فناه بقائه می نا ہو کر مجت اللی کے ساتھ بقائ حقق عاصل کی ہے۔ سو بری خوشی کی بات کی جس کی فتا جس اس کی بقا ہو۔

وجودی فنائی فی فنائی فاننی مع الانس یا تینی هنیا بلائه میرا وجود میری فا میری فا ہے اور آب وہ انس و محبت کی میری آزائش کرتا رہتا

4

فیامن دعی المحبوب سرآ یسره اتاک فنائه اتاک المنی یوما اتاک فنائه جو هخص که ایخ دوست کو راز و نیازے نکارتا ہے' اے یاد رہے کہ وہ اس روز کم یاد ش فنا ہوجائے گا۔

می بھی ابوالقاسم نعرام الاسائی بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک فخص کو اپنے ساتھ ظوت میں بھی بھی بھی بھی اگرتے ہے۔ ای اٹاء میں یہ فخص رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں سے ایک شب کو آپ کے ساتھ ظوت میں داخل ہوا اور تعوری دیر کے بعد رونے لگا۔
آپ نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بیان کیا کہ میں ذمین پر تمام چیزوں کو بحدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور جب میں بحدہ کرتا چاہتا ہوں تو میں اپٹی پشت میں ایک فم سااڑا ہوا پاتا ہوں جس کی وجہ سے میں سجدہ فسی کرسکتا۔ آپ نے اس فخص سے فرمایا: کہ تم اس سے نہ گھراؤ: یہ فم 'جے تم اپنے وجود میں محسوس کرتے ہو' میرا سر ہے جو کہ تسارے وجود میں رکھا گیا ہے اور یہ جو تمام چیزوں کو تم سر بہ وہ دیکھ رہو' یہ سب خیال شیطانی ہے' اس کے ذریعہ سے وہ تم پر فتح پاتا چاہتا ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر تم بھی ان تمام چیزوں کی طرح سر بہ سجدہ ہوجاؤ۔

اس فض نے اپنے بی بی کہا کہ مجھے اس کی تقدیق کی کر ہو؟ آپ نے فرمایا: کہ تم اس کی تقدیق چاہے ہو یہ کہ کر آپ نے اپنا داہنا ہاتھ پھیلایا تو اس فخص نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مشرق تک ختی ہوا' پھر آپ نے اپنا بلیاں ہاتھ دراز کیا تو اس فخص نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مغرب تک ختی ہوا' پھر آپ نے اپنا دونوں ہاتھوں کو آہت آہت مانا شروع کیا۔ یہ فخص بیان کرتے ہیں کہ اس وقت یہ تمام چیزوں جو کہ جھے سب کی سب سر مجدہ معلوم ہوتی تھیں' ایک دوسرے سے ملئے لگیں' بمل تک کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ گیا' تو وہ تمام چیزیں معدوم ہوکر آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ گیا' تو وہ تمام پیزیں معدوم ہوکر آپ کے دونوں ہاتھوں میں بصورت انسان ایک روشن کی نظر آنے گئی اور یہ صورت انسانی چلاتی ہوئی الغیاف الغیاف پکارتی تھی اور جب یہ صورت آپ کے دونوں ہاتھوں کی طرح کالی ہوگی اور پھر اس نے تمام چیزوں کو روشن کردیا اور یہ صورت بالکل کو کئے کی طرح کالی ہوگی اور پھر اس نے ایک چیز ہاری اور دھو کیس کی طرح ہوا میں اڑگی' پھر آپ نے فرمایا؛ کہ فرزند من! تم نے دیکھا کہ اور دھو کیس کی طرح ہوا میں اڑگی' پھر آپ نے فرمایا؛ کہ فرزند من! تم نے دیکھا کہ ان شخائل شیطانی کا کیا صال ہوگیا۔

#### فضائل و كرامات

فاضل ابوعبرالله محمر بن سان العرشى بيان كرت بين كه بين بمقام قا آپ كى خدمت میں رہا کرنا تھا اور نو ماہ کے بعد اپنے وطن جایا کرنا ایک وفعہ مجھے اپنے عزیزوا قارب کے دیکھنے کا نمایت اشتیاق ہوا۔ اتنے میں آپ بھی مکان میں تشریف لا اور فرمایا: که کیوں محمد حمیس این گر جانے کا اختیاق لگا ہوا ہے عمر نے عرض کیا تی بال! آپ نے اس وقت میرا ہاتھ کار کر۔ جھے ایک مکان میں کرویا اور فرملیا کہ تیار ہوجاؤ میں تیار ہوگیا' پھر آپ نے فرمایا: کہ اپنا سر اٹھاؤ' میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ معریں اینے مکان کے وروازے پر کھڑا ہوں۔ میں اینے مکان کے اندر کیا اور میں نے اپنے والدین کو سلام علیک کیا اور گھر کے سب عزیزو اقارب سے ملا اور ان کے ساتھ میں نے کھاتا کھایا اور میرے پاس دس روپیہ سے علی علی فالد ماجد کو وے ویے امغرب تک ایے گر ٹھرا رہا کر میں نے کس سے اپنا واقعہ ذکر نہیں کیا ، پھر جب میں نے مغرب کی اذن سی تو میں اپنے گھرے لکلا تو میں لے اپنے آپ کو آپ ك ربلا مي بايا- آپ اس وقت كمرے سے آپ كے جمع سے فرمايا: كد كيوں محد تم ابنا اشتیاق بورا کر کے۔ بعدازاں ایک ماہ تک اور میں آپ کی خدمت میں رہا ، پر میں آپ سے سفر کی اجازت لیکر سوئے وطن روانہ ہوا او، پدرہ روز میں اپنے شہر معر بنیا میرے والدین وغیرہ مجھے و کھ کر نمایت خوش موے اور کنے گے کہ ہم تو تم سے المد بوئ تم من نے ان سے کمل کول؟ تو میری والدہ اجدہ نے میرے اس وقعہ آنے کا قصہ بیان کیا۔ اس وقعہ میں نے اپنا واقعہ ان سے چھپایا اور آپ کی تازیست اے میں نے کسی سے ظاہر نہیں کیا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ سامل بحر پر وضو کررہے تھے 'ای اٹناء میں آپ نے کسی مخص کے وینے کی آواز سی اور آپ وضو چھوڑ کر اس طرف دوڑے گئے اور لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی ایک گرچھ آن کر ایک مخض کو تھینج لے گیا اور کھینج کے گیا اور کھینج کر دریا کی موج میں جاگھا تھا' آپ نے اسے دیکھا اور دیکھ کر اسے پر چلائے

تو وہ جوں کا توں فمر گیا اور ذرا بھی حس و حرکت جمیں کرسکا۔ اس کے بعد آپ بہم اللہ الرحمٰن الرحم کد کریانی پر سے چلتے ہوئے وہاں پر سے اور اس محرجھ سے کما کہ تو اللہ الرحمٰن الرحم کد کریانی پر سے چلتے ہوئے وہاں پر سے فرایا کہ تو ہلان اللہ تعالی مر جا تو تو وہ ای وقت مرکیا اور اس فض سے فرایا: کہ تم اٹھ کر چلو تو اس نے کما کہ میں تو دویا جا آ ہوں اور میرے چیر جمیں تھے، آپ نے فرایا: کہ جمیں، جمیں چلو۔ یہ تو کئی کا راستہ ہے تو ای وقت دریا اس جگہ سے کہ جماں پر آپ کھڑے تھے، پھر کی طرح خلک ہوگیا اور اس پر سے آپ اور یہ فض کنارے پر آگے، تمام لوگ اس واقعہ کو دکھ رہے تھے، اس کے بعد دریا اپنی حالت پر ہوگیا اور محرجھ کو لوگوں نے دریا سے کو دکھ رہے تھے، اس کے ودریا سے باہر کھینی لیا۔

مخع مجددالدین تخیری بیان کرتے ہیں کہ شیر اور تمام درندے اور حشرات الارض وغیرہ سب آپ سے انسیت رکھتے تھے اور آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو اپنے قدموں پر سے بارہا ان جانوروں کا لعاب دہن وصوتے ہوئے دیکھا۔

ایک دفعہ میں نے آپ کو تھا بیٹے ہوئے دیکھا' ای وقت بہت سے رجال خیب کے بعد دیگرے آن آن کر آپ کے پاس جمع ہوگئے۔ رجال خیب اور اولیاء اللہ اور جمات و فیرو حتیٰ کہ جانور بھی آپ کا اوب کرتے تے اور آپ کا حکم بجالاتے تے آپ نمایت تمیع شرع تے 'کجی بھی آپ آداب شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتے' بلکہ اس کے جرایک اوب کو بجالایا کرتے تھے۔

شیخ ابوالحجاج الاتعری واله بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ آپ کے بعض مریدین نے آپ سے دریافت کیا کہ مشلوہ انوار جلال النی کی کیا علامت ہے؟

آپ نے فرمایا: کہ مشاہرہ جلال انوارالئی مقام سر کو دیکھتا ہے اور جب وہ کسی عاصی اور مردہ ول کو نظر توجہ سے دیکھتا ہے تو اس کے ول کو زندہ کردیتا ہے ' اگر وہ کسی غافل پر توجہ کرتا ہے تو وہ اس کی توجہ سے متنبہ ہوجاتا ہے ' اور اگر ناقص پر توجہ کرتا ہے تو وہ کال ہوجاتا ہے۔

پر آپ سے بوچما گیا کہ جو فض ان صفات سے موصوف ہو' اس کی کیا علامت

آپ نے (اپ قریب ایک پھر کی طرف اشارہ کرکے) فربلیا: کہ آگر ایسا محض امثان) اس پھر پر اپنی نظر ڈالے تو وہ اس بیب سے پانی کی طرح پھل جائے ' پھر آپ نے اس پھر کی طرف نظر کی تو وہ پانی کی طرح پھل کر ایک جگہ جمع ہوگیا۔

یخ ابوالحجاج موصوف سے بھی بیان کرتے ہیں کہ اہل معریس سے ایک فض مفتودالحل ہوگیا، تو سے آپ کے پاس آیا اور آپ سے کنے نگا: کہ بیں قمیہ کہ سکتا ہوں کہ آپ جمح پر میرا حال واپس کراکتے ہیں، آپ نے اس فض سے فرایا: کہ اچھا فحمر جاتو اگد میں تم پر تہمارا حال وارد کرنے کی اجازت لے اول، تین روز تک سے فض آپ کی خدمت میں فمرا رہا۔ چوشے روز آپ نے اپنے ساتھ اس فض کو دودھ فض آپ کی خدمت میں فمرا رہا۔ چوشے روز آپ نے اپنے ساتھ اس فض کو واپس اور شد کھایا اور فرایا: کہ تہمارا میرے ساتھ دودھ کھانے سے تمارا حال تم کو واپس ہوگیا اور شد کے کھانے سے تہمارے حال میں دوگی ترقی کی گئی اور تم میرے شر سے نکلنے تک اس کی تعرب نہیں کرکتے، چانچہ سے فض فائزالمرام ہوکر اپنے شرواپس کے اور آپ کے شربے نکلنے سے تہمارے بھی تعرف نہ کرکتے۔

نیز! فیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کمانا کمارے سے اور اپنے ای
کمانے میں آپ نے ساٹھ آدمیوں کو اور بھی شریک کرلیا اور ای طرح سے قرباً سو
آدمیوں نے اس میں سے کملیا اور کچھ فی بھی رہا۔

آپ قریہ قامیں جو کہ معرکی سرزمین میں سے ایک قریہ کا نام ہے ' سکونت پذیر سے اور 612ء میں بیس پر آپ نے وفات بھی پائی اور مقبرہ قامیں اپنے می مجو مجو مبدالرجم کے نزدیک آپ مدفون ہوئے۔ آپ کی قبراب تک فاہرہے۔ والم

### اختیامیہ ازمئولف شخ عبدالقادر جیلانی دالھ کے دیگر نضائل و مناقب

اب ہم حسب وعدہ فاتر بی بھی آپ ہی کے پھے اور ویگر فعاکل و مناقب کا ذکر کرکے اپنی کتب کو ختم کرتے ہیں۔

آپ نے اپنی مغرسی کے طلات بیان کرتے ہوئے فرایا: کہ جب جی اپنی مغرسی جی کتب کو جلیا کرتا تھا، تو اس وقت روزانہ انسانی صورت جی جیرے پاس ایک فرشتہ آیا کرتا تھا۔ یہ فرشتہ آگر جھے مدرسہ جی لے جاتا اور لڑکوں کے درمیان جی جھے بھا دیتا اور خود بھی میرے ماتھ بیشا رہتا اور پھر جھے اپنے مکان پر پہنچاکر واپس چلا جاتکہ جی اس کو مطلق نہیں بچاتا تھا، ایک روز جی نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کون جیں؟ تو انہوں نے کملا کہ جی فرشتہ ہوں، اللہ تعالی نے جھے ای لئے جمیجا ہے کہ جی مدرسہ جی تہمارے ماتھ رہاکوں۔

نیز آپ نے بیان کیا ہے کہ جتنا کہ اور ایک ہفتہ یاد کیا کرتے تھے' اتنا میں روزاند ایک دن میں یاد کیا کر تا تھا۔

بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے احباب میں سے ایک بزرگ نے اس بات پر کہ وہ دھرت بایزید ، سفای سے افضل ہیں ، طلاق علا کی حم کھائی۔ بعدازاں انہوں نے تمام علائے عراق سے فوئی دریافت کیا کہ لیکن کی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ یہ بہت جران ہوئے کہ کیا کریں ، لوگوں نے آپ کی فدمت میں جانے کے لیے کہا ، چنانچہ انہوں نے آپ کی فدمت میں جانے کے لیے کہا ، چنانچہ انہوں نے آپ کی فدمت میں آکر اپنا واقعہ بیان کیلہ آپ نے ان سے فرملیا کہ حمیں ایسی حم کھانے پر کس چزنے مجبور کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کسی چزنے بھی نہیں بلکہ یہ محض ایک انفاق بات ہے جو کہ مجھ سے مرزد ہوگئی۔ اب آپ جھے یہ فرملیے کہ میں کیا کوں؟ آیا میں اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھوں یا نہیں؟ آپ نے فرملیا: نہیں تم اپنی نوجہ کو اپنے باس رکھو کیونکہ حضرت بایزید ،سطای کے کل فضائل تم میں موجود ہیں نوجہ کو اپنے باس رکھو کیونکہ حضرت بایزید ،سطای کے کل فضائل تم میں موجود ہیں بلکہ تم کو ان پر فضیلت عاصل ہے ، کیونکہ تم مفتی بھی ہو اور وہ مفتی نہیں شے۔ تم

نے تکل کیا ہے اور انہوں نے تکل نہیں کیا۔ تم صاحب اولاد ہو اور وہ صاحب اولاد ند تھے۔

ملک العلماء فیخ مزیزالدین عبدالمعزیز بن عبداللام السلی الثافی نزیل القابره میغد نے بیان کیا ہے کہ جس درجہ کے قوائز کے ساتھ آپ کی کرامات ثبوت کو پنچیں ہیں۔ اس درجہ قوائز کے ساتھ دیگر اولیاء کی کرامات ثبوت کو نمیں پنچیں ' علم و عمل دونوں میں جو کچھ کہ آپ کا مرتبہ و منصب تھا' مشہورومعروف ہے اور مختاج بیان نمیں۔

قاضی مجیرالدین العلمی نے اپنی تاریخ مزیزالدین موصوف کے حالات ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ ورجہ اجتمار کو پنچ ہوئے تے اور زہد و عبادت اور کشف و مقللت میں رجب علل رکھتے تے اور نمایت عی حاضر جواب تھے۔ اشعار ناورہ آپ کو بھوت یاو تے اور ملک العلماء آپ کا لقب تھا۔

### علامه عسقلاني والجيد كابيان

فخ الاسلام علامہ شاب احمد بن جرالشافی العنقلانی مظیر ہے کی نے بچھا: کہ فقراء میں ساخ کا طریقہ ہو کہ آلات و مزامیر کے ساتھ مشہورومعروف ہے' اس کے معلق کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرمت فیخ عبدالقاور جیلانی میلی اس شم کے سلم میں معلق کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرمت فیخ عبدالقاور جیلانی میلی اس شم کے سلم میں المجمع شریک ہونے کے لیے فرایا یا اس کی المحت و تحریم کے متعلق آپ کا کوئی قول ہوتو آپ بیان فراسیے؟ تو آپ نے ہواب ویت ہوئے ہوئے ایک اطلاحت و تحریم کے متعلق آپ کا کوئی قول ہوتو آپ بیان فراسیے؟ تو آپ نے ہواب معلوم ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی میلی المباد و زام شے اور لوگوں کو زمروعبادت اور توب و میلی اس خوب ویا کرتے اور معصیت و گناہ اور عذاب اللی سے ان کو ڈرایا کرتے شع' اور اس قدر خاتی اللہ نے اس کو ڈرایا کرتے شع' اور اس قدر خاتی اللہ نے وار اس کرت سے آپ کی کرالمات انتی ہوئی ہیں کہ آپ کے معاصرین میں سے یا آپ کے بعد زمانہ میں کی کرالمات اس کرت سے انتی نہیں معاصرین میں سے یا آپ کے بعد زمانہ میں کی کرالمات اس کرت سے انتی نہیں ہوئی اور بہیں اس شم کے براع کے متعلق آپ کا قول یا فعل کچھ معلوم نہیں۔ موئی اور بہیں اس شم کے براع کے متعلق آپ کا قول یا فعل کچھ معلوم نہیں۔ موئی اور بہیں اس شم کے براع کے متعلق آپ کا قول یا فعل کچھ معلوم نہیں۔

## فيخ عفيف الدين ابو محمد عبد الله مكي مايع كابيان

قددة العارفين عجع عفيف ابومحر عبدالله بن على بن سليمان بن فلاح اليافع اليمنى ثم الكي الثافعي ماليد نے اپني آريخ مين آپ كا ذكركرتے ہوئے بيان كيا ہے كہ قطب الادلياء الكرام هج السلين والاسلام ركن الشريعه وعلم العريقه وموضح اسرارا لحقيقه حال رابي علماء المعارف و المفاخر على الثيوخ و قدوة الادلياء العارفين استاذ الوجود ابو محمد محى الدين عبدالقاور بن الى صالح الجيل قدس سرّه علم شرعيه ك لباس اور فنون دينيه ك تاج سے مزين تھے آپ لے كل فلائق كو چھوڑ كر فدائے تعالى كى طرف جرت کی اور اینے پروردگار کی طرف جانے کے لیے سرکا بورا سلان کیا اواب شریعت کو بجا لائے اور اپنے تمام اخلاق و علوات کو شریعت غرا کے اللے کرکے اس میں کانی سے ذائد حمد لیا۔ ولایت کے جمندے آپ کے لیے نصب کئے گئے اور اس میں آپ کے مراتب و مناصب اعلی و ارفع موے۔ آپ کے قلب کے آفار و نفوش ﴿ کو کشف امرار کے دامنوں میں اور آپ کے (مقام) مر نے محارف و خائق کے چکتے ہوئے ارول کو مطلع انوار سے طلوع موتے دیکھا اور آپ کی بعیرت نے مقائق معارف کی ولنول کو خیب کے پردول میں مشاہرہ کیا۔ آپ کا مربر والت حفرت اقدس میں مقام غلوت و وصل مجبوب میں جاکر تھمرا اور آپ کے امرار مقللت مجد و کمال تک رفیع ہوئے' مقام عزوجال میں حضور دائی آپ کو حاصل ہوا' یمال علم سر آپ پر مکشف موا اور حقیقت حق الیقین آپ پر واضح مولی- معانی و اسرا مخفیه ے آپ مطلح ہوئے اور مجاری قضاء و قدر اور تعریفات مثیات کا آپ نے مشاہرہ کیا اور معاون معارف و خاکن سے آپ نے حکت و اسرار نکالے اور انسیں ظاہر کیا اور اب آپ کو مجلس وعظ منعقد کی اور بمقام طبت النورانيه 511 اجري ميس آپ نے مجلس وعظ منعقد كرنے كا تھم ہوا جو وہ آپ كى جيب و عظمت سے مملو تھى اور جس ميں كه ملا كمه اولیاء اللہ آپ کو مبار کباوی کے تھے دے رہے تھے آپ اعلیٰ رؤس الاشاد کتاب اللہ و سنت رسول الله كا وعظ كنے كے لئے كمرے بوئے اور فلق كو حق سجانہ و تعالى كى طرف بلانا شروع کیا اور وہ مطبع و منقلو ہوکر آپ کی طرف دو ڑی ارواح مشاقین لے

آپ کی دعوت قبول کی اور عازین کے دلوں نے لیک نکاری۔ سب کو آپ نے شراب مجت النی سے سراب کیا اور ان کو قرب النی کا مشال بنا دیا اور معارف و حقائق کے چروں پر سے فکوک و شبات کے پردے اٹھا دینے اور داول کی پیمزدہ شاخوں کو وصف جمل انلی سے سرسزوشاواب کویا اور ان پر رازواسرار کے پرندے چھاتے ہوئے اپنی خوش الحانیاں سانے لگے۔ وعظ و نصیحت کی ولنوں کو آپ نے ایبا آراستہ پیراستہ کرویا ك عشاق جس ك حسن و جمل كو ديكه كر وجشت كما كي اور تمام مشكل ان كا نظاره كے ان ير آفغة و فريفة ہو كے علوم و فنون كے عليدا كنار سمندرول اور اس كى كانول سے توحيد و معرفت اور فتومات روماني كے ب بها موتى و جوابر نكالے اور بالد المام ير ان كو كهيلا ويا اور الل بعيرت اور ارباب فغيلت آن آن كر انسي فين كك اور اس سے مزین ہوکر مقللت عالیہ میں وینیخ گھے۔ آپ نے ان کے ول کے با فہوں اور اس کی کیاریوں کو حقائق و معارف کے باران سے سرسبروشاداب کردیا اور امراض نفسانی و روحانی کو ان کے جسمول سے دور کیا اور ان کے اوہام اور خیالات فاسدہ کو ان ے مثلاً جس کی نے بھی کہ آپ کے بیان فیض اثر کو سالہ وی آبدیدہ موا اور آئب ہوكر اى وقت اس نے رجوع الى الحق كيا فرضيكم تمام خاص و عام آپ سے مستفيد ہوے اور بے شار خلقت کو آپ کے ذریعہ اللہ تعلق نے مدایت کی اور اسے رجوع الی الحق کی تونیق دی اور اس کے مراتب و مناصب اعلیٰ و ارفع کے۔ رحمتہ اللہ عارک و

عبدله فوق المعالى رنبة وله المحاسن والحارالافخر آپ ان بندگان فدا سے تھے کہ جن کا مرتبہ عالى سے عالى تھا كان اظال اور فضاكل عالى آپ كو ماصل تحل

وله الحقائق والطرائق في الهدلي وله المعارف كالكواكب تزهر حقيقت و طريقت كي آپ رښما تے اور آپ كے حقائق و معارف آدول كي طرح دوشن اور ظاہر ہے۔

وله الفضائل والمكارم والندلى وله المناقب فى المحافل تنشر آپ مائب فضائل و مكارم اور مائب جودوسخاتے مخلول اور مجلول بى بيشه آپ كے فضائل و مناقب كے ذكر كا تذكره رہتا تھا۔

وله النقدم والمعالى فى العلا . وله المراتب فى النهايه تكثر متام بلاين آپ ك مراتب و منامب بكرت متام بلاين آپ ك مراتب و منامب بكرت متر

غوث الوری غیث الندی نور الهدی بدر الدجی شمس الضحی بل انور آپ کے قلق کے محن و مدگار اور اس کے حق میں باران رحمت اور نورہدایت تے اپ چور حویں رات کے جاند اور روش دن کے مورج سے بھی نیادہ روش تھے۔
قطع العلوم مع العقول فاصبحت اطوار ها من دون تتحیر نمایت عمل و وائش کے ماتھ آپ نے جملہ علوم طے کے جن کے مماکل کہ بدول

مافی علاہ مقالنہ لمخالف فمائل الاجماع فیہ تسطر آپ کے مقام و مرتبہ میں کی کو چون و چرا نہیں اور ہم کمہ کتے ہیں کہ باقال رائے سب نے آپ کے مقام و مرتبہ کو تتلیم کیا ہے۔

آپ کو عل کے جرت میں ڈال دیے تھے۔

الغرض! زمانہ آپ کی روشن ہے منور ہوگیا وٹی عزد جلال دوبالا ہوا علی تملّی مولی اور اس کے مدارج علی ہوئی اور اس کے مدارج علی ہوئی اور اس کے مدارج علی ہوئ اور اس کے مدارج علی ہوئ اور آپ سے کفی مدد و اعانت بینی علم اللہ بے شار لوگوں نے آپ سے افر تلمذ حاصل کیا اور آپ سے فرقہ پہنا اور اکابرین علمائے اعلام و مشائخ عظام آپ کی طرف منوب ہوئ کین کے کل شیوخ میں سے بعض نے خود آپ سے اور اکثروں نے بذراید قاصدوں کے آپ سے فرقہ پہنا۔

ومنهج الاشياخ الباس خرقته ومنشور فضل يرجع الفرع للاصل. چونکہ طریقہ مشانخین فرقہ (فلانت) پینے اور اجازت فنیلت ماصل کرتے میں فروع کو اصل سے ملا آ ہے۔

ولبس الیمانین یرجع غالبا الی سید سامی فخار علی الکل الکل الزا اکثر یمانیوں کا فرقد (ظافت) آپ بی سے لما ہے کیونکہ آپ سید سای اور اپنے وقت کے افرکل اولیاء تھے۔

ام الورلى قطب الملاء قائلًا على رقاب جميع الاولياء قدمى اعلى آپ الم اور قطب وقت اور اس قول ك قائل شع كه ميرا قدم تمام اوليائ وقت كى مرونوں ير ج

قطاطالہ کل بشرق و مغرب زفابًا سولی فرد فعرقب بالعزل پنانچہ شن سے مغرب تک کل اولیاء نے اپی گردئیں جمکائیں اور مرف ایک فرد واحد نے اپی گردن نیں جمکائیں تو معزول کرکے عمّاب کیا گیا۔

مليك له الصريف في الكون نافذ بشرق وغرب الارض والرعر والسهل

آپ تعریف آم کے مالک سے اور آپ کی تعریف آم (باؤنہ تعالی) مشرق سے مغرب کا ذین کے ہرایک حصد علی بافذ ہوتی تھی۔

سراج الهدى شمس على فلك العلا بجيلان مبناها علاها بلاافل

آپ شع ہدایت اور مقام بالا کے آسان کے آفاب سے وہ آفاب بوکہ جیلانی کے افق سے طلوع ہوکر پھر نہیں چمیا۔

طراز جمال، مذهب فوق حلته

طراز جمال مذهب فوق حلته عدا الكون فيها الدهر يختارذافل الكون فيها الدهر يختارذافل اس دن آپ كے طلاقی تشش و تگار گڑھے ہوئے تے وہ طلاقی تشش و تگار گڑھے ہوئے تے وہ طلاقی تشش و تگار گڑھے ہوئے تے وہ طلہ ولایت جس پر زمانہ بمیشہ تازکر تا رہے گا۔

یشمیمنہ در زان عقد ولائه
یجید علٰی جید الوجود به محل
اس دن آپ کا عقد دلائت مقللت عالیہ کے بے بما موتوں سے مزین تھا وہ مقد دلائت
جو دلائت بی کی گردن کو بھا آبا اور زیب دیتا ہے۔

اے یا تھی! (جو کہ آپ مریدوں سے شے) صاحب خوص تب عالیہ۔ قفا ھھنا فی راس نھر عیونھم ملاھا ومن بحرالنیوہ مستمی آؤ ہم اور تم دونوں اس نہرکی ہمار دیکھیں (نمرے میٹ دیالہ مراد ہیں) جو فیش نبوت جھے شریں چشوں اور دریائے نبوت سے نکل ہے۔

وسبحانک اللهم ربا مقدساً و واسع فضل للورلی فضله موللی اور آب میں تیری حرکر آ موں اے پاک پروردگار! آے وسیج قطل والے! حکوق پر جرافطل ہے امتا ہے۔

اس کے بعد مخف موصوف میان کرتے ہیں کہ آپ کی کرامات دائرہ حصر سے خارج ہیں اور اکابرین علائے اعلام نے جملے سے میان کیا ہے کہ آپ کی کرامات درجہ تواتر کو پہنچ گئ ہیں اور باتفاق یہ امر مسلم ہوچکا ہے کہ جس قدر کہ کرامات آپ سے ظہور میں آئی ہیں دیگر شیوخ آفاق سے اتن کرامتیں ظمور میں نمیں آئیں۔

الغرض! بندے نے مندرجہ بالا نثرونظم میں آپ کے محامن اور فضائل و مناقب کو مختمرا بیان کیا ہے۔ انتہی کلامہ (مؤلف)

مندرجہ بالا عبارت میں ملب نورانی سے ملبہ برانیہ مراد ہے' جیساکہ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ 511 اجری میں بمقام ملبہ برانیہ آپ نے مجلس وعظ منعقد کی۔ انسہی کلامد۔

شاید مخفی یافعی را بھی ہے برائیہ کو نورانیہ سے تبدیل کردیا کیونکہ جب آپ مجلس وطل میں تشریف رکھتے تھے تو وہ انوارو تجلیات سے خالی نمیں ہوتی تھیں اور ممکن ہے کہ کاتبوں سے اس میں تحریف ہوئی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### بستان العارفين من آب كاتذكه

ھے الاسلام ھے کی الدین النووی بیلی نے اپنی کتب بتان العارفین میں بیان فرالم اس کے قطب ربانی ہے بغراد حضرت می الدین عبدالقاور جیائی اٹا کا کی جس قدر کرامتیں کہ اُقد لوگوں سے نقل کی ہوئی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کے اس قدر کرامتیں آپ کے موا اور کی بررگ کی بمی نقل ہوئی ہیں آپ شافعیہ اور حتابلہ دونوں کے شخط تھے۔ ریاست منی ، عمل اس وقت آپ بی کی طرف ختی تھے۔ اکابرین واعیان مشائخ عواق آپ کی محبت بابرکت سے متفید ہوئے اور کیرالتعداد صاحبان عال و احوال نے آپ سے اداوت عاصل کی اور بے شار طاق اللہ نے آپ سے فخر کمذ عاصل کیا۔ جملہ مشائخ عظام و علائے اعلام آپ کی تعظیم و محریم اور آپ کے اقوال کی طرف رجوع کرتے تھے ورووراز سے لوگ آپ کی زیارت کرنے آتے اور آپ کی فدمت میں آتے اور آپ سے متنفید ہوکر واپس جایا کرتے تھے 'آپ جمیل السفات شریف الاخلاق 'کائل آپ سے متنفید ہوکر واپس جایا کرتے تھے 'آپ جمیل السفات شریف الاخلاق 'کائل آلدب والمروت 'وافرالعلم والعقل اور نمایت متواضع تھے۔ احکام شریعت کی آپ نمایت کرتے تھے 'اور این کی نمایت کی انہوں کی نمایت کرتے تھے 'اور این کی نمایت کرتے تھے 'اور این کی نمایت کرتے تھے 'اور این کی نمایت کرتے تھے 'اور ایل علم سے آپ انسیت رکھے تھے 'اور این کی نمایت کرتے تھے 'اور این کی نمایت کرتے تھے 'اور ایل علم سے آپ انسیت رکھے تھے 'اور این کی نمایت کرتے تھے 'اور ایل کامل سے آپ انسیت رکھے تھے 'اور این کی نمایت کرتے تھے 'اور ایل کامل سے آپ انسیت رکھے تھے 'اور این کی نمایت کرتے تھے 'اور ایل کامل سے آپ انسیت رکھے تھے 'اور این کی نمایت کرتے تھے 'اور ایل کامل سے آپ انسیت رکھے تھے 'اور این کی نمایت کرتے تھے اور ایل کامل سے آپ انسیت رکھے تھے 'اور ایل کی نمایت کرتے تھے 'اور ایل کامل سے آپ انسیت رکھے تھے 'اور ایل کی نمایت کرتے تھے 'اور ایل کی نمایت کرتے تھے 'اور ایل کی نمایت کرتے تھے 'اور ایل کیل کیا کی نمایت کرتے تھے اور ایل کی خور کرتے تھے اور ایل کی خور کرتے تھے اور ایل کی خور کرتے تھے اور ایل کیا کرتے تھے اور ایل کیا کی خور کی کرتے تھے اور ایل کیا کرتے تھے اور ایل کی کرتے تھے اور ایل کیا کرتے تھے اور ایل کی کرتے تھے اور ایل کیا کرتے تھے اور ا

تعظیم و تحریم کرتے تے اور الل ہوا اور الل برصت سے آپ کو سخت نفرت متنی اور طالبان حق و الل مجلوہ و حمارف و حقائق بیں طالبان حق و الل مجلوہ و حمارت سے بھی آپ کو نمایت محبت متنی۔ معارف و حقائق بیں آپ کا کلام عالی ہو آ تھا' شعائر اللہ و احکام شریعت کی' اگر کوئی ذرا بھی ہتک کر آ تھا' تو آپ نمایت مضبتاک ہوجاتے تھے' آپ اعلیٰ درجہ کے سخی اور کریم النفس اور یکانہ روزگار تھے اور اپنی نظیر نمیں رکھتے تھے۔

#### تعيداً مدحت

اب ہم آپ کے طلات کو قاضی ابو بکرین قاضی موفق الدین اسحاق بن ابراہیم المعرف باین الفتاح المصری میلج کے اس قصیدہ پر جو انہوں نے آپ کی مدح میں لکھا ہے، ختم کرتے ہیں۔ وحوا حذا۔

دکرالاله حیات قلب الفاکر فامت به کیدالعرور الفادر معبور حقیق کا ذکر ذاکروں کے لئے زندہ دل ہے میں اس کے ذکر سے ہر ایک حم کے کر فریب کی سخ کئی کرتا رہوں گا۔

واذکره واشکره علی الهامه ذکراً بالذکور الشاکر اب تو خداتعالی کا ذکر و شکر کرکہ جس طرح وہ تھیے الهام کرے وہ ذکر دشکر جو ذاکردشاکر کی عابزی کا مظر ہو۔

واعد حدیثک عن لبال مدمضت بالا برقیس و العدیب و حاجر اور ان راتوں کی باتیں یاد کر جو تو نے مقام ابرقین مقام عذیب اور مقام ماجر میں گزارس۔

سقبالا یام العقیق واهله وبکل من وزدالحملی من زائر ایام حیق اور حیق می این والوں کو مبارک ہو اور ہر ایک زائر کو جو اس کے جگل کی بھیر میں سے ہو کر فکانے

اخلامن الامن استیان لخائف والوصل بعد تقاصع تهاجروا اور کیا وه (زائر) امن و الن سے ظل بوکر وہشت زوہ ہوتا ہے طلائکہ وصل بعد

ا تقطاع و اجربھی ممکن ہے۔

والعجز عن ادراكه ادراكه وكذا الهلى فيه فنون الحائر اس كے اوراك سے عابر بوتا اس كو پاتا ہے 'اور اى طرح بدايت يس تمام طريقوں سے واقف بوتا ہے۔

ایام لا اقمار ھا محجوبہ عنا ولا غزلا نھا بنوافر وہ دن جن کے چاد ہم سے چھے ہوئے ہیں اور نہ ان کے ہرن ہم سے نفرت رکھتے ہیں۔

وتعوداعیادی بعود رضاکم عنی وتملاء بالسرور سرائری میری عیدوں کے دن تہاری رضائدی سے نوث آئیں کے اور میرے تمام راز خشنودی سے بحرجائیں گے۔

ولقد وقفت على الطول سائلًا عن اهل فاك الحيى وقفت حائر عن مكانوں كے نشانوں پر كمڑے ہوكر ان ہے اس قبلہ كا مال بوچمتا ہوا جران كمڑا رہا۔ فاجابنى رسم الديار وقد جرت فيه دموعى كالسحاب الماطر تو جمعے ان كروں كى نشانوں تے جواب والور ميرى آئموں ہے آئو اس طرح جارى ہوكة ميے بدل ہے پائی۔

ذهبوا جمعیا فاحنسبهم واصطبر فعساک ان تعظی باجرالصابر وه ب ک سب یلے کے تو اب تم انیں یاد کے مبرکو اگد تم مبرکرتے والوں کا اجمدواب یاؤ۔

وتزودواالنقولی فانت مسافر و بغیر زادکیف حال مسافر اور پربیزگاری کا توشد تیار کراو کوتکه تم مسافر بو اور فاہر ہے کہ بدول زادراہ کے مسافر کاکیا مال ہوتا ہے۔

فالوقت اقصره مدة من ان تنلى فيه فسارع بالجميل وبا در ) كونكه وقت كى مرت بهت كم ب كه تم اس كو پاكو تو حميس نيكيول كى طرف دو ثر كر

جلد ان کو عاصل کرنا چاہیے۔

واجعل مدیحکان اردت تقربا من ذی الجلال باطن و بطاهر للمصطفی ولاله وصحابه والشیخ محی الدین عبدالقا در (ثامر این طرف خطب کرے کتا ہے) اگر تو ظاہروباطن اللہ جل ثانہ کے تقرب کا خواہل ہے تو اپنی مرح کو جنب سرور کا کتا طابع اور آپ کی آل اور اصحاب حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے نامزد ک

یحرالعلوم الحیر والقطب الذی ورت الولایه کابراً عن کابر آپ علوم کے دریا اور قطب وقت سے اور آپ نے بزرگان دین میں سے بدے بدے مشائع مقام سے والت مامل کی تھی۔

شیخ الشیوخ وصدرهم وامامهم لببلاتشر کثیر ماثر آپ شخ اشیخ اور ان کے الم اور ان کے صدر سے 'آپ فشل و کمل کے لحاظ سے کوا مغزب بوست اور صاحب فضائل کثیرہ شے۔

غوث الانام وغیثهم ومحبرهم بدعائه من کل خطب جائر آپ علق کے معین و مدوگار اور ان کے لئے باران رحمت تھے اور اس کو اپی وعام کی برکت سے ہرایک معیبت سے بچائے والے تھے۔

تاج الحقیقت فحرها نجم الهلا یه فجرها نور الطلام لعاکر آپ آج حقیقت اور اس کے فخر اور بدایت کی وی آب ہایت کی وی اور گرے اند میرے کے نور تھے۔ اور گرے اند میرے کے نور تھے۔

روح الولايه اسها بدر الهدا يه شمسها لب اللباب الفاخر آپ ولايت كى روح اور اس كے اس اور جدايت كے چاتد اور اس كے سورج اور جر ايك افرونسيات كے خلامہ تھے۔

صدرالشريعه قلبها فردالطر يقه قطبها نخلر النبى الطاهر آپ مدر شريع اور اس ك دل اور طريقت ك فردكال اور قطب وقت اور ني

#### طاہر کی آل تھے۔

ودلیلہ الوقت المخاطب قلبہ بسرائر وبواطن وظوا ھر آپ کا رہبر آپ کا وقت ہو آتما، جس وقت کہ مقام قلب سے فلاہری باطنی رازوئیاز اور اسرار کے ساتھ آپ کو خطاب ہو آتھا۔

وهوالمقرب والمكاشفه جهرة بغيوب اسرار وسرضمائر آپ مترب بارگاه الى سے اور آپ پر عالم غيب سے اسرار مخفيه اور پوشده رازكشف بوتے تھے۔

وهوالمنطق والمويد قوله وله الفتوح الغيب ايه قادر آپ كا قول مرلل اور مويد باصواب موتا تما اور فتوح النيب (آپ كى كتاب) اس كى كافى دليل جهد

وله النجب النودد والرضاء من ربه بمعارف كجواهر آپ مجت القت رضك الى اور معارف و حمّا كُلّ جوكه ورب بماين وجه على ركحة تهـ

سلک الطریق فاشر قت من نوره وعلومه کفیا بدر زاهر آپ کی علی روشی سے چود مویں رات کی علی روشی سے چود مویں رات کی طرح روش ہوگئ۔

وعلاوہ اعلٰی فی المعالی رنبہ و مخارہ مامنلہ لمحاخر آپ کا رتبہ مقللت عالیہ میں اعلٰی و ارضح تھا اور آپ کے وہ نشائل نتے جو کسی صاحب فخر کو حاصل نہیں ہو کئے۔

خلع الاله عليه ثوب ولاينه وامده من جنده بعساكر الله تعالى عند آپكى مد الله تعالى عند آپكى مد كى مد كى مد كى مد

فله الفخار على الفحار بفضله وافي وبالنسب الشريف الباهر

فنل النی سے آپ کی نشیلت پر نشیلت حاصل علی اور عالی نبی کا فخر بھی آپ کو حاصل تھا۔ حاصل تھا۔

ولہ المناقب جمعت و تفرقت فی کل ناد ذا ثر اء عامر آپ کے مناقب بکوت میں جو کہ قلبند کئے گئے اور جن کا ہر ایک ذی عزت و ذی شان محفل و مجلس میں تذکہ رہتا تھا۔

فابن الرفاعي وابن عبد بعده وابوالوفاء وعدى بن مسافر عج ابوالوفا على ابن عبد عجد ابوالوفا عجد عدى بن مسافر

وكذا ابن قيس مع على مع بقا معهم ضياء الدين عبدالقاهر في ابن قير، في على في ابتاء بن بلو في في فياو الدين عبدالقادر وفيره جمله مثاكم موصوف.

شهدوا باجمعهم مشاهد مجده مابین بادی فضلهم والحاضر آپ کی مجاس میں حاضر ہوا کرتے تے اور یہ وہ مشائخ ہیں کہ جن کی نسیلت و بزرگ ہراک شری اور دیماتی کے نزدیک مسلم شی۔

واقر كل الاولياء بانه فردشريف ذومقام ظاهر الغرض! كل اولياء الله في اس بلت كاقرار كياك آپ قرد كال اور صاحب مقلك فابره بي-

وبانهم لم يدركوا من قريته مع سبقهم علما غبار الغابر اور وه آپ ك ترب و مقلت من ك بحى چلئے والے كر بحى چلئے والے ك بحى چلئے والے كى اللہ كان يا كے۔

کلا ولا شربو اذا من بحرہ مع ربھم الاکنغبته طائر انہوں نے آپ کے دریائے وصل سے اپنے پروردگار کے ساتھ پرندے کے گھونٹ سے نیادہ پائی نہیں ہیا۔

اصحابه نعم الصحاب وفضلهم بادلكل مناحنل ومناظر

آپ کے احباب و مرید وہ بزرگ سے کہ جن کی نفیلت و بزرگ ہر ایک مخالف و موافق بر ظاہر تھی

وهمرءوس الاولياء منهم الا قطلاب بين ميا من ومياسر وهمرء وس الاولياء ته اور ان يس سے بعض اطراف و جوانب يس رتبہ قطبيت كو يمي منج بيں۔

یامن تخصص بالکرامات النی صحت باجماع ونص تواتر آپ ی کولیت اجماع اور تواتر سے ابت ہوئی کہ آپ ی کرابات اجماع اور تواتر سے ابت ہوئی اس

وتناقل الركيان من اخبارها سيرا احلت لمسامر و مسافر مسافر مسافر سافروں نے آپ كى ده ده كرالت اور آپ كى سرتيں نقل كيں كہ جن كو جرايك مقيم اور مسافر من كر محلوظ ہوا۔

لما خطرت وقلت ذا قدمی علی کلی الرقاب بعجد عرم باتر جبکہ آپ نے آگے برے کر ذی وقعت اور مضوط ارادے سے فرمایا: کہ میرا یہ قدم ہر ایک ولی کی کردن پر ج-

مدت لھیبنگ الرقاب واذعنت من کل قطب غائب او حاضر تو آپ کی ہیت سے تمام اولیاء اللہ کی گردئیں آگے برحیں اور ہر ایک حاضر فائب ولی اور قطب نے آپ کے قول کی تقدیق کی۔

ونشطت حین بسط فا قبضت کذالا قطار بین معاضد ومناظر بب و نشور ہوئے۔ ب معاضد اور مناظر آپ کے فرانبردار ہوئے۔ بوئے۔

وعنت لک الاملاک من کل الوری مابین مامور لهم اوامر تمام جمان کے مائے سرتھائے تھے۔ تمام جمان کے مائے سرتھائے تھے۔ وظهرت فضلًا واحتجبت جلالته علوت مجداً فوق کل معاصر

آپ کی نشیلت و بزرگ میال تھی اور آپ کامقام و مرجبہ تھی تھا کیوئند مقام و مرجبہ میں آپ اپنے تمام بمعصول سے آگے تھے۔

وعظمت قدرا فارتقیت مکانته حتی دنوت من الکریم الغافر آپ قدو مزات کی پر میوں پر چرمے چلے گئے ' یمل کک کہ آپ اپنے پروردگار سے قریب ہوئے۔

ورفیت غایات الرکا مستبشراً من ربک الاعلی بخیر بشائر اور مقام والیت کے اثنا ورجہ تک پنج کر اپنے پروردگار سے بھڑ خوشجریاں میں۔

ویقیت لما ان فیت مجرداً وحضرت لما غبت حضرة ناظر آپ اپنی سی سے نائب ہو کر مقام حضرت القدس میں پیچے۔

فشهدت حقا اذدهشت مهابته وكذاشهودالحق كشف بصائر پر آپ نے حق كا مثلاه كيا جبك آپ نوفزده موكر متير موكئ تے اور اى طرح شود حق سے كثف بعيرت موتى ہے۔

مدحی الطویل قصیر ہ و مدیدہ عن وصف بحرک بالعطاء الوافر عبری طول و طویل مرح بادجود طویل ہونے کے بھی آپ کے دریائے وصف سے بمقاتل آپ کی عطائے وافر کے بہت ہی کم ہے۔

اعددت حبک بعد حب المصطفی والا مال والا صحاب خیر ذخائر وجعلت فیک المدح خیر وسیلنه لله لا لاجارة کانشاعر می آپ کی مجت کے میں آپ کی مجت کے میں آپ کی مجت کے بعد بعتر ذخیرہ اور آپ کو فدائے تعالی کے نزدیک بھتر وسیلہ بناتا ہوں اور شاعروں کی طرح میں اس کے صلہ طنے کا ذریعہ شیں بناتہ

ورجوت من نفحات تربك نفحته يحيى بها في العمر ميت خاطري

جس باوشیم نے کہ آپ کی تربیت کی ہے میں چاہتاہوں کہ وہ باوشیم مجھ پر ایک ہی وفعہ چل کر میری مردہ طبیعت کو زندہ کردے۔

ثم الصلوة على النبى المصطفى خير الوراى من اول والاخر اور اب من ني كريم حفرت محمد مصطفى ظهم پر درود بهجا مول جوكه خرا لحلق اور خرالادلين والاخرين بي-

فلک الرسالته شمسها روح النبوة قدسها للحق اشرف ناصر جو که فلک رمالت اور اس کے مورج اور روح نبوت اور حق تعلل کے بمتر مدگار سے

فی حبہ قل مانشاء فقدرہ فوق النظام وفوق نشر الناثر آپ کی محبت و شان میں جو چاہو سو کمو' کیونکہ آپ کا رتبہ ارباب شعرو خن کی قوت بیان سے آگے ہے۔

والعجز عن ادراكه ادراكه وكذا الهدى فيه فنون الحائر آپ كا مرجه كو دريافت كرنے عن قامر رہنا اس سے واقف ہونا ہے اور اى طرح سے برايت جس ميں مقليں جران ہيں۔

الله انزل مدحه فی ذکره بتلی فما فاقول شعر الشاعر جبکه الله تعلق فی دکره بتلی فما فاقول شعر الشاعر جبکه الله تعلق فی مح اپنی کلام پاک میں کی ہے۔ (جو شب و روز پڑھا جاتا ہے) تو اب ارباب شعرو خن کاکیا ذکر ہے۔

مافی الوجود مقرب الا به من مرسل اومن ولی شاکر بدوں آپ کے وسلہ کے کوئی بھی مقرب التی نہیں بن سکا' نہ کوئی ٹی و رسول اور نہ کوئی ولی شاک۔

کل الخلائق والملائک دونه مافوقه غیر الملیک القادر تمام گلوقات اور قرشته وغیره سب آپ کے رتبہ سے نیچ میں اور آپ کے مرتبہ بجر مالک حقیق 'قاور ذوالجلال کے اور کی کا مرتبہ بالاتر نہیں۔

صلی علیه اللّه ما ابنتسم الدجلی عن جوهر النسبح المنیر المسافر الله تعالی آپ را آئی رحمین اثار تا رہ جب تک که راتوں کی اندھریاں من کے چکتے موے نورے روش موتی رہیں۔

یہ آپ کے اور ان اولیائے کرام کے جو کہ پیشہ آپ کی مرح مرائی میں رطب اللمان رہا کرتے تھے۔ مختم طالت ہیں جن ہے کہ ہم واقف ہوئے اور اپنی اس آلیف میں ہمیں ان کے ذکر کرنے کا موقع الله فالحمد لله علی ذلک اللهم ببرکته وبحرمته لدیک ارزفنا صدق الیقین ولا تجعلنا ممن یاکل الدنیا بالدین واجعلنا ممن یومن بکرامات الاولیاء الصالحین۔ امین۔

اب يه قليل البغامت المعترف بالعجز والمنقصير تاعرين كي خدمت ماي يس عرض كرتا ب كه جمال كيس كر اس مي كه مقم پائي تو وه اس صرف اين وامن كرم سے چمپا بى نه لين كيكه اس كى اطلاح بھى كروس اور مين بارگاه اللي مين وست برعا ہوں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے عیوب دیکھنے کی بھیرت عطا فرمائے اور مارے آنے والے ونوں کو مارے گزشتر ایام سے مارے حق میں بمتر کے اور میرا اور جملہ اہل اسلام کا خاتمہ بالخیر کے اور قبر میں سوال و جواب پر عابت قدم رکھے اور ہمیں امحاب مینن (نجلت پانے والوں) میں سے کرے اور قیامت کے ون سیدالمرسلین عليه العلوة والسلام كے جعندے كے ينج جارا حشركرے اور اپنے فضل وكرم سے جھے اور میرے والدین اور جن کا کہ جھ پر کچھ بھی حق ہے اور جو لوگ اس کتب کا مطالعہ كري اور مولف و كاتب الحروف كو دعائ فيرب ياد كري- سب كو اور تمام مملك بمائين كو بخش د- امين يارب العالمين- تم وكمل والحمدلله وحده وصلى على سيدنا ومولانا محمد على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما الى يوم الدين ورضى الله عن الصحابه كلهم اجمعين-



الرود من وصايا السوك ومتالف عكرة

مصنف، صرت شخ همزه محرصا کم عجاج مندجع: علام محدظا مرخبی

هلای : -/۵۵ردی



صَفَحَات: ۲۲۲



معنف علامه محر بشيراحر

حضور سیدنا محمد مصطفی علای کے خصائص مبارک پر تنعیل بیان آپ علایہ کا حلیہ شریف مرایا مبارک معجزات اور فضائل و کملات پر عشق و مجت کے ماتھ ایک نے انداز میں تحریر۔

مديم / 135

:504



شمة و تغيرعامه عفرصاري

حضور سیدنا فوف اعظم رضی اللہ تعالی عند کے مشہور "قصیدہ فوجی" کی شرح ہے علامہ عضر صابری نے "قصیدہ فوجیہ" کی برھنے کا عضر صابری نے "قصیدہ فوجیہ" کے ہر شعر کا ترجمعہ فائدہ کے زیر عنوان اسکے پڑھنے کا طریقہ اور شعر کی کمل تشریح بیان کی ہے۔

طنية دوپ

منوات:216



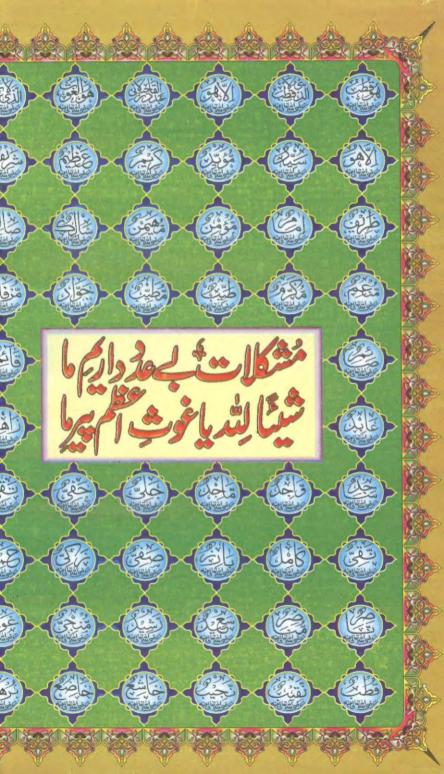

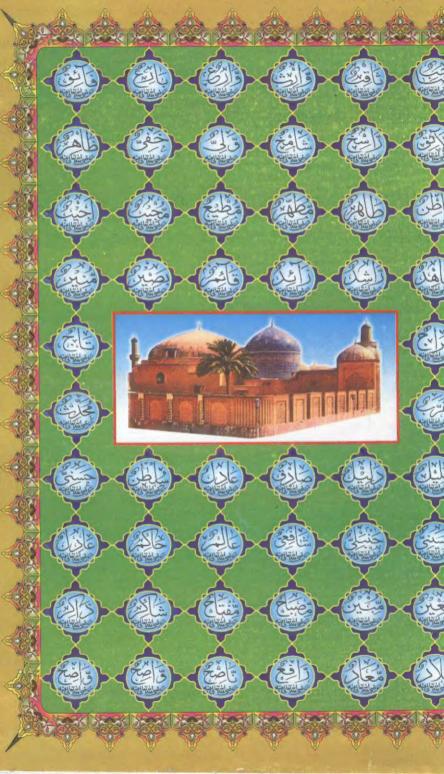

## عالع السِّول في الحيول المعالق المعالق

شنع: اما) علامه محرفه مرك بن حرف السي حالة علي توجهد بشنخ الحديث عفر محرف الحرف مرف

بنی اکرم صرّاللّه علیه آله و لم کی بارگاه میں بیس کے جانے والے درودوں کا دُنیا بھر میں مقبول ترین مجموعہ دلائل کے البخیرات ہے، لاکھوں اہل محبت اکس کا ور دکرتے ہیں . صفرت علام فحرجہ یہ کی فاسی رحمۃ اللّه علیہ نے اس کی بے مثال مشرع عربی میں مجسی کا اردو ترجمہ پہلی بار بدیۂ مت رّبینے کیا جاریا ہے

حضور بيرعالم صلى الشرعلية المروتم كم بعرات وخصائص كم موضوع ير الم علامه جلال الدين سيوطي رحمة الشرعليدي خصاص كرى كم بعد المحافية الحاشم أفاق كتاب

جَيْمُ لَيْنَ عَلَىٰ لَعِلَمِينَ عَلَىٰ لَعِلَمِينَ عَلَىٰ لَعِلَمِينَ عَلَىٰ لَعِلَمِينَ عَلَىٰ لَعِلَمِينَ ع وفي المريد من المريد وي المريد وي

معزان سياليران

تصنيف: الم علم علم مركب من الشياني والشي عليه المروف أعجاز احمر المرادة

نُوريضوية في كيشنو الكنج فن وط المروه موضي